# 

مرتنین ڈاکٹر تحسین فراقی ڈاکٹر ضیاءالحسن



شعبهٔ اردو پنجاب بو نیورشی،اورینٹل کالج، لا ہور

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





ذخیرهٔ پروفیسر محمدا قبال مجددی جو 2014ء میں پنجاب یونیور ٹی لائبر ری کو ہدیے کیا گیا۔





**ڈاکٹرسیدعبداللد(مردم)** ۵-اپریل ۱۹۰۷ء تا ۱۲-اگت ۱۹۸۷،

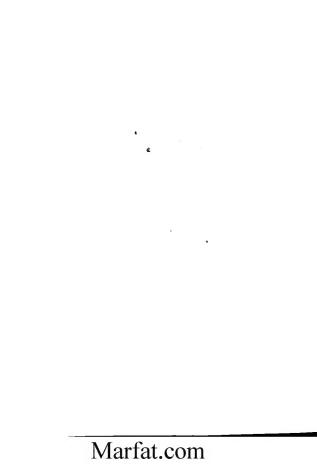

# ارمغان سيدعبدالله

مر المرابع ال

شعبۂ اُردو پنجاب یو نیورٹی، اور نیٹل کالج، لا ہور کے مرحوم اساتذہ کی یاد میں سے

#### ز ریر تیب کتابیں

- (۱) ارمغانِ سيّد وقارعظيم
- (۲) ارمغانِ عبادت بریلوی
  - (٣) ارمغانِ افتخارصد لقي
- (۲) ارمغان سجاد باقر رضوی

# ارمغان سيدعبدالله

ڈاکٹر تحسین فراقی مرتبین: ڈاکٹر ضیاء الحن



شعبهٔ اردو ادر نیٹل کالج، پنجاب یو نیورسٹی، لا ہور ۲۰۰۵ء

131287

اشاعت اذل: اكتوبره ۲۰۰۵ء مطبع: پنجاب يو نيور شي پريس، لا مور

Copyright 2005

#### Armaghan-e-Syed Abdullah

A Commemoration Volume in honour of Late Dr. Syed Abdullah (1906 - 1986)

Compiled by:

Dr. Tehsin Firaqi

Dr. Zia-ul-Hassan

October, 2005

Published by: Department of Urdu, Oriental College, Punjab University, Lahore, PAKISTAN

Price: Rs.400/-

## فهرست

يخخ چند مرتبين ۷ I ا- تقريم مختار الدين احمر عكس خطوط 3.7 -1 2 عطبه ستيد ٣- دُاكْرُ سيّد عبدالله (كتابيات) جميل احد رضوي ۵۵ II ۳- قاضی صاحب کی تنقید نگاری — محاسن اور کمزوریاں 119 گيان چندجين ۵- شاگردان رشک انصارالله ۲- حضرت سلطان المشائخ شُخ نظام الدين محبوب البي ك 111 سال ولادت كانغين لطف الله

Postmodernism - Some Questions for Consideration -1
33 G.R. Malik

M. Ikram Chaghatai

## شخنے چند

ونیا مجرکی قومیں این بڑے لوگوں کے لیے ارمغان علی یا یادگار نامے شائع کرتی رہتی ہیں۔ اوب کی نبست سے بھی یہ روایت عالمی سطح پر مروّج رہی ہے۔ اردو کے اہم ادیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس نوعیت کے علمی کام یا کستان اور جمارت دونوں ملکوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بھی اس میں شخصی کاوشیں کارفر ما نظر آتی ہیں اور مجمی علمی ادارے یہ کام انجام دیت ہیں۔علمی اداروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب یو نیورٹی لامور کو بیر تفوق حاصل ہے کہ یہاں چند برس پہلے ایسے اہم ادیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا جو عمر بعر اس عظیم علمی درس گاہ سے بطور استاد وابسة رہے۔ ان میں حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر سیّد عبداللہ، پروفیسر وقارعظیم، ڈاکٹر عبادت بربیلوی، ڈاکٹر افتار احمد صدیقی اور ڈاکٹر حباد باقر رضوی کے نام شامل ہیں۔ اس سليلے كى كبلى كتاب "ارمغان شيرانى" مرتبہ ۋاكٹر رفيع الدين باشى، ۋاكٹر زاہد منير عامر شاکع ہو چکی ہے۔ دوسری کتاب''ارمغانِ سيرعبدالله'' اس وقت آپ كے زير مطالعه ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا نام اردو ادب کی تدریس، تفہیم، تقید اور شخیق کے باب میں سند کا درجہ رکھتا ہے۔ سید صاحب بےنظیر استاد تھے۔ انھوں نے کئی نسلوں کی تربیت کا نگاہ تھی، خصوصاً فاری اور اردو ادبیات کا جیسا مطالعہ اور تفہیم ان کے ہاں نظر آتی ہے وہ اٹھی سے مخصوص ہے۔ تنقید ان کا خاص میدان تھی۔ انھوں نے مشرق ومغرب کے تنقیدی کارناموں کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان کی تصانف کا ایک حصہ طلبہ کی تعلیم و تربیت ک

مقاصد پورا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایے کام کو تحقیرے''وری تقید'' کہہ کر رو
کر وینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ سیدعبداللہ کے علمی کام کے گئی مطالعہ ہے بتا چاتا ہے
کہ جہاں انھوں نے ایس کتابیں شائع کیس جو طلبہ کی وری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں
وہیں ان کی متعدد ایس علمی تصانیف بھی ہیں جشیں بے خوف تر دید تنقید و تحقیق کے اعلیٰ
کارنا ہے قرار ویا جا سکتا ہے۔ کتابی صورت ہیں شائع ہونے والے ان کے سلسلہ
درسیات کے علاوہ ''ولی سے اقبال تک''، وجی سے عبدالحق تک''،''مرسیّد اور ان کے
درسیات کے علاوہ ''ولی ہے اقبال تک''، وجی سے عبدالحق تک''،''مرسیّد اور ان کے
طلبہ کی تعلیمی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہیں اور سیّد صاحب کی مخصوص تقیدی قرک کی بھی
عکاس تیں۔ یہ کتابیں لگ جمگ نصف صدی ہے طلبہ کی وقی واد بی تربیت کا کام کر رہی

تذکرہ نگاری پر ان کی کتاب "شعرائے اردد کے تذکرے اور تذکرہ نگاری"
اختصار کے باوجود اپنے موضوع پر ایک ایم دستاویز ہے اور سند کا درجہ رکھتی ہے۔ علاوہ
ازیں فاری زبان و اوب پر ان کی علمی کاوشیں بھی لائی داد ہیں۔ اردو دائرہ معارف
اسلامیہ کے مدیر کی حیثیت ہے بھی ان کی خدمات تا دیر یاد رکھی جا کیں گی۔ ان کی ایک
قابل قدر کتاب" فاری ادب کی ترویج میں ہندووں کا حصہ" فاری میں ترجمہ ہو کر شائع
ہو چکی ہے۔ اردو زبان کے عاشق صادق ہونے کی حیثیت ہے ان کی عملی جدوجہد بھی
آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ علاوہ ازیں ان کے تموینی کارنا ہے بھی نظر انداز کیے
جانے کی چرنہیں۔

ید نامہ/ارمفان، شخصیت اور فن کے جائزے سے مختلف کتاب ہوتی ہے۔ شخصیت اور فن کی تعیین و تحسین کی ایک محقق اور فن کی تعیین و تحسین کی ایک محقق افقاد کا کام بھی ہوسکتی ہے اور متعدد المل علم کے مضد مین کو تبایل کر کے بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ شخصیت اور فن میں ایک حصد موائح اور شخصیت کا اور دوسرا حصد زیر بحث شخصیت کے علی و ادبی کام کے جائزے پر مشتل ہوتا ہے۔ ید نامہ/ارمغان میں بھی زیر نظر شخصیت کے بارے میں، چند مضامین شائل ہوتے ہے۔ ید نامہ/ارمغان میں بھی زیر نظر شخصیت کے بارے میں، چند مضامین شائل ہوتے

یں لیکن مرتب کے پیش نظر شخصیت کے خدو خال اجاگر کرنے سے زیادہ خراج شیس پیش کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے وہ شخصیت اور فن کے حوالے سے زیادہ مواد اکھنا نہیں کرتا۔ ایک کتاب میں المل علم حضرات سے بیشتر مضامین ان موضوعات پر کسی جن میں کسی خد کی درج میں اس شخصیت کو اختصاص حاصل ہوتا کسیوائے جاتے ہیں، جن میں کسی خد کسی درج میں اس شخصیت کو اختصاص حاصل ہوتا ہوضوعات پر ہیں جن میں تین مضامین شخصیت سے متعلق اور بارہ مضامین ان موضوعات پر ہیں جن سے سید صاحب کو دلچیں رہی ہے۔ پہلا مضمون ڈاکٹر سید عبداللہ کے تصنیفی و تالیفی کام کے جائزے پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیات سید جیل اجمد رضوی نے مقتدرہ تو می زبان اسلام آباد کے لیے ایک عرصہ پہلے ترتیب دی تھی۔ اب ۲۰۰۵ء میں اس پر نظر نانی کرکے اضافوں کے ساتھ اسے شائل کتاب کیا جا رہا ہے تا کہ اختصار کے ساتھ سید عبداللہ کے علی کارناموں کی تفصیل المل علم سک پہنچ جائے۔ اس کتابیات کی ساتھ سید عبداللہ کے علی کارناموں کی تفصیل المل علم سک پہنچ جائے۔ اس کتابیات کی ساتھ سید عبداللہ کے علی کارناموں کی تفصیل المل علم سک پہنچ جائے۔ اس کتابیات کی ساتھ سید عبداللہ کے علی خارات کے لیے مفید نابت ہوگی اور آئندہ سیّد صاحب پر صاحب پر مقاوت کے لیے مفید نابت ہوگی اور آئندہ سیّد صاحب پر مقاوت کے لیے مفید نابت ہوگی اور آئندہ سیّد صاحب پر مقاوت کے لیے مفید نابت ہوگی اور آئندہ سیّد صاحب پر مقاوت کی گئی کام کی بنیاد ہے گئی کام کی بنیاد ہے گئی کام کی بنیاد ہے گئی۔

شخصیت کے حوالے سے دوسرامضمون عطیہ سیّد کا ہے۔ عطیہ سیّد، ڈاکٹر سیّد عبداللہ کی صاجزادی ہیں، فلنے کی استاد اور افسانہ نگار ہیں۔ دہ اپنے والد کو آبی کہد کر مخاطب کرتی تھیں۔ اس مضمون کا عنوان بھی ''آبی' ہے۔ اس مضمون کو انھوں نے افسانوی اسلوب میں لکھا ہے۔ سیّد صاحب کی شخصیت کے جن گوشوں تک اُن کی رسائی ہو سکی ہو سک ہو در کی اور کے لیے ممکن نہ تھی۔ اس مضمون میں سیّد صاحب کی گھریلو زندگی کی جھلک بھی ہاتی ہے وہ کسی اور کے لیے ممکن نہ تھی۔ اس مضمون میں سیّد صاحب کی گھریلو زندگی کی جھلک بھی ہاتی ہے اور اولاد کا اپنے عظیم باپ سے تعلق بھی واضح ہوتا ہے۔ اس مضمون سے ان کا شفور ابجرتا ہے۔

معتوب نگاری کو اب با قاعدہ صنف ادب کا درجہ حاصل ہے۔ بڑے اد یوں کے خطوط ان کے علی و ادبی کارماموں کی تفہیم کا براہِ راست ذریعیہ بیں اور ان کے اسلوب زندگی اور اسلوب تحریر دونوں کو سجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مختار اللہ ین احمد کا شار اردو کے اہم محققین میں ہوتا ہے، ارمغان سیّر عبداللہ کے لیے انھوں نے سیّد صاحب کے خطوط کا

تخد بھیجا ہے جس پر انھول نے ایک بھر پور تعارف بھی تحریر کیا ہے۔

'' قاضی صاحب کی تحقیق نگاری — محاس اور کروریاں'' ایک بڑے محقق کا دوسرے بڑے محقق کی تحقیق نگاری کے جائزے پر مشمل مضمون ہے۔ باشبہ قاضی عبدالودود کا شار اردو کے اہم ترین محقیق میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے اپنے اس مضمون میں جہاں ان کی علمی عظمت کو خرائِ تحسین چیش کیا ہے، وہاں بطور محقق ان کی لفرشوں پر گرفت بھی ہے۔ وہاں بوتا تو بیا اور خاصا مفصل بھی ہے۔ اگر قاضی صاحب پر گرفت کرنے کا محرک شخصی حوالہ ہوتا تو بیا مضمون زیادہ وقعت کا حال نہ ہوتا۔ اگر چہ کہیں کہیں شخصی حوالہ بھی موجود ہے لیکن مجموعی طور پر معروضی انداز مضمون نگار کی علمی غیر جانبداری کو ثابت کرتا ہے۔

ڈاکٹر انصار اللہ کا مضمون بجائے خود ایک الگ کتاب ہے جس میں انھوں نے رشک کے شاگردوں کا بجر پور تذکرہ تحریر کیا ہے۔ اس تذکرے میں انھوں نے شاگردان رشک کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات اور دگیر طالات کی فراہمی میں اپنی محققانہ صلاحیتوں کا بجر پور اظہار کیا ہے اور اہم مآخذ ہے یہ تذکرہ مرتب کیا ہے۔ انھوں نے اپنی تحقیق کاوش سے اردد ادب کے ایک فراموش شدہ گوشے کو منور کیا ہے۔

ڈاکٹر معین الدین عقیل کا مضمون ''بلیشیا میں غالب کے نواور'' غالبیات کے باب
میں ایک اہم اضافہ ہے اور غالب کے فکر وفن ہے دیجی رکھنے والے وانشوروں کے
لیے تحقیق کے نئے ور واکرتا ہے۔ ای طرح محمہ عالم مخاری کا مضمون ''نقر غالب'' بھی
غالبیت کی فبرست میں ایک قابلِ قدر اضافہ ہے۔ بیہ مضمون ان اختلافی شذروں پر
استوار کیا گیا ہے جو مولانا غلام رسول مہر نے غالب پر شائع ہونے والی کتابول اور
رسائل پر تحریر کے۔ آخر میں مضمون نگار نے مولانا کے غالب پر وقا فو قا مضامین اور
کتابول کی تفصیل مہیا کر کے مہر یا غالب پر کام کرنے والے ناقدین اور محققین کے لیے
سہولت بیرا کر دی ہے۔

"سردار جعفری کے تقیدی رویے" ابو الکلام القائی کا خالصتا تقیدی مضمون ہے

جس میں انھوں نے سردار جعفری کی تقیدی فکر میں عہد به عهد آنے والی تبدیلیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ علی سردار جعفری کی کتاب ''ترقی پہند ادب' جب شائع ہوئی تو اپنے شکھے مزان اور تند اسلوب کے ناتے بہت معروف ہوئی، خاص طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا نقلۂ نظر کئر ترقی پہندانہ اور ٹند و تیز تھا لیکن ''اقبال شائ' تک آتے آتے اس میں توازن اور اعتمال بیدا ہوا۔ قائمی صاحب نے غیر جانبدارانہ تج سے سردار جعفری کی تقیدی فکر کو تجھنے کی کامیاب سی کی ہے۔

"وزیرا وزیری سے گیارہویں صدی جمری کے ایک تاتاری نژاد چینی شاعر کے حالات اور شاعری" قارمین ادب کے لیے ڈاکٹر عادف نوشائی کی ایک اہم بازیافت ہے۔ وزیر خال نام اور وزیرا وزیری تخص کے حال، گیارہویں صدی جمری کے ہندوستان میں رہ کر شاعری کرنے والے اس شاعر نے خمہ، چار دیوان، مختصر مشویاں اور قصیدوں کھے۔ جس کلیے۔ جس کلیات کا تعارف ڈاکٹر موصوف نے کرایا ہے، مختصر مشویوں، غزلوں، قصیدوں اور رباعیوں پر مشتل ہے۔ خمہ اور دوادین اربعہ بنوز پردہ ذِخا میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ تعارف نامہ نہایت عرق ریزی سے نو دریافت کلیات سے مرتب کیا ہے۔

الل علم سے مخفی نہیں کہ علامہ سیّد مرتضیٰ بگرامی الزبیدی نے علم الحدیث اور لفت کے حوالے سے گرال قدر خدمات انجام دیں۔ تاج العروس اور شرح احیاء العلوم ان کے شہرہ آفاق کارنامے میں۔ عیدروسیہ سلسلہ سے نسلک اس بزرگ کی حیات اور علمی کارناموں کا یہ ایک تحقیق تعارف ہے اور سیّر تقی رضا بلگرای کی محنت و کاوش کا عمدہ مون ہے۔ افسوس کہ کوشش کے باوجود جمیں سیّر تقی رضا صاحب کے کوائف نہیں مل نے جس کا مرتین کوافسوس ہے۔

پروفیسر لطیف اللہ کا مضمون'' حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب النبی کے سال ولادت کا تعین ' و خارجی شہادتوں سے مزین شخص کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس سلسط میں انھوں نے حضرت مجبوب البی کی حیات مبارکہ پر ہونے والے بیشتر کام کو پیش نظر رکھا ہے اور ایک ایسے نتیج تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے میں جس پر بھرو۔ کیا جا

سکتا ہے۔

اکرام چغتائی اور جی آر ملک کے مضامین اگریزی زبان میں تحریر کیے گئے ہیں۔
چغتائی صاحب نے اثیر بینگر Dr. Aloys Sprenger کی وہلی کائی کے لیے خدمات
کے حوالے سے مضمون تلم بند کیا ہے۔ چغتائی صاحب کا شار پاکستان کے اہم محققین
میں ہوتا ہے۔ یہ مضمون بھی انھوں نے اُس احتیاط سے تحریر کیا ہے جو ان کے کام کا
خاصہ ہے۔ بی آر ملک کا مضمون Post-Modernism کے موضوع ہے بحث کرتا
ہے۔ مابعد جدید تقید ہمارے زمانے کا سب سے زیادہ جالب توجہ محث ہے۔ اس ضمن
زیادہ کام مغرب میں ہوا ہے۔ ملک صاحب انگریزی تقید سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔
انھوں نے اپنے موضوع کا احاطہ بہت مہارت سے کیا ہے اور ایک مشکل موضوع کو
آسان کر کے قار کین ادب تک پہنچایا ہے۔

تذکرہ نگاری اور ترجمہ نگاری ڈاکٹر میر عبداللہ کے علمی کارناموں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ مرتبین کے مضامین ان بھی دو حوالوں سے ہیں۔ چند برس پہلے جب ارمضان سید عبداللہ کا ڈول ڈالا گیا، اردو کے نامور محقق اور صاحب اسلوب اویب مشفق خواجہ حیات تھے۔ انھوں نے نہ صرف ''ارمغان' کے اس سلسلے پر پہند پدگی کا اظہار کیا بلکہ اس کے لیے بعض عمدہ مضامین بھی فراہم فربائے۔ خواجہ صاحب حیات ہوتے تو اس مجموعہ مقالات کو دکھے کر یقینا مرور ہوتے۔ ان کا اجا بک رخصت ہو جانا صرف ایک قومی نقصان ہی نہیں، مرتبین کے لیے ایک ذاتی سانحہ بھی ہے۔ ہم ان تمام الملِ تلم کے بھی ممنون میں جضوں نے اسے تالمی ان کی یاد کے حضور خم ہے۔ ہم ان تمام الملِ تلم کے بھی ممنون میں جضوں نے اسے تالمی ان کی یاد کے حضور خم ہے۔ ہم ان تمام الملِ تلم کے بھی ممنون میں جضوں نے اسے تالمی ان کی یاد سے حضور خم کے در و قیت میں اضافہ کیا۔

تحسين فراقی ضاء الحن

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# تقذيم

ڈ اکٹر سیر عبداللہ ہے میری واقنیت، آج سے نصف صدی پہلے، ان کے اُن مضافین کے ذریعہ ہوئی جو اُن سے اُن کے اُن مضافین کے ذریعہ ہوئی جو اور نیٹل کا لئے میگزین میں شائع ہوتے رہے۔ ان سے میری ۱۹۳۵ء میں پیدا ہوئے جو ان کی زندگی کے آخری دنوں تک قائم رہے۔ ان سے میری دلچیں کی ثین وجیس تھیں۔ ایک تو یہ کہ عام اردو اسا تذہ کے برخلاف عربی قاری کے بھی عالم شے اور اسلامیات پر بھی ان کی گہری نظرتھی۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ میرے خواجہ تاش بھی شے۔ لینی علامہ عبدالعزیز المیمنی کی صحبت کے فیض اٹھانے والے اور ان کے علمی کلات کے مخرفین میں شے۔ متعدد فہرشیں مرتب کرکے شائع کی تھیں جو علی طقوں میں قدر کی نظر سے دیکھی گئیں۔

سید عبداللہ صاحب سے ملاقات پوری زندگی میں صرف ایک بار ہوئی۔ دوسری بار انھیں دیکھنے اور ان سے ملنے کی حسرت رہ گئی۔ تقییم ہند کے کوئی پنیتیں سال بعد ۱۹۸۲ء میں پہلی بار الد ہور جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک بین القومی کانفرنس میں شرکت کے بعد جدہ، کراچی ہوتا ہوا ۱۳/اپریل کو لا ہور پہنچا تھا اور محب گرامی ڈاکٹر وحید قریش کا مہمان ہوا تھا۔ محمل الم یا ۱۹۸۲ پریل ۱۹۸۲ء کو اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے دفتر میں سیّد صاحب سے بہت مفسل ملاقات ہوئی۔ یہ تاریخ جھے اس خط سے معلوم ہوئی جو انھوں نے ۲۲/اپریل کو جھے لکھا تھا۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں:

''ڈاکٹر وحید قریش صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ لا ہور تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ۱۲۴/اپر بل کو دائر کا معارف اسلامیہ کے دفتر ہیں البیج تشریف لا کر مدیرانِ ادارہ کو شرف بلاقات بخشیں، ہم ممنون ہول گے۔''

ایک طالب علم کے لیے ایسے محبت بھرے الفاظ پڑھ کر متاثر ہوا اور اقتثال امر میں پر وفیسر محمد اسلم (استاد شعبۂ تاریخ) کی معیت میں دفتر پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے ہے نکل کر برآ مدے میں ٹہل رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت گرم جوثی ہے لیے۔ شعبوں کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ میں نے کچھ دیر کے بعد گفتگو کا رخ پنجاب یو نیورٹی، اور نینل کالج اور اردو دائرہ معارف اسلامید کی طرف چھیرا۔ انداز ہوا کہ نسبتا نامناسب حالات میں بھی بری جفاکش، تن دبی اور علمی انہاک سے انسائیکو پیڈیا کی تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ وہی شکایت تھی جو کم و بیش سارے اہل علم کو ہوا کرتی ہے کہ ارباب حل وعقد، عالمون اور محققوں سمح علمی کاموں کی وہ قدر نہیں کرتے جس کے وہ مستق ہیں۔ وہ سہولتیں فراہم نہیں کرتے جن کی اہل علم کو ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آ دھ گفتے کے بعد انھول نے جائے منگوائی اور اینے ادارے کے رفقائے کار کو بلوایا۔ ان کا تعارف کرایا۔ میں ان کے نام اور کام سے واقف تھا۔ جہال تک یاد آتا ہے سید امجد الطاف، رو فيسر عبدالقيوم، شيخ نذر حسين اور ذاكثر عبدالغي تقه وافظ محمود الحن عارف صاحب کے بارے میں سیح طور پر یادنہیں کہ وہ بھی اس دن تشریف رکھتے تھے یانہیں۔ اول الذكر دونوں اسكالروں سے ميں يہلے سے واقف تھا،عبدالغي صاحب كى كتاب بيدل پر د کیھ چکا تھا، شِنغ صاحب ہے پہلی بار اس دن ملا اور ان کی سادگی اور ان کے علمی انکسار ہے ہیت متاثر ہوا۔

گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک بہت پر اطف صحبت رہی۔ گفتگو زیادہ تر سیّد صاحب کرتے رہے۔ رواگی کے وقت انھول نے ''خن ور'' (لا ہور ۱۹۷۲ء، ۱۹۸۱ء) کے وونوں جھے '' بخدمت شریف فاضل محرّم جناب ڈاکٹر مختار الدین آرزو ید خلا' کلھ کر اور دستخط کر کے

مرحت فرائے جو آج تک میرے کتب خانے کی زینت ہیں۔ پروفیسر عبدالقوم صاحب نے ''لمان العرب'' کی فہرستِ شعرا و فہرستِ قوافی عنایت کی جواور پنٹل کا کج میگزین میں برمول مسلسل چیتی رہی تھی اور جس کی عرصے سے جیھے تلاش تھی۔

سید صاحب سے خط و کتابت کا سلسلہ ۱۹۴۷ء سے شروع ہوا اور پینیتیں سال تک جاری رہا۔ ان کا پہلا خط ۱/۲۳ کو بر ۱۹۴۷ء کا لکھا ہوا ہے اور آخری خط جو محفوظ رہ سکا وہ ۱/۲/ اپریل ۱۹۸۲ء کا تحریر کردہ ہے۔ اب پہلے خط کی بابت کچھ معروضات۔

تقتیم ہند کے فورا بعد دونوں ملکوں کے حالات غیرمتقیم تھے۔علی گڑھ سے لی اے كرنے كے بعدائم اے عربى كى جماعت ميں داخلہ لينا جا بتا تھا۔ شعبى كى حالت بيقى كه مولوی قمر الدین حنان یا کستان عطے گئے اور ڈاکٹر سید محمد یوسف قاہرہ یو نیورٹی سے مسلک ہو گئے۔ ڈاکٹر سیّد عابد احمد علی تعلیلات گر ما میں جو لا ہورتشریف لے گئے تو فسادات شروع ہو جانے کی وجد سے واپس نہیں آئے تھے۔شعبے میں اب صرف علامہ عبدالعز بریمین اور مولانا سيد بدر الدين علوى ره كئ تقد ميمن صاحب كيحه دل برداشته تق اور زيمي طورير انقال مکانی کے لیے آمادہ نظر آتے تھے۔صرف علوی صاحب ایم اے سال اۆل و سال آخر کی ساری کلاسیں کسی طرح لیتے۔ ہندوستان میں ڈاکٹر محد زبیر صدیقی کی وجہ سے کلکتہ یو نیورش جا سکتا تھا کیکن وہ علاقہ اس وقت غیر محفوظ تھا۔ ڈھاکہ یو نیورش کے شعبہ عربی میں صرف واکثر معظم حسین سے قدرے واقف تھا کی اور استاد سے قعطاً نہیں۔ خیال پنجاب یو نیورٹی کی طرف گیا لیکن وہال مستقل قیام و تعلیم کی کیا شکل پیدا ہوگی معلوم نہ تھا۔ میں نے بغیر کی سابق تعارف کے شاید ایک ہی دن ڈاکٹر برکت علی قریش، ڈاکٹر یروفیسر محد اقبال اور ڈاکٹر سیدعبداللہ کو خطوط لکھ کر وہاں کی صورت حال دریافت کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ تینوں اصحاب نے کرم فرمایا اور متیوں کے تشفی بخش اور مثبت جواب آ مئے۔ سب سے مفصل خط ڈاکٹر سید عبداللہ کا تھا۔ اگر اس وقت میں لاہور چلا جاتا تو میں اور پنٹل کالج کا طالب علم ہوتا اور گمان غالب ہے کہ بیسطریں علی گڑھ کے بجائے لا ہور میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ جار سال کے عرصے میں علی گڑھ کی سرز مین

ے ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا، مجھ سے علی گڑھ نہ چھوٹ سکا اور نامناسب حالات میں مجھی زندگی بسر کرنے کا جو ہنرعلی گڑھ نے سکھایا تھا وہ کام آیا۔

اب روئے بخن کچر جناب ڈاکٹر سیّہ عبداللہ کی طرف۔۱۹۸۲ء کے بعد پھران سے ملاقات نہ ہوسکی۔ دو سال کے بعد ۱۹۸۴ء میں لاہور گیا تو ان سے ملنے کی کوشش کی۔ وْاكْرْ دْوَالْقْقَارْ حَسِين صاحب كي معيت مِين "المأمن" اردو گر ملتان رود بينجا ليكن ان سے ملاقات نہ ہو کی۔ دو سال کے بعد مشرق اوسط کی کانفرنس سے مراجعت کے وقت ان کے یہاں حاضر ہونا جاہا تو دائرۂ معارف اسلامیہ کے احباب نے بتایا کہ وہ آج کل سخت علیل ہیں اور شفاخانے میں واخل ہیں۔ جب حالات کچھ بہتر ہوں تو ملیے۔ اس کی نوبت نہیں آئی اور میں علی گڑھ واپس آگیا۔ بیبیں اطلاع ملی کہ۱۴/اگست ۱۹۸۶ء کو اردو کا یہ مجاہد ا ہے رفیق اعلیٰ سے جا ملا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انھیں اعلیٰ علمین میں جگہ دے۔ سیر صاحب مرحوم ومغفور سے خط و کابت کی مدت ۳۵ برسوں کو محیط ہے۔ ان کا يبلا خط ١/٢٣ كوبر ٢٥ ء كا لكها موا ب اور بي يقينا يبلا خط ب\_ آخرى خط جومير بياس محفوظ ہے وہ ۱/۲۲ ایریل ۱۹۸۲ء کا نوشتہ ہے۔ لیکن یہ آخری نہیں۔ کچھ خطوط ایک علیحدہ لفافہ میں رکھ دیے تھے وہ ابنہیں ملتے۔ ان کے کھے ہوئے کچھ پوسٹ کارڈ کی سال پہلے نظر آتے تھے وہ بھی آج کل گم ہیں۔ جو پچھ موجود ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ کہیں کہیں میں نے وضاحت کے لیے ضروری حواثی لکھ دیے ہیں۔ امید ہے سیّد صاحب کے ریفطوط علمی و ادبی طقوں میں دلچیں سے برطے جا کیں گے۔

مختار الدین احمه ناظم مزل،۴/ ۱۲۸۷ میر نشان روڈ علی گڑھ ۲۱/اگست،۲۰۰۲ (1)

اور ينثل كالج

۲۳/اکتوبر ۲۷ء

مكرى \_نشليم \_ خط ملا \_شكريه

آب کے استفسارات کا جواب درج ذیل ہے:

- (۱) ایم۔ اے عربی کی تعلیم گور شنٹ کائی، اسلامیہ کائی اور اور ینٹل کائی میں ہے۔ آپ ان میں ہے کسی کائی میں واقل ہو جائے۔ کلاس سب کالجوں کی مشترک ہوتی ہے۔
- (٢) آپ كے ليے بہتريہ بوگا كه آپ اور ينظى كالج ميں داخل بو جاكيں۔ اس كى وجد سے آپ كو بوشل كى سبولت ميسر آجائے گی۔
- (٣) داخلہ آج کل ہورہا ہے۔ آپ نومبر کے وسط تک داخل ہوسکیں گے۔ گر بہتر یہ رہے وسط تک داخل ہوسکیں گے۔ گر بہتر یہ رہے گا کہ آپ انجعی سے ایک ورخواست پرٹیل اور پنٹل کالج کے نام یا ڈاکٹر برکت علی قریش ایم اے، لی انچ ڈی پروفیسر عربی اور پنٹل کالج لاہور کے نام ارسال فرما دیں تاکہ آپ کی ورخواست پر ابھی ہے غور ہوجائے۔
- (4) ہوشل میں جگدل جائے گی بشرطیکہ آپ بروقت آ جا کیں۔ ہوشل کا خرچ ۴م اور ۵۰ رویے کے درمیان۔
- (۵) اگر آپ پر بویس کر کے آئیں گے تو آپ کو ایک سال میں امتحان میں جانے کی اجازت ہوگی مگر نفع نقصان آپ کا اپنا، کیونکہ دونوں یو نیورسٹیوں کا کورس مختلف ہے۔

یں نے آپ کے سب سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ اگر کچھ مزید مطلوب ہو تو دہ بھی کھیے۔

> احقر سيّد عبدالله

(r)

۲۲/ دیمبر (۱)

محذومى سلام مسنون

تلطف نامه موصول ہو کر باصرہ افروز ہوا۔ ممنون التفات ہوں۔

عالب نمبر مجھ ل گیا تھا رکی شکریہ ادا کرنے کی ہوں افسوں کہ پوری نہ ہوئی

ع ناخن پہ قرض ہے گرہ نیم باز کا

کی وجہ سے اس عنایت فرمائی کی یاد تازہ رہتی ہے۔ غالب نمبر کی اشاعت جدید کے لیے ضرور کچھ کھنا چاہتا ہوں بشرطیکہ آپ ججھے معقول مہلت دیں۔ خاکہ ذبن میں موجود ہے۔ فی الحال کھنا بھی شروع کر دوں گا گر لکھنے میں پچھے دفت گئے گا۔ بجواب ککھیے کہ آپ ججھے زیادہ سے زیادہ کتنا وقت دے سکیں گے۔ تدریس کا زمانہ ہے، وقت کی شکل کا خاص لحاظ

رہے۔ امید که مزاج بخیر ہوگا۔ محدوی رشید صاحب کی خدمت اقدس میں سلام مسنون۔

> نیاز مند ستّدعبداللّٰد

> > (m)

ادر نینل کالج لاہور ۲/جنوری ۵۱ء

کرمی، سلام مسنون ۱۰۰۰، ۱۳۰۰ نیس ل

آپ کا کارڈ ملا''غالب نمبر'' کے لیے ایک مقالہ بہ عنوان''غالب — معتقد میر؟'' فروری کے شروع تک بھیج سکول گا۔

مزید امور جن پر اب گفتگو فرمانا چاہتے ہیں بے تکلف ککھیے۔ والسلام مخلص

سيدعبدالله

(r)

یو نیورٹی اور نیٹل کالج لا ہور '

۱۷/فروری۵۲ء

محترم ومكرم- سلام مسنون

میرامضمون' غالب - معتقد میر' بالکل تیار ہوگیا ہے۔ اب صرف صاف کرنا باتی

ان شاء الله بهت جلد آپ كى خدمت مين ارسال كر ديا جائے گا۔

امید ہے کہ آپ بخیریت ہول گے۔ والسلام

نیاز مند سیّدعبداللّه

(a)

۱۲/ بارچ ۵۲ء

مرم محتر می سلام مسنون

آپ کے سب عنایت نامے کیے بعد دیگرے موصول ہوئے۔

مضمون''غالب معتقد میر'' ارسال ہے۔(۲) از راہ کرم اس کے پرون کی تشیح کی ذی علم آدمی سے کرایئے۔ موجوب میقد بھی زیادہ صاف نبیں۔ میں نے اپنے شاگرد سے کصوایا ہے جس کا خط مجھ اچھا نبیس گر واضح اور صاف ہے۔ پروف میں اگر احتیاط نہ ہوئی تو غلطیاں رہ جا کیں گی۔

عکسوں (۳) کے سلسلے میں عرض ہے کہ آپ اس کی مزید تفعیلات سے آگاہ سیجیے تاکہ قیت کا صحح اندازہ ہو سکے، اس کے بعد رائے دے سکوں گا۔ امید ہے کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔

اور نینل کالج میگزین شائع ہوتا ہے، گر سمی قدر بے قاعد گی کے ساتھ۔ مخدومی رشید صاحب کی خدمت میں سلام و نیاز 1

> مخلص . سیّدعبداللّد

> > (Y)

کیم اپریل ۵۲ء

تحرمی مشفقی!

سلام مسنون! آپ کا پوسٹ کارڈ ملا۔ تعجب ہے کہ آپ کو میرا مضمون ابھی تک نہیں ملامضمون دو ہفتے ہوئے علی گڑھ کے پتد پر بھجا جا چکا ہے۔

خدا کرے کہیں نقل وحرکت میں گم نہ ہو گیا ہو۔ جہاں تک جھیے یاد ہے آپ نے اس سے قبل وہلی کا پیتہ نہیں لکھا تھا۔ بہر صورت آپ علی گڑھ کے ڈاک خانہ سے استفسار کیچے۔ مجموعے کا نام کچھ وٹوں کے بعد تجویز کر کے آپ کولکھوں گا۔ (۴)

> سلام و نیاز سیّدعبدالله

> > بخدمت شريف

جناب مختار الدين احمر

ایس ایس ویسٹ مسلم یو نیورشی،علی گڑھ

#### (4)

۱۹/اپریل۵۲ء

آپ کا خط طا جس سے معلوم ہوا کہ مضمون آپ تک پہنچ گیا ہے۔ مضمون کے بارے میں آپ نے جو دو کتب طلب فرمائی بارے میں آپ نے جو دو کتب طلب فرمائی بین ان میں سے آیک'' فکات و رفعات غالب'' لا تجریری میں موجود ہے، دوسری کتاب ''سوالات عبدالکریم''(۵) باوجود بری طاش لا تجریری میں نہیں مل سکی۔ آپ کو کہاں سے اطلاع ملی کہ یہ دوسری کتاب یہاں لا تجریری میں موجود ہے۔ مرتضیٰ حسن بگرامی صاحب کے مضمون ''غالب کی تصانیف'' کا بھی کچھ پیتے نہیں لگتا۔ (۲) کیا آپ بتا سکیں گے کہ یہ مضمون کب شائح ہوا۔ آپ نے کتاب کے کہ یہ فقول کے لیے بھی لکھا ہے۔ کیا آپ سکی نقول کے لیے اس کی اجرت پاکستان تھیجے کا انتظام کر سکتے ہیں؟

امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ والسلام

نیاز مند ستدعیدالله

> بخدمت شریف جناب مخار الدین احمد ایس ایس ویسٹ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ (یویی)۔انڈیا

(A)

مانسمره ضلع بنراره که نگ

كم اگست۵۲ء

مشفق عنایت فرما۔ عرصہ ہوا ایک مضمون ''غالب ۔۔۔ متقدمیر'' کے عنوان سے لکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا کہ غالب نامہ کی اشاعت نانی میں چیچے۔ تو قع بھی کہ مضمون اپریل مئی تک چیپ جائے گا گر آج کیم اگست ہے اس پر بھی کوئی اطلاع

غالب نمبر کی طباعت و اشاعت کے سلسلے میں موصول نہیں ہوئی۔ جھے امید ہے کہ آپ نے اس نمبر کی طباعت و اشاعت کا ارادہ ترک نہیں کیا ہے اور یہ تا نجر عارضی ہے اور یہ بھی کہ عالی ارادہ ترک کر دیا ہوتواس صورت میں بھی کہ غالب نمبر ضرور چھے گا لیکن اگر کسی وجہ سے ارادہ ترک کر دیا ہوتواس صورت میں میرا مضمون بھیے والی بھیج دیجے تا کہ اس کی اشاعت کا کوئی اور انتظام کیا جا سکے۔ ایک ترارش اور ہے۔ اگر غالب نمبر چھپ رہا ہے اور میرا مضمون چھپ نہیں چکا تو التماس ہے کہ اس کی کم از کم دس کا بیاں بچھے قیمتا عنایت ہوں۔ کا غذ کی قیمت میں ادا کر دول گا۔ اسلام

نیاز مند ستدعدالله

(9)

مانسبره شلع بزاره سارگ

۲۱/اگست ۱۹۵۲ء

مرمی سلامت باشید۔ بوسٹ کارڈ کا شکرید۔ نوادر الالفاظ انجمن ترتی اردو پاکتان کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس وقت اس کا کوئی نسخہ میرے پاس موجود نہیں۔ اعزازی نسخ ختم ہو بھی میں۔ میں شخ مبارک علی صاحب تاجر لا ہور کو لکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کی کرتا ہو گا جادلہ کر لیس۔ (<sup>2)</sup> افسوس ہے کہ تدوین کے وقت علی گڑھ والے نسخوں کا مجھے عم نہ ہوا درنہ میں ان سے فائدہ اٹھاتا۔ (۸) گر جن نسخوں سے فائدہ اٹھاتا۔ (۸) گر جن نسخوں سے فائدہ اٹھاتا۔ بان میں سے آیک بہت قد می نسخوں ہے۔

مطالعۂ خانب (۹) کی کیفیت معلوم ہوئی۔ میری خوابش کہ یہ مجموعہ جلیہ جیسے جائے یا کم از لم میرامنعمون جلد جیسے جائے تا کہ میں اس کی زائد نقلیں لیے سکول۔ مجھے ان ک خاص سلسے میں ضرورت ہے۔ اگر متمبر کے وسط تک مید کام ہو سکے تو بہت اچھا ہو ورنہ خیر۔ آذر صاحب (۱۰) کا کتب خانہ کراچی میں ان کے فرزندشتی ظہیر الدین صاحب پی

131287

اے ایس ڈپٹی سکرٹری فائس کے پاس ہے۔ نفائس المائر شاید ابھی تک اس کت فانے
میں ہے۔ آپ شخ صاحب سے دریافت کر لیجے ممکن ہے وہ آپ کی مدد کرسکیں، ہمارے
پاس (یعنی یو نیورٹی میں) ویوان غالب (۱۱) اردو کا ایک خاصا اہم نیخہ ہے جو حال ہی میں
خریدا گیا ہے۔ اکرام صاحب اور عرقی صاحب دونوں متفق ہیں کہ یہ نیخہ کا ۱۸۲ء سے پہلے
کا ہے۔ میں اس پر ایک مضمون لکھ رہا ہوں جو ان شاء اللہ مولوی مجھ شفیع کے اعزاز میں
شائع ہونے والے جموعہ ارمغان علمی میں چھیے گا۔ (۱۱) اکرام صاحب نے جن غزلیات کو
مائع ہونے والے جموعہ ارمغان علمی میں سے بعض اس نیخ میں موجود ہیں۔ سہرا اس
مائع موجود ہیں۔ سہرا اس
شخ میں موجود ہیں، مگر سبرے سے متعلق قطعہ، منظور ہے گزارش احوال واقعی اس میں
ہے۔ اس سے آزاد کی بیان کردہ کہائی بہت حد تک مشکوک ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی
کوئی بات یقی نہیں، ممکن ہے چھان بین سے پھی ٹی با تیں معلوم ہو سکیں۔ والسلام

سيدعبدالله

(1.)

۲۵/تمبر ۵۲ء

اس کے بعد تقریباً دو مہینے گزر چکے ہیں۔ اور جھے تو تع ہے کہ میرامضمون جیپ کی بوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری کتاب جب چاہے جھیے جھیے مجھے میں ۔ مشمون کی چند زائد کا پیال پیشگ ہی مل جا کیں۔ اس وقت جھیے اس مضمون کی (یعنی مطبومہ مضمون) کی ہے حد ضرورت ہے۔ کیا آپ اس کے لیے کچھ انتظام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی اس میریانی کے لیے تید میں آپ کی اس میریانی کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ امید ہے کہ آپ درینی ندفر ماکیں گے۔

امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ والسلام

نیاز مند

ستيدعبدالله

(11)

مانسهره ضلع ہزارہ

۲۷/اگست ۱۹۵۳ء

مندوی کرمی۔ سلامت باشید۔ آپ کا عید نامہ موصول ہوا، شکریہ۔ اس سے قبل آپ کا ایک خط احوال غالب کے ہمراہ موصول ہوا تقا۔ میں نے اس کا جواب لکھ کر وال دیا تقا۔ خدا کرے آپ کو طل ہو۔ اس کا پتہ البت مختلف تھا یعنی معرفت الجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ۔ ممکن ہے ہے راہ ہوگیا ہو۔ بہرحال پہلے خطوں کی رسید کی اطلاع اب ذے رہا ہوں۔

احوال غالب کا بے حد شکریہ۔ میں مطالعہ میں مصروف ہوں۔ ان شاء اللہ اور نینل کا بے حد شکریہ۔ میں مطالعہ میں مصروف ہوں۔ ان شاء اللہ اور نینل کا بح میگزین میں اس پر تبھرہ لکھوں گا۔ غالب کے جدید قلمی نیخ میں اس وجہ سے پچھی ناراغن دوں گا مگر بہت جلد ممکن نہیں۔ اکتوبر تک آپ کوئل سکے گا۔ میں اس وجہ سے پچھی ناراغن تھا اور بوں کہ مضمون کی اشاعت میں بے حد تا خیر ہوگئ ہے اگر چہ آپ کی مجبوریاں اپنی جگہ خرضرور قابل لحاظ ہوں گی۔ والسلام

نياز مند

سيدعبدالله

(1r)

۸/ دیمبر ۱۹۵۳ء

مكرمي سلام مسنون

ارامی نامه موصول موا\_ یاد فرمائی کا بے حد شکرید میں انشاء الله جد بی احوال

غالب پر تنجرہ لکھوں گا جو اور نیٹل کا لج میگزین میں شائع کر دیا جائے گا۔ضمیمہ کا تازہ شارہ

پریس سے آگیا ہے۔

میں اپنی عدیم الفرصتی کے باعث دیوان غالب کے قلمی نسخ پر مضمون ابھی تک نہیں لکھ سکا۔ آپ نے بہت اچھا کیا یاد دہانی کرا دی۔ میں اب انشاء اللہ جلد ہی اس کام سے سبکدوش ہونے کی سعی کروں گا۔ (۱۳)

بھری کی کتاب التنہبات (۱۵) کے متعلق آپ نے جومعلومات بہم پہنچائی ہیں ان کا بہت بہت شکرید (۱۲) باؤلین کے کمی مخطوطے کی ضرورت ہوئی آپ کو تکلیف دول گا۔ حال نامہ بایزید انصاری (۱۵) کے آخری ابزا کتب خانہ بنجاب یو نیورٹی میں ابھی

نہیں پنچے۔ روفیسر محم شفیع صاحب سے جب ملاقات ہوگی، آپ کا سلام بہنجا دول گا۔

پرولیسر حمد سی صاحب سے جب ملاقات ہوں، آپ ہ سمام ہاپ دوں امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ فقط والسلام

نیاز مند سیّدعبداللّه

بخدمت شریف جناب

ڈاکٹر مخار الدین احمر صاحب ایم اے۔ پی ایج ڈی۔

9-Pembrook Street, St. Ablater, Oxford

(1m)

۱۰/اکتوبر ۱۹۵۷ء

محترم ومكرم بسلام مسنون برگرامي نامه موصول جواب

شکریہ قبول کیجے۔ اس کے بعد میری طرف سے مبارک باد قبول کیجے اپنی تازہ ملمی فقوحات اور علمی سند پر جو آپ بورپ سے لائے میں۔(۱۸) آپ کے حالات پڑھ پڑھ ڈاکٹر وحید قریش صاحب کے ذرایعے معلوم ہوتے رہے۔مضمون کے سلیلے میں پچھ دیر تو نارانشگ

ربی گرآپ کی مشکلات کا جب معلوم ہوا سب شکوے جاتے رہے۔ میں ان کاموں کی تکلیفوں سے بے خبر نہ تھا اس لیے مطلمتن سا ہوگیا تھا۔ تا آنکہ جناب ظیل اعظمی کے خط سے ''نقتر غالب'' کی طباعت و اشاعت کی اطلاع موصول ہوئی۔ چر ایک نیز بھی ملا جو غالباً ان کا بھیوایا ہوا ہوگا۔ (۱۹) یہ مجموعہ بھی ''احوالِ غالب'' کی طرح غالبیات میں تا بل قدر اضافہ ہے۔ اگر پہلانچہ اعظمی صاحب کا ارسال کردہ تھا تو آپ میرے نام کا نیز میری طرف سے انھی کی خدمت میں چیش کر دیجے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انھوں نے جھی مطلع بھی کیا اور کتاب ہے بھی مشرف کیا۔

میگزین کے پرانے ننے آپ کو مجھوائے جاستے ہیں البتہ چند نمبر طباعت ٹانی کے محتاج ہیں۔ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء سے کاج پرچ اور ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء سے ایک روپیہ نی کا پی اور ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۸ء سے ایک روپیہ نی کا پی کے حباب سے بیرسٹ کے مل

آپ جومضمون نہارے رسالے معے لیے بھیجیں گے ہم اس کو ارمغان خیال کریں گے اور ضرور چھاہیں گے۔

آپ نے میرے جدید ترین موضوعوں کا حال دریافت کیا ہے موعرض ہے کہ میں اب کشتا کم ہوں پڑھتا زیادہ ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس سے قبل میں مناسب مطالعہ کیے بغیر ہی قلم فرسائی کرتا رہا۔ میرتقی میر میرامضمون خاص ہے گر اس پر میرے معاصرین اس قدر لکھ رہے ہیں اور لکھ چکے ہیں کہ میں سوچتا ہوں میرے لیے کچھ رہ بھی میں اس معالمے میں بھی جھے چر وہی احساس ہوتا ہے کہ پڑھنا اور بات کو خود بھی لین ہے کار لکھنے پر ترقیح رکھتا ہے۔ اب میری توج حقیق محض کے مقالمے میں تنقید میں خود بھی کر رہا ہوں۔ اب میری توج حقیق محض کے مقالمے میں بھی جھے میں مہیں آیا کہ میں کی کر رہا ہوں۔ اب میری مزل کہاں ہے۔ السلام

نیاز مند سیّد عبدالله

#### (IM)

۱۰/نومبر ۵۹ء

مكرمي سلام مسنون

آپ کا گرائی نامہ موصول ہوا۔ اس سے قبل ایک خط آپ کی خدمت میں ارسال کیا جا چکا ہے جس میں میگزین کے ان پرچوں کی تفسیل درج تھی جو آپ کو کالج کے دفتر سے مل سکیں گے۔ رقم کی تربیل کے سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ میلنے ایک سوائی روپ

محمد بلال صدیق صاحب منجر کتب خانہ نعیمیہ۔ دیو بندہ ضلع سہار نپور کو ارسال فرما دیں۔ رسالے یہاں سے آپ کی خدمت میں بھیج دیئے جا کیں گے۔

امید ہے کہ آپ خیریت سے ہول گے۔ فقط والسلام

ياز مند

سيدعبدالله

بخدمت شريف جناب

ڈاکٹر مختار الدین صاحب۔ ایم اے۔ ڈی فل۔ ( آکسن ) شعبۂ عربی واسلامیات۔

معبنهٔ ترق و اسلامیات. مسلم یونیورش علی گڑھ۔ (انڈیا)

(10)

۲۱/دیمبر ۵۵ء

مخدوی مکری - سلام مسنون - آپ کا مفصل دط ملا مشکور و ممنون جول - مسعودی کے متعلق لٹریچر ملا - میں اس یادگار کے سلسلے میں تحریری حد اول کا ۔ اور اگر مکن ہوا تو علی گڑھ جی حاضر ہو جاؤں گا ۔ لیکن قطعی نہیں ۔ مضمون قطعی ہے انتاء اللہ ۔ (۱۰) آپ کے دونوں تحائف مل گئے متع (۱۱) اور جہاں تک جھیج بھی یاد ہے، میں نے ان کی رسد بھی جھیج تھی ۔

ذخیرہ احسن (۲۲) کے متعلق اب میں پھیے کہدنہیں سکتا کہ آپ کو آف پرنش بھیجے گئے یا نہیں؟ میں ان کے متعلق دفتر سے جواب لے کر آپ کو بھجوا دوں گا۔ وریذ میگڑین کا ور نیز سے (۲۳)

'' تذکرہ مردم دیدہ''<sup>(rr)</sup> کی اشاعت میں عارضی النوا ہوگیا ہے۔ شاہر یہ بھی حکمت ربانی کے تحت ہوا۔ کیا اس نسخہ کی نقل کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ کیا یہ وہی نسخہ تو نہیں جوصدریار جنگ مرحوم کے کتب خانے میں تھا۔

آپ ہمارے رسالے کے لیے جو کچھ ککھیں گے ہمیں منظور ہوگا بلکہ میں ذاتی طور پر ممنون ہوں گا۔ گلتان بے خزال کے بارے میں یو نیورٹی لاہمریرین سے دریافت کرے مطلع کردں گا۔

آپ کے باقی استضارات کا جواب دوسرے خط میں کھول گا۔ یہ اس لیے بھی کہ اس عرصے میں آپ کے ایک اور خط کی رسید سے مسرور و محظوظ ہوسکوں۔

نیاز مند ستّدعبداللّٰد

(rI)

*ے اجنور*ی ۱۹۵۸ء

مکرمی سلام مسنون۔

گرامی نامه موصول ہوا۔ یاد فرمائی کا بہت بہت شکریہ۔ بوجہ مصروفیت جواب جلد
ارسال نہ کرسکا جس کے لیے معذرت خواں ہوں۔ چند وجوہ کے سبب مسعودی کے جلے
میں خود شرکت نہ کرسکوں گا۔ ان شاء اللہ مضمون آپ کی ضدمت میں ارسال کر دیا جائے گا۔
فرصت سلنے پر ''مردم دیدہ'' کے سلسلے میں تفصّل خط تکھوں گا، مین الاقوامی اسلامی مب دشہ
آئ کاں انہ جور میں ہو رہا ہے جمجھے اس کی شرکت ہے محروم رکھا گیا ہے۔ (۲۵) داستان
مویل ہے۔ بھی زبانی ہی بیان کروں گا۔ مباحثہ کا لشریج اگر ال سکا تو ارسال خدمت کر

دول گا۔

امید ہے کہ آپ خریت سے ہول گے۔ فقط والسلام

نیاز مند سیّدعبداللّد

بخدمت شريف جناب

ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب، ایم اے۔ پی ایج ڈی صدر شعبہ عربی وعلوم اسلامی، مسلم یو نیورٹ علی گڑھ

(14)

کیم نومبر ۱۹۵۸ء

مكرم ومحترم واكثر صاحب ملام مسنون-

گرامی نامه ملا شکرید جوابا تحریر ہے کداور فیٹل کالج میگزین کی مکمل فائل مارے

یاس موجود نہیں۔ جو پر ہے مل کتے تھے ان کی ایک فہرست آپ کو پہلے ارسال کی جا چکی

رسالے کا سالانہ چندہ م رویے ہے اور برائے شاروں کی قیت دو رویے فی شارہ

رسامے کا سمالانہ چندہ ۱ روپ ہے اور پراے ساروں و یمت دو روپ و مرر

ائشی ٹیوٹ (۲۲) کی طرف ہے ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا وگر نہ جواب ضرور دیا جاتا۔ دفتری معروفیات کی دجہ سے تذکرہ مردم دیدہ کے لیے وقت نہیں ماتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ جلد شائع ہو جائے۔

امید ہے کہ آپ بہمہ وجوہ خیریت سے ہول گے۔

فقظ والسلام

سيدعبدالله

بخدمت جناب ڈاکٹر مختار الدین صاحب

۵- حالی روڈ یے ملی گڑھ بھارت

(IA)

۲۴/اړيل ۱۹۵۹ء

مکرمی سلام مسنون۔

عنایت نامه موصول موا یا و فرمائی کاشکرید فاری اور عربی کی تعلیم کی ترویج و ترقی ك مليع مين آب جو كام كر رب مين وه يقيناً بهت الهم ب- حق تعالى آپ كو اس نيك

اورعظیم مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین

اور نینل کالج میگزین کی گذشتہ دو سال کی رپورٹیس ارسال خدمت ہیں۔ ان ہے

آپ کومطلوبہ فہرست ال جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ادارہ کے دیگر کوائف ہے بھی آپ ماخبر ہوسکیں گے۔(۲۷)

امید ہے کہ آپ خیریت عے مول گے۔ فقط کالج کی رپورٹیس علیحدہ بذریعہ بک يوسك ارسال بين\_

ستدعيدالله

. بخدمت جناب ڈاکٹر مختار الدین صاحب ر بڈر انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈ سز

مسلم يونيورش على گرھ (يو۔ يي)

(19)

۸مئ۳۱۹۱ء

مکرم ومحترم بسلام مسنون به

مزان شریف \_ آپ کوایک زحمت دے دہا ہوں امید ہے آپ کرم فرما کیں گے۔ بیں بائیس سال ہوئے میری کتاب "فاری ادب میں ہندؤں کا حصہ" انجمن ترقی اردو نے طبع کی تھی۔ پچھ عرصے سے میہ کتاب نایاب ہے۔ بعض حلقوں کی طرف سے اس کے دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا تقاضا ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اگر بھارت میں چھیے تو مناسب ہوگا۔ کیا انجمن ترتی اردو (ہند) علی گڑھ اس کا اہتمام کر <sup>سک</sup>ق ے۔ آپ پروفیسر آل احمد سرور صاحب سے بات چیت کر کے جھے بتائے (۲۸) کہ اس سليلے ميں ان كى كيا رائے ہے اور وہ كس حد تك امداد كر سكتے ہيں۔

امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ فقط والسلام

ناز مند ستدعبدالثد

> بخدمت جناب ڈاکٹر مختار الدین صاحب ر بزر اسلامک ریسرچ انسنی ٹیوٹ مسلم یو نیورش به علی گڑھ بھارت

(r)

۳۰/دنمبر۱۹۶۳ء

مرمى -سلام مسنون!

استاد بزرگ ڈاکٹر مولوی محمر شفیع کی یاد میں یو نیورش اور کالج میگزین کا ایک خاص مبرمی ۱۹۲۴ء میں شائع موگا۔ بیشارہ اہم تحقیقی، تقیدی اور علمی مضامین بر مشمل موگا۔

آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی اپنی پند کے کمی موضوع پر مقالہ لکھ کر ہمیں ممنون فرما نیں۔ بریے کی طباعت کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ ان حالات میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنا مقالہ فروری کے آخر تک ہمیں بھیج ویجیے تا کہ یہ خاص نمبر

بروقت شائع ہو سکے۔

آپ کے تعاون کا طالب نیاز مند

نیاز مند سیّدعبدالله

> بخدمت شریف جناب ڈاکٹر مختار الدین آرزو صاحب علی گڑھ مسلم یو نیورٹ ۔ انڈیا

> > (rı)

۲۴/فروری ۱۹۶۷ء

كرم ومحترم! السلام عليم -

آپ کا نامه گرای مورخد ۱۹۲۵ - ۲۵ موصول موارشکرید

سب سے پہلے میں میہ عرض کرنا جاہتا ہوں کہ ہم جن صاحبان کے پاس اپنے کرائے تھرے کرتا ہے کہ تھرہ کرتا ہے کہ تھرہ ا کرتاہے تھرے کے لیے بھجواتے میں ہمیں ان کے بارے میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ تھرہ نگار صاحبان نے کن جرائد و رسائل میں تھرے شائع کرائے میں اور ان جرائد و رسائل کے تراشے بھی دکھانا پڑتے ہیں۔

چونکہ آپ کی طرف ہے کوئی مطبوعہ تبھرہ موصول تہیں ہوا تھا اس لیے وفتر کو مجبوراً کرا سے بھیجنا بند کرنا پڑے۔ بہر کیف آپ کے تولد خط کے ساتھ جس تبھرے کی نقل تھی اس کے متعلق آپ نے بہٹیس تحریر فرمایا کہ وہ کس رسالے یا اخبار میں چھپا ہے۔ براہ کرم وہ رسالہ یا اخبار ارسال فرمائیس تاکہ ہم حکام کو ججواسکیں۔

''اسوان'' اور''جہال الدین محمود الاستادار'' کے مقالوں کا بل بوینورٹی کے صدر دفتر میں بھیجا ہوا ہے، لیکن زرمبادلہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ادائی نہیں کی جاسکی۔ ان دونوں مقالوں کے معاوضے کی رقم ۱۱۳۰۸۳ روپے بنتی ہے اگر آپ فرمائیں تو [اس رقم

کی کتابیں اور رسائل بھجوا دیتے جائیں]۔(۲۹)

نیاز مند سیّدعبدالله

**(rr)** 

معرفت ڈاکٹر وحید قریشی صاحب

۱۲/اپریل ۱۹۸۲ء محترم ومحظم جناب ڈاکٹر صاحب۔

السلام عليم - مزاج شريف -

جناب وحید قریش صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ لا ہور تشریف لا رہے ہیں

(اور لے آئے ہوں گے)۔

آپ سے درخواست ہے کہ ۱۹۸۴ اپریل ۱۹۸۲ء کو دائرۃ معارف اسلامیہ کے دفتر (نزد یونیورٹی ہال) میں ۱۱ ہے تشریف لا کر مدیران ادارہ کو شرف ملاقات بخشیں، ہم معنون ہول گے۔ میں آج پچھلے پہر لاہور سے باہر جا رہا ہول اور پرسول ہی والی ہوگ انشاء اللہ تعالی ۔ ورنہ میں جلد آپ سے ملاقات کر سکتا۔ لہذا اب پرسول آپ کے لیے ہم ادارے میں منتظر ہول گے۔ باتی عندالملاقات و السلام۔

نیاز مند سیّدعبدالله

ضميمه (۱)

۲۹/ دیمبر ۱۹۵۹ء

مرمی و محتر می ڈاکٹر صاحب۔ سلام مسنون اور بنٹل کالج میگزین کے ۱۰۹ پر چوں کا ایک سیٹ آپ کی خدمت میں ارسال کیا

جا رہا ہے میگرین کے پرچوں کا بل مبلغ ایک سو چورای روپے بھی ارسال خدمت ہے۔ چند پرچ ٹایاب ہونے کے سب سیٹ مکمل نہ ہو سکا جس کا افسوس ہے۔ بہرحال جو پرچ ل سکے ارسال کیے جا رہے ہیں۔ از راہ کرم بل کی ادائیگی مینچر صاحب کتب خانہ نعیمیہ (دیو بند) کو فرما دیں اور اس کی اطلاع ہم کو پیجوا دیں۔ اطلاع ملنے پر فورا رسالے مختلف بیکٹوں میں آپ کی خدمت میں ارسال کر دیئے جا کیں گے۔

آج کل یبال پاکتان اور خیل کانفرنس کے اجلاس ہو رہے ہیں جس کے سبب بے حدمصروفیت ہے۔ ضمیم اور خیل کالج میگزین کے پہول کے بعد آپ کی خدمت میں ارسال کر دیئے جا کیں گے۔

فقظ والسلام

ر برسپل یو نیورش اور نینل کالج ، لا مور

بخدمت جناب ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب ایم اے۔ ڈی نل (آکسن) م شعبۂ عربی واسلامیات ۔مسلم یو نیورٹی۔ علی گڑھ۔ انڈ ہا

ضميمه (۲)

۱۲/ستمبر ۱۹۶۷ء

مكرمى! السلام وعليكم

آپ کا خط مورخه ۱۸/ جولائی ۱۹۶۷ء موصول ہوا،شکریہ۔

آپ کے مقالات کے معاوضے کا بل جو ۱۱۳ روپ ۸۳ پیے کا ہے، بک ڈراف کے لیے سٹیٹ بنک آب کو ہندوستان میں کے لیے سٹیٹ بنک آف پاکستان کو بھیجا ہوا ہے۔ اس کی ادائیگی آپ کو ہندوستان میں بذریعہ بنک ذراف ہوگی۔ افسوس ہے کہ مشرقحہ اللم صاحب (۲۰۰) کو جن کے متعلق آپ نے کاحا ہے، اس معاوضے کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔

امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہول گے۔ والسلام۔

مخلص (نصیر احمد ناصر)

> بخدمت شریف جناب مختار الدین احد صاحب انشی ٹیوٹ آف اسلا مک سٹڈیز، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی (بھارت)

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

### حواشي

- (۱) خط پر سال تحریر درج نہیں ۱۹۵۱ء کا لکھا ہوا ہوتا جا ہے۔
- (۲) زیراشاعت کتاب''نقتر غالب'' (دبلی۱۹۰۲ء) میں شائع ہوئی۔
- (٣) تصانیف غالب کے بعض قدیم مطبوعہ ننخ بنجاب یو نیورٹی لا بجریری میں محفوظ ہیں، ان کے عمر مطلوب شے، احوال غالب، فقر غالب کے بعد تیری کتاب "منحجینہ غالب" کے لیے۔ بعد کو "نکات و رفعات غالب" کی دخی فقل مولانا مرتفنی حسین فاضل تکھنوی (مفل پورہ لا بور) نے بھیج دی تھی۔
- (٣) غالب بر تقيدى مضايين كے پيش نظر مجموع كے ليے اجتھے اور مناسب نام كى تابش تھى۔ بعد كو اس كا نام انقد غالب تجور ہوا۔
- (۵) ای زمانے میں زیروکس کا پی کا انتظام نیس تھا۔ ' نگات' کی نقل نویس سے فاشل معاصر مولانا مرتشلی حسین فاضل ککھنوی (۱۹۳۳ء۔ ۱۹۸۷ء) نے نقل کرائے اور خود الا بجریری جا کر اصل سے مقابلہ کرتے بھیج دیا تھا۔ '' موالات عبدالکریم'' کی نقل مالک رام صاحب نے فراہم کر دی تھی۔
- (۲) مرتضیٰ حسن بگگرای نہیں، مولانا سیّد مرتضیٰ حسین فاضل تکصنوی (۱- مُنل پورہ ان بور) مراد ہیں۔ ان کامضون اور خینل کالج میگزین یا رسالہ نگار میں شائع ہوا تھا۔

- (4) میں نے کتاب ڈاکٹر وحید قریش صاحب کے ذریعہ لا ہور سے منگوالی۔
- (^) ''نوادر الالفاظ'' کے دو ایک ایسے شخول کی میں نے ستید صاحب کو اطلاع دی تھی جو ان کے پیش نظر نبیں تھے۔
- (٩) ان وقت تك زير طبع كتاب كا يام طي نبيل هوا تفاء" مطالعه غالب" مجى زير تجويز نامول مين ايك نام تفاء
- (۱۰) نادر تخلوطات و معلوعات کے مالک پروفیسر سراج الدین آزر (م۔۔۔) مراد ہیں۔ ان کے ذخیرے کی ایک انگرین کی تاب ۲۹ متبر ۱۹۳۹ء کو انجمن ترتی اردو بہند کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ٹاؤن ہال دبلی کی نمائش میں دیمی تھی۔ یہ کتاب ملکہ وکٹوریا کی ملکیت تھی جو انھوں نے ایپ استاد مولوی عبدالکریم کو تخف کے طور پر پیش کی تھی۔ اس پر ملکہ کے ہاتھ کی حسب ذیل ارد تحریر درج تھی :

مثی عبدالکریم بیر کتاب تمصارے واسطیے ہے ملکہ وکٹوریہ قیصرۂ ہند

یورپ جانے سے پہلے میری ولچیی'' تذکرہ نفائس المائز'' سے تھی۔ مطے ہوا تھا کہ عرقی صاحب سے ل کر اسے المیٹ کروں گا۔ ای زمانے جس معلوم ہوا تھا کہ پروفیسر آ زر کے کتب خانے میں ہمی اس کا نسخہ ہے۔ اس کے حصول کی کوشش نا کام دہی۔

- ا) یہ دیوان غالب کا ذی نسخہ نے ذاکر سیّر معین الرحن صاحب نے کیتیہ انجاز لا مور سے ۱۹۹۸ء ش ادر بحر بڑے اہتمام سے ''نسخہ خوانہ'' کے نام سے الوقار بیلی کیشنز لا مور سے اگست ۲۰۰۰ء میں شائع کیا ہے۔ اس نسخ کی اطلاع مجھے ۱۹۵۳ء میں کی تھی، آج سے پچاس سال پہلے لیکن اس وقت اس کی امیت کا بورا اندازہ ٹیس مواقیا۔
- (۱۳) سنید صاحب کا مفتمون ارمغان علی عیں تو نہیں ہاں ماہ نو کراچی (جوائ کی ۱۹۵۴ء) میں اشاعت یذ بر ہوا، اور کچر دوسری جگہ چھیا۔
- (۱۳) وہی نسخہ مراد ہے جے سیّر معین الرحمٰن صاحب نے لاہور سے شائع کیا۔ اس اہم قدیم نسخ پر میں سیّر صاحب کا مضمون '' منجمینہ غالب'' کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اشاعت میرے

مقدريس نتقى \_ يه بعد كو١٩٥٣ء من"ماه نو" من شائع موا-

- (۱۳) دیوان غالب کا وی بنجاب یوندرخی الابحریری کا نسخه جس کا ذکر سابق بی گزرا۔ جمعے دیوان غالب کے اس نسخ بین بنجاب کی منظوا سکتا غالب کے اس نسخ بین بے مدد پھیلی تھی۔ نہ لا بورآ کر اسے دیکھ سکتا تھا نہ اس کا تکس منظوا سکتا تھا کہ اس زمانے بین تحس برواری کی آ سانیاں نیمی تھیں جو اب بیں۔ اس لیے جاہتا تھا کہ سند صاحب جلد اس نسخ پر مضون کلیسیں کہ اس کے مندرجات پر آگائی ہو۔
- (10) کتاب التعیبات علی اتبالیا الرواق، مصنفه الوالقائم علی بن حزه البصری، ایک ایم کتاب جو اس وقت جهپ کر منظر عام میں نہیں آئی تھی۔ استاد مرحوم علامہ عبدالعزیز ایمینی کو دارالکتب المصرید، الارم میں اس کا قلمی نسجہ ملل اور متن کی نقتح کے کام سے فارغ ہو گئی۔ استاد محترم میں اس کا قلمی نسجہ ملک کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے، کوئی چودہ پندرہ سال کے بعد پھر استاد محترم نے اس کام کو اٹھایا اور چیک و اصلاح، ترجیم و اضافے کے بعد 1947ء میں طباعت کے لیا موں کے کیا ، و کی مطاب و استاد محترم نے اس کام کو اٹھایا اور چیک و اصلاح، ترجیم و اضافے کے بعد 1947ء میں طباعت کے لیا موں میں کے لیا مواسود دارالمعارف مصر میں محتقین کو اس کی اطلاع نہ ہوگی۔ کس واسطے کہ الاستاذ کا تیار کیا ہوا سودہ دارالمعارف مصر میں طباعت کے انتظار میں پڑا رہا۔ آخر کتاب کی ترجیب وقعیح و تحضیے کے کوئی ۲۸ سال بعد ''ذخائر العرب'' کے سلطے میں میرگراں قدر کتاب کی ترجیب وقعیح و تحضیے کے کوئی ۲۸ سال بعد ''ذخائر العرب'' کے سلطے میں میرگراں قدر کتاب کی ترجیب وقعیح و تحضیے کے کوئی ۲۸ سال بعد ''ذخائر
- (۱۱) کتاب التنمیهات پرسید صاحب کا ایک مضمون اور نظل کالج لا مور میں شائع موا قعار اوکسفورڈ کے قیام کے چند ہی مفتوں کے بعد میں نے باؤلین لا تبریری میں اس کا نسخہ دیکھا جوسید صاحب کے چش نظر نیس قعار میں نے انھیں اس کا کس میسیجنے کی چش کش کی تھی ۔
- (۱۷) میں نے ایک مضمون میں جے مولوی محمد شنج صاحب نے اور نینل کا کی میگزین میں شائع کیا تھا، علی گڑھ کے نادر مخطوطات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا:

"صال ناسهٔ بایزید انصاری، مصنف علی محمد الدیکر قدهاری مرید و خادم خاندان بایزید انصاری و خادم خاندان بایزید انصاری بایزید انصاری بایزید انصاری بایزید انصاری وگر" بیر روشن ضیرا" کہتے تھے اور جنموں نے پہاڑوں میں ایک دینوی حکومت قائم کر رکھی تھی اور جن سے شاہان ویلی پریشان اور حکومت کا امن پراگدہ تھا۔ یہ کمی اور حکومت کا امن پراگدہ تھا۔ یہ کمی اور حکومت کا علاوہ دنیا میں کمی اور

ننخ کے وجود کاعلم نہیں ہے۔"

شفیع صاحب جنیس میں کننے کاعلم غالباً کال حمین کی مرتبہ فہرست سے ہوا، جھے کھا کہ میں اس کتاب کی نقل کا انتظام کروں۔ چنانچہ میں نے لئن لا بحریری میں اور پنٹل سیکش کے ایک مستعد باصلاحیت کارکن مولوی مشتاق حمین کو اس کی نقل پر مامور کیا جنہوں نے کچھ عرصے میں ممل کتاب نقل کر کے شفیع صاحب کو بھیج دی۔ افسوں سے ایم کتاب اب تک شائع فہیں ہوگی۔

(۱۸) میں نے پروفیسر بملٹن کب کی گھرانی میں ایک شامی مصنف و شاعر مسلم بن محمود الشیرازی

(متوفّی بعد از ۱۲۳ھ) کی "جمعرۃ الاسلام ذات الشر و النظام" کے مخصر بفرد نسخ پر جو لائیڈ ن

یو نیورش لا بمبریں، ہولینڈ میں مخفوظ ہے کام کیا تھا جس پر جھے او سفورڈ ہے ڈی نی تفویض

ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انگلتان، فرانس، جرمنی، ہولینڈ کے قیام کے دوران بہت ہے

مخفوطات عربی و فاری و اردو کا مطالعہ کیا تھا اور ان پر نوٹس تیار کے تھے۔ پچھ پر مضامین بھی

شریع کے تیے۔ پچھے فاس مخفوطات کے عکس وظلم بنوا کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ پچھے کا ذکر میں نے

شرید صاحب کے خط جس کیا ہوگا۔

- 19) "نقبر غالب" کا مسودہ میں نے ۱۹۵۳ء کے اوافر میں انجمن کے حوالے کیا تھا۔ اس کے سیکروی
  تو تعنی عبدا خفار صاحب اسے قاضی معزالدین احمد کے آزاد کتاب گھر دبلی سے چھوان چا جے
  تھے۔ سیکن قرید فال بنام مکتبہ جامعہ نی دبلی پڑا۔ پچھو قاضی صاحب کی علائت، پچھے جامعہ کے بجوم
  کار اور پچھو تو تعنی عبدالووود صاحب کے تسائل اور پیدا کردہ مشکلات کی وجہ سے کتاب کی
  اشاعت میں خاص تا نیم ہوئی۔ "نفتر عالب" کے جس وان دک شخ جھے ملے ای دن دو شنج
  ضیل الرحمن اعظی کو دیے۔ ایک آتھیں جن کا اس میں ایک مفعون چھا تھ اور دومرا واکٹر سید
  عبداللہ کو ان ہور بیجھے کے لیے۔ میں ای ون علی گڑھ سے باہر جارہا تھا۔
  عبداللہ کو ان ہور بیجھے کے لیے۔ میں ای ون علی گڑھ سے باہر جارہا تھا۔
- ر ۱۳۰) أنسن نيوث آف اسلامك اسفريز ، مسلم يو نيورخي على گره مين جهال مين اس وقت ريور قبا ذاكثر عبدالعيم صاحب كى محراني مين مشهور عرب جغرافيه دان المسعودي پر ايك مين القوى كانفرنس منعقد بوري تحى - مين عابتا تما كدستير صاحب اس مين شركت فريا نمس.
  - (۲۱) تعانف کیا بھیج تھے یاد نیمن ، ہندو ستانی علی مطبوعات ہوں گ۔ سیّد صاحب نے اگر رسیدی قط بھے کہما تن تو وہ میرے ذخیرہ مخطوطات میں محفوظ نمیں۔

- (۲۲) میرا مضمون: فهرست مخطوطات عربی و فاری و اردو ذخیرهٔ احسن مار بردی کنن لا تبریری، مسلم بو نیورش علی گرده جو دِاکثر عبدالله صاحب کی ادر پنش کالج جلد ۲۲ عدد اعدد ۱۲۳ (نومبر ۱۹۵۵) می شائع بوا تھا۔
  - (۲۳) آف زنش شائد تارنین کیا جار کا،میگزین کا ایک ننول گیا تھا۔
- (۲۳) عاكم لا ہورى كا تذكره سيد صاحب مرتب كرك اور شكل كائج ميكزين مين قسط وار چيوا رب تق ميں نے على كڑھ كے ايك شخ كى اطلاع دى تھى۔
  - (٢٥) اس اطلاع سے دکھ پہنچا۔معلوم نہیں وہ کیا ظروف اور کیا حالات تھے جن میں ایبا ہوا۔
- (۲۷) آئشی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز ، مسلم یو نیورٹی علی گڑھ سے سیّد صاحب کی خدمت میں ایک استضار بھیجا گیا تھا کہ لاہور، پشاور، کراچی میں عربی و فاری و اسلامیات پر جو کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اطلاع دس۔
- الیا یاد آتا ہے کہ آل انڈیا اور خنل کا نفرنس کا سالانہ اجلاس بنارس میں ہونے والا تھا۔ عربی و فاری اور اسلامیات کے سیکشن کا میں صدر منتخب ہوا تھا۔ خطبہ صدارت کے لیے سواد جمع کر رہا
- (۲۸) سیرصاحب کی ید کماب انجمن ترقی اردو ہند سے ثنائع ہوئی اور اب بھی یبال فروخت ہوری
  - (٢٩) خط ک آخری سطر ضائع ہوگئ ہے۔عبارت حافظے کی مدد سے کمل کر دی گئی ہے۔
    - (٣٠) پروفيسرمحمر اسلم استاد شعبة تاريخ پنجاب يونيورش لامور\_





لم أقد الرُّعْسَنِ الرَّمِسْمِ،

PIPALIJATTAT : Jed Oji

**لماکلو سید عبداللہ** اہم اے، ایر او ایل: آئر اے

بهم نیسه اینده و اوره دی بیت بروقیسر استریدان وکن اسلسی، اکادی ازبیات پاکستان سدر ، شهدٔ آوزو دائرهٔ معارف اسلام رد

وة معارف اسلاميه

مدب نزيز تعسين فراتي صاعب \_ السلام طيكم \_, طالب غيريت هون \_

: آپ نے میصے ادب سے فو متعلق سیعت کر ، اپنی عدیدت جستیں جیھے بیس دی اپنی میں استعمال جی ہے ۔ اپنی میں دی اپنی استعمال کے بھا کہ استعمال کی باعد کہ ایک میں میں است کمی جب میں اس کے باعد کما رہا ہے جب میں اس لیے دراصل اپنی معیلی شخصیت کے باوجود بیت سے کام میں نے اپنی ضمے لے رکھے میں اس لیے ملاقین میں کو اور زیادہ نقل و حکام مرکت میں فاصر الطبع هوں ، اور زیادہ نقل و حکرت چاہتا ہے یہ دی میرس معربی ہے۔

آپ کی کتاب کا ایک مقسین مسکوں کی جدیدیت بیت اجدا لگا ( باتی بھی اجھے تانے مگر به بیت اجدا لگا – کیا آپ مسکوت کو نزید آٹے دیتی بڑھا سکتے \_

مبھے پیھلے ہیر شاز شرب کے بعد علاقات میں سپولت رفتی ھے کیفی پیلے فی کر کے کسی شام آ جائیں تو شام دوستان آباد ھو جانے اور کچھ باتیں بھی ھو جائیں والسلام ۔

> ىريەن جناب پروليسر تىسىن فراتى صاھىي

گورندٹ ایم اے او کالے لاھے

بغدمت شريعت

معلیس م رشد میانه ایر

كمهر كا ينام المأمن، اردو نكر، ملتان روا ، لاهور

alfeting of the

**ستیکتمیسیه آلیگر** دیدو اومو پشخانس پولدوستر

33 23. 44

الله ي على سيدماج بين

مشراندرًا كن ما منه در مورن " مداندم درد كالسوف» موهول

بري بر - ين فيه ارسل اله الها كالديونور الي كومل كم دومًا من ركع كل المسل كرا كاسلام بيان تقم مون - ۱۹ جود

در وی که لامور مانا برای مامی مان می مران \_ پر کورکی کران کرانی سرکی را تھا کہ ایک مربر می مونگر کران

شاد کی زمان خاطرینی دورا دی - زای ان ایک ایک ان ایک ان

عرام این ملے گئی یا عارفی طور برگئی ۔ ا اردو ملے کا سندہ پر شرستی کا قصب کے مفات جرکا میں ہے گئی

برن تبرخ بر لد کا علاده فرشی جی ر - اس کا یا یک سنها عوصفرت با اد در از استی سرید ( در کا خوص کا فیدل ) ا

> كترسسيومدالة بام مي شي شي ويرآبادي ٢٨ رجولاتي شيفار و

500 CO 18 1/2 - - -

Kristing Series

(۱۲۳) بنع الد الرَّسْدِي الرَّبِيدِي ادُ. ن مشركعت جياس ارديو دائرة معارف اسلاميه أزارط فيزرالديدكر فاكثر سيد عبداله منگان عال حراب پشباب بوارویش (عارج الله اصطر) اہم أے، اہم او ایل: أي لط يواسر أيراطى وكن اساس، اكادس ادبيات ياكستان بقره شعبة أرمو دائرة معارف ليبازب ر رئسا اور علما OAY JUST متروم ومثل وأب فداره المالي . . ريام ك بنا - دارط و ديد زين ما ل زيد او) بدا رك أ ليم - (LUN) (LUI) ) ( - (LUN) () آپ سے درموز سناے کہ امار ایرل العاد دائرہ ما رف اسلانیہ کے دفتر ( زویونرر طال) میں ۱۱ بچه کشرون ۱/ میرده اماره او شرف ملاکات کمیں ع مون يون ع من من الم العلامورك الم - (up / - 1 / 1 - 12 / 12 his - , dec. عُ يَى مَا ادرب مِ مُتَعَلِّم بِون خُد - إِنْ مَعْدَا بِهُوا تُنْ المن المرد ا

عطيه سيّد

نبرد آزما ہونے والول كا نصيب ہوتا ہے۔

# آجي

جمعے معلوم نہیں کہ اوائل عمر میں اُن پر کیا گذری۔ جو کچھ سنا حدیث تھی، حکایت تھی۔ جب جمعے معلوم نہیں کہ اوائل عمر میں اُن پر کیا گذری۔ جب جمعے شعور ہوا تو اُن کی ذری کی دو پہر ڈھل رہی تھی، اور سہ پہر کے سائے ان کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن اُن کے نازک وجود کا ہلکا سا ارتعاش شماز تھا کہ وہ وقت کے جھڑوں سے گذر چکے ہیں، اور اُن کے خوبصورت ۔ تقریباً نسائی ہاتھوں کی اُبھری ہوئی بتلی رگوں میں خود اعتادی کا فواد رج چکا ہے جو صرف بادِ مخالف کے تھیروں سے ہوئی بتلی رگوں میں خود اعتادی کا فواد رج چکا ہے جو صرف بادِ مخالف کے تھیروں سے

انمان ابھی تک اُس ٹائم مشین کو ایجاد نہیں کر سکا جس کا نمانہ مدتوں پہلے انگے۔ جی ویلز نے رقم کیا تھا۔ سو جسمانی طور پروفت کی مختلف جہتوں میں سنر کرنا ممکن فہیں، لیکن وہنی طور پر یاد ماضی کی جانب اور تخیل، مستقبل کی سمت پرواز کی سکت یقینا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سیّد عبداللہ بھی ماضی بن چکے ہیں البذا اُن کی شخصیت کی تصویر کئی یا دواشت ہی کے وسیلے سے ممکن ہے، اور سے یا دواشت وریافت سے کم نہیں۔ ڈاکٹر سیّد عبداللہ اب موجود نہیں، لیکن عدم وجود ہے اکتشاف وجود کی جانب سنر ممکن ہے۔ تو آئے ماضی کی

مت دریافت کے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ جوئے شور کے دھاروں کے ساتھ اگر یاد کی کشتیاں رواں ہوں تو بہت ی

و بہت ن اموقی کی دھند سے انجرتی ہیں۔ میں اس وقت ان بہت ی تصویروں کے الم

ہے صرف چند ایک عکس پیش کروں گی۔

ا کیٹ شمیبہ اُجرتی ہے۔ ایک مکان اور اس میں ایک وسیع کرہ جس میں ایک چار پٹوں والا در پچہ جو ایک بیری کے پرانے گئے جنگل نما سر پر کھتا ہے، جس میں بے شار چڑیوں کے گھونسلے ہیں اور اُن کے چپجہانے کی آواز اس وقت بھی میرے کانوں میں آ رئی ہے۔ کمرے میں بیچے بہت پرانے انداز کے پٹنگ پر ایک شخص، خالص مشرقی انداز

ربی ہے۔ کمرے میں بیچے بہت پرانے انداز کے بلنگ پر ایک تخص، خالص مشرقی انداز میں لوئی کو اپنے گرد کیلیے اونی ٹوپی پہنے، تفکر میں سرتا یا غرق، بیر کی جانب نگامیں جماے،

یں نون کو اسپیے کرد چیے اول کو پی ہیے، سر کا سرتا یا طرک، بیری جانب نکا ہیں جمائے، کتابوں کے انبار میں گھرا جیٹھا ہے۔ بھی مجھی شخیل کی شعبدہ بازی سے وہ مصور مشرق

عبدار من چغتائی کی تصویروں میں گذائد ہو جاتا ہے، جو سراسر شرقی جے پہنے اپنی حمرت زدہ آنکھوں سے ماضی کے جہان گم گشتہ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ پھر ای شخص کی تفکر میں ڈولی

آئھیں میری تو تلی زبان سے'' آئی'' کا لفظ من کر فرط مسرت سے مسکراتی ہیں اور دور خلاؤں کے سفر سے لوٹ آتی ہیں۔ ''

ڈل کے سفر سے لوٹ ای ہیں۔ یہ شبیمہ جوئے شعور کے بیل روان سے کیوں انجرتی ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ تصویر

اُن کی لوئی (جو وہ سردیوں میں اپنے گردیوں لیسٹیے تھے کہ وہ ان کے جمم کوسر سے پاؤں سی مکمل طور پر شدانہ کر چی تھی کان سر کئیں جاتا ہے کی زشانہ ہوگر کہ تی سب مشرقہ ہ

تک مکمل طور پر ڈھانپ دیتی تھی) ان کے کئی رجمانات کی نشاندہ کی کرتی ہے۔ بیہ شرقیت ہے گہرا اُنس اور بے پناہ مجبت ہے۔ مصور مشرق عبدالرحمٰن چنتائی کی تصویروں کی طرح

سے ہورہ میں مروج ہیں ہیں ہیں۔ ان کی ردح بھی مشرقی تھی اور مشرق کی اس کھوئی ہوئی تہذیب کو تلاش کرتی رہی جس کے خد و خال مسلمانوں کے تہذیبی عروج سے کھرے تھے۔

ں معنوں کے بنہ بن کروں کے حرف است یہ شخص جو تصویر میں نظر آتا ہے گھٹے موڑ کر خالص مشرقی انداز میں پلنگ پر بیٹھا

ہے کہ'' آئی'' کو اس انداز سے بیٹھنا بہت مرغوب تھا۔ جب وہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، سوچتے تھے یا محض خاموش سکون کے کمحوں سے گذرتے تھے تو ای انداز میں بیٹھنا اٹھیں ہ

ر پ کے اس انداز کو ہم درویشانہ POSTURE بھی کہد کتے ہیں۔ بدھ صوفیوں کا

عقیدہ تھا کہ طریقت کے مختلف مقامات کا اظہار صوفی کے اندازِ نشست سے ہوتا ہے۔ میں عقیدہ بری حد میک حقائق برمنی ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ ہمارا خارجی جسمانی

انداز نشست مارے وافل انداز فکر کا عکاس موتا ہے۔ اگر ایبا ہے تو بانگ پر بیٹے تحص کے روحانی نقوش میں سے ایک واضح نقش دروائی کا ہے۔ آتی اول تا آخر دروایش تھے اور رے۔ ان کی درویثی سے لوگ آشنا ہول یا نہ ہوں، گھر والے یقینا واقف تھے۔ فقر أن كا مسلك اور ورويش روش حيات تقي وه اگرچه ونيا مين رب، معاشرتي مسائل ك بارے میں سوجا، اعلیٰ مناصب میر نہ صرف فائز رہے بلکہ ان کے فرائض بوری تندی ہے سرانجام دیے، تح یکیں چلائیں، جلے کیے، جلوس نکالے، مگر ان کی روح کے نہاں خانے میں کوئی جمرہ، کوئی خانقاہ ایس ضرور تھی جس میں دنیا کی باؤ ہو، گہما گہی اور نفسانفسی ہے گریز کی سرسراہٹ سنائی ویق تھی، جیسے کوئی رات کو پر جموم شہر سے نکل کر صحرا کی بسیط وسعتول میں واقع کسی خانقاہ میں چیکے سے دیا جلا کر اکیلا جا بیٹھے۔ آجی اکثر اسینہ باطن کی ای خانقاہ میں اتر جاتے تھے، شاید اینے روحانی زرہ بکتر کی مرمت کے لیے۔ دنیا کو انھوں نے کبھی ترک نہیں کیا، لیکن اسے کبھی اپنی سوچ اور اپنے ضمیر پر حادی بھی نہیں ہونے دیا۔ كتاب ماضى كے ورق أللنے سے ايك اور گهري كمبير ظاہرى كرواركى تهد سے سنولائی ہوئی تصویر انجرتی ڈوئی نظر آتی ہے۔ لوئی کیٹے اوئی ٹوپی پہنے، کتابوں کے انبار میں گھرا، بیری کی جانب نگاہیں مرکوز کیے، پرانے انداز کے بانگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے جو محض بیٹا ہے، وہ اچا تک اُٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایک سرو قد، نازک، وبلی پٹلی خاتون کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، جس کی آنکھوں میں مہر ومحبت کی وہ مسکراہٹ ابھرتی ہ جو تکنی حیات کا ثمر ہے اور صدیوں کی محروم فورت کا ارتفاع (SUBLIMATION)

یہ خاتون آبی کی دالدہ میں جو ہری بور ہزارہ کے گرم میدانوں سے بیوہ کر شال کے دور دراز بلند پہاڑ دو اور تند سرد ہواؤں کی زد میں داقع ایک نضے گاؤں میں اپنے لرزتے دل اور خوابناک آبھوں سمیت آ بہتی ہے، جو ہری بور ہزارہ کے روثن مہر بان دنول کو یاد کرتی ہے اور دیے کی مرحم کو میں نم آٹھوں سے کھدر پر ریشم کے پھولوں کا جال بحق ہوئے وادر کرتی ہے۔ یہ خاتون اپنی دو بچھاتے ہوئے خاتون اور سعدی کے اشعار کا ہوئے ورد کرتی ہے۔ یہ خاتون اپنی دو

بیٹیوں اور ایک جمزاد بیٹے کوجم وینے کے بعد اس جہان قائی سے رخصت ہو جاتی ہے۔

یک وہ خاتون ہے جس کی طاش آتی کو شاید بھیشہ رہی، جے پاکر بہت جلد اُنھوں نے کھو
دیا۔ برسوں بعد اوجر عمر میں اُن پر منکشف ہوا کہ بیہ خاتون خود اُن کے باطن میں موجود
ہے سودائی کا وہ کرب جس کی رگیں ان کے وجود کے طول وعرض میں دھڑتی تھیں،
اس مثبت مہم کو پیدا کرنے کا سبب بنا جس کا کھیل انسانوں اور خاص طور پر ہے مہری زمانہ
سے کملائے لوگوں کے لیے ایک انمٹ محبت کی شکل میں ظاہر ہوا، اور ان کی آنکھوں میں
وہ شعبیں دکتے لگیں جو اصل حیات کو پانے سے کو بکرتی اور جلتی ہیں۔ ان کی زندگ کے
اہتدائی ایام کے دور ہی سے وہ شجر سایہ دار بھوٹا جو بہت سوں کے لیے کڑی دھوپ میں
مہربان سائبان تھا۔ اُن کی روحانی قوت کا راز اس اعتباد میں بوشیدہ تھا کہ بے اس، جابر
اور صبر، جر سے عظیم تر ہے کہ ان میں پرداشت کا ظرف ہے۔

انگیاں ہی جو سرجنوں اور مصوروں کا مقدر ہیں، حاصل ہو کیں بلکہ ان کا شعری ذوق الکیاں ہی جو سرجنوں اور مصوروں کا مقدر ہیں، حاصل ہو کیں بلکہ ان کا شعری ذوق کی کھی GENES کے ساتھ یوں شقل ہوا کہ زندگی اور ادب کی لطافوں کا عشق آتی کے رائد و پے ہیں مکمل طور رہ ہیں گیا۔ عربی ہے لگاؤ، بے شک اٹھیں اپنے والد سے حاصل ہوا، گرفاری اور فاری شعر کے حن کا احساس آٹھیں اپنی والدہ ہی سے ورشہ ہیں ملا۔ والدہ سے بچپین ہی میں جلائی اور اس عجد کے روایتی پدری رعب نے ان کی حساس طبیعت کو شدید طور متاثر کیا۔ یوں ان پر یہ منکشف ہوا کہ دکھ انسانی زندگی کی ایک بنیا دی حقیقت ہے۔ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ انسانی دکھ ہی وہ جی ہے جس سے بڑی صد تک تمام شاعری کی کوئیل چلوثی ہے اور تناور درخت کی شکل افتیار کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کی میں دکھ سے آشائی نے آتی کی طبیعت کوشعر و ادب کی جانب یوں ماکل کیا کہ شعروں کی حدیث سے وشعر و ادب کی جانب یوں ماکل کیا کہ شعروں کے حتن سے دون تک ان پر رفت طاری رہتی تھی۔ خوبصورت اشعار کا ورد کرنا ان کا معمول تھا اور وہ اسے عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ اُن کی یہ فریفنگی مرتے دم تک تائم رہی۔ معمول تھا اور وہ اسے عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ اُن کی یہ فریفنگی مرتے دم تک تائم رہی۔ ان فریشنگی نے پہلے اٹھیں مختلف زبانوں کے شعری اور شری دی جو بھی اور کرنا ان کا معرف تھا اور دہ اسے عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ اُن کی یہ فریفنگی مرتے دم تک تائم رہی۔ ان فریشنگی نے پہلے اٹھیں مختلف زبانوں کے شعری اور شری اور جرک کے اسے باک مطابیا اور

پھر اخھیں فاری اور اردو ادب کے نقاد کے روپ میں اجا گر کیا۔

انسان اور فطرت کے حسن کا احساس، اوب کی طرف جھکاؤ، شخصیت کی زی، محبت کی جائی، انسانی رشتوں کو اعتماد کی جذبائی بنیاووں پر استوار کرنے کا ربحان، زندگ کے موسموں کے تشدو کی جانب قبولیت کا روبی، بے لبی اور بے کسی کے تقدس اور جبر ک بجائے روحانی تغیر پر اعتماد، شخصیت میں اصول تاقت یعنی Feminine Principle کو نمایاں کرتا ہے۔ ان کی شخصیت میں یہ غالب رمگ ای روحانی لبی منظر ہے اجمرتا ہے جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ ای بنا پر اُن کے وجود کی تبوں میں جذباتیت کی ایک وصار برای خاموثی ہے کا ریز کی طرح روال تھی جو بھی بھی منطقیت کی شوس زمین سے باہر نکل آئی، جذباتیت اور منطقیت کے ای نتاقش سے اُٹھیں یہ وجدان حاصل ہوا کہ جذبات کی اپنی منطق ہوتی ہے اور اس منطق کو اُٹھوں نے اپنی زندگی میں اپنی تحریوں اور جذبات کی اپنی استعال بھی کیا۔

شاید قار کین کے لیے یہ بات باعث جمرت ہو کہ آئی بھی اپنے عبد اپنے زمانے اور اپنے طریق سے دبی ہوئی، باور چی خان میں اور اپنے طریق سے ایک مزدور کی طرح کام کرتی ہوئی، سلائی کی مشین پر جھی ہوئی، غمناک میکائی توانز سے ایک مزدور کی طرح کام کرتی ہوئی، سلائی کی مشین پر جھی ہوئی، غمناک آئیوں دائی قورت کی نارسائی سے وہ خوب واقف تھے اور اس کی اذبیت کا انھیں شدید احساس تھا، اگر چہ انھوں نے بھی اس کا اظہار جدید مخربی محاورے میں نہیں کیا کہ اس کے اظہار جدید مخربی محاورے میں نہیں کیا کہ اس کے اجنبیوں کے مزدیک اس کا ظاری رویہ بڑی حد تک روایق نظر آتا تھا، لیکن عورت کی

مظومیت اور بطور انسان اس کی مساوات کا احساس ان کے باطن کی اندورنی تہول میں اُن کے رگ و یے میں خون کی طرح روال دوال تھا۔

اگر چہ" آتی" کی شخصیت کے تانے بانے میں اصول تانث تانے کا درجہ رکھتا تھا، لین اصول ندکر کا بانا بھی موجود تھا۔ آجی کی شخصیت میں اصول ندکر کا عکس ان کے والد کی موجود گی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے والد کے آبا و اجداد مشہدی سیّد تھے۔ ہندوستان میں ای رائے ہے داخل ہوئے جس سے باہر وارد ہوا تھا۔ پنجاب چکوال کے علاقے میں آباد بوئے۔ آجی کے جد امجد کے یانچ بھائی تھے جن میں ایک کی گمشدگی کی روایت ہے، باقی تین بنجاب میں بی رہے، کیکن آجی کے جد امجد سکھوں کے خلاف جہاد کی غرض سے شال کی جانب روانہ ہوئے اور بعد میں ثالی جنگلوں میں ہی ہمیشہ کے لیے جا ہے۔ آجی کے والد عالم دین بھی تھے اور طبیب بھی ، گراپی حکت کو انھوں نے بھی روپیہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تنول کے وسیع علاقے میں دور مدر تک خود جاتے اور لوگوں کا مفت علاج کرتے۔ ای لیے وہ ''شاہ صاحب'' (جبو سیدوں کو عام طور کہا جاتا ہے) کے علاوہ '' طبیب میاں'' کے نام ہے بھی مشہور تھے۔ انھیں عربی فاری پر بھی دسترس حاصل تھی۔ وہ بمیشہ سفید رنگ خلقہ اور کالی رنگ کی گیڑی باندھتے تھے۔ ان کے نقوش برے متناسب، رنگ سرخ و سفید او رجلد پیاز کی جمل کی طرح نفیس تھی۔ ان کے سرایے میں جسم نی جمال اور روعانی جلال بزا واضح تھا۔ اس کا اظہبار ان کی چیکیلی آنکھوں کی <sup>ع</sup>رفت تھی۔ جب بھی میں ان کی آنکھوں کا تصور کرتی ہوں تو مجھے یوں محسوں ہوتا ہے کہ ان میں جما لکتے ہی ان کا قد تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے أن كا مرحیت کو تبونے لگتا۔ میں، آجی اور باقی سب لوگ اس ایک ستون والے برآ مدے میں (جس میں وہ عموماً عاریائی برگاؤ کیے ہے لیک لگائے بیٹے تھے) بہت چھوٹے ننھے سنے لَّن لَكتے۔ ان كے جلال ميں ايك شل كر دين والى قوت تقى جس في بميشه ان كے خاندان کے سب افراد کو ان کے سامنے سرجھانے پر مجبور کیا۔ وہ اپنے عہد کی روایت کے

۴۲ وہ ڈھیلاقیص نما اباس جواب بھی عرب اور ایرانی ،عبا کے نیچے پہنتے میں۔

پابند ہونے کے ناتے تخت نظم و صبط کے قائل تھے۔ ان کے اصول و صوابط ایسے کڑے تھے کہ ان میں انسانی کروری اور استثنا کے لیے بال برابر کچک بھی موجود نہیں تھی۔ اگر کا خٹ کے افلاقی قانون کمنٹ ہوتی تو وہ دادا کا خٹ کے اظلاقی قانون کمنٹ ہوتی تو وہ دادا جی کی شکل میں ظاہر ہوتا۔

آبی کی شخصیت میں اصول مذکر کا نظم و صبط اور Categorical Imperative ہتا آبی کی شخصیت میں اصول مذکر کا نظم و صبط اور ہتا ہوا ہوا ، گر وہ انھی ۔ یہ تو ٹر انھیں ان کی شخصیت میں موجود اصول تاقت کی بدولت حاصل ہوا۔ ای بنا پر وہ نظم و صبط کو انہم تصور کرنے کے باوجود انسان اور اس کی کوتا ہوں سے محبت کرتے تھے اور اُس کی کوتا ہوں سے محبت کرتے تھے اور اُس کی کوتا ہوں اور خطاؤں سے در اُس کی کا فیا تھے دو کا در فیال کے دولیاں اور خطاؤں سے در گذر کا ربھان رکھتے تھے وہ کا اخلاقیات کو تبول کرتے ہوئے کھی ستر اطمی معقولیت، اور کبھی صوفیا نہ ڈھیل کے رویے کو ایناتے تھے۔

اصول تائف اور اصول نذكر، نظم و صنبط اور مشفق فيك، كانتين اخلاقيات كے ساتھ ستراطی معقوليت اور صوفياند درگذر كے تضادات ان بيس موجود بيخ، ليكن إن كی موجودگی اُن کی شخصيت بيس اختشار اور نکراؤ كے نئج بونے كا سبب نہيں بن سکی۔ شايد وہ عنفوالِ شاب بيس ان كيفيات سے گذر ہے ہوں كہ عنفوالِ شاب بيش كا دور ہوتا ہے مگر جب بيس نے انھيں ديكھا تو ان جنگہو تضادات كے گھوڑوں كی ٹاپوں سے اشھنے والی گرد جب بيس نے انھيں دو برسوں كی صعوبت كے بعد دو انتہاؤں (جو خود ان كے اندر موجود تھيں) كے درميانی نقطے كو سے سنہری مياند روی، تناسب اور تو ازن كو (جسے بونائی تشکیل كی عظیم قدر تصور كرتے رہے) سے دريافت كر چكے تھے۔ اى ليے زندگ كی زندگ كی بون كامياب رہے جس طرح اربيا ہو بار كيت بيل كرتے ہوئے وہ وہ وہ كے تو ازن كو برقرار رکھنے بيں كامياب رہے جس طرح اگيک خشے بيکی رتی پر اپنے ڈولتے وجود كے تو ازن كو برقرار رکھنے بيس كامياب رہے جس طرح اگرچہ آھے بيكی رتی پر اپنے ڈولتے وجود كے تو ازن كو برقرار رکھنے بيس كامياب رہے ،

🖈 کانٹ کا اخلاقی قانون کے بارے میں تصور جس کے مطابق اس کی نوعیت غیر مشروط علم ک ک سے۔

Marfat.com

کی طرح سکریپ کوسٹیل میں، شبت کوشفی میں ڈھالنے کا ڈھٹک جانتے اور محرومیوں کے ارتفاع کا سلیقہ رکھتے تھے۔ یمی وہ فن تھا جو ان کے نازک وجود کی بے پناہ روحانی قوت کا راز تھا۔

جوئے شعور کے بہتے پانیوں کی تہہ ہے ایک اور عکس اجمرتا ہے۔ ایک دھند میں ڈوبی بوئی دنیا کا، چاندنی میں نہال کوہ و دشت، خاموش برساتی نالے، کنواری ندیال جنسیں انسانی ہاتھوں نے نہیں جیوا تھا، گہرے آئمییر جنگل، مٹی کے صاف شفاف لیسے پوتے گھر، پیلی دشوار پہاڑی گیڈنڈیاں ستبر ہنگ کی ترشادی خوشبو دار جھاڑیاں ۔۔۔ اور ان کے درمان ایک قافلہ رواں دواں ۔۔۔۔ ایک دو گھڑ سوار، چند پیدل ، کچھ فچر سامان بردار۔

یہ وہ دنیا ہے جہاں آتی نے اپنی زندگی کے ابتدائی سات آٹھ برس گذارے۔
میس وہ گاؤں ہے جو خالص پھر کی بلند و بالا چٹانوں کے عین کنارے پر بوں واقع ہے
کہ ہر لمح طوفانی ہواؤں کے قہر ہے اُس کھ نیچ گرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ شگا خ
چٹانیس کی سو فٹ بلند ہیں اور عموداً نیچ ایک تنگ وادی اور پُرشور پہاڑی ندی میں جا
ارتی ہیں۔ چھیای برس قبل لیخن آتی کی زندگی کے ابتدائی ایام میں یہاں کوئی سڑک موجود نہیں تھی، البتہ پٹی خطرناک پگڈنڈیوں کا جال ان او نچے پہاڑوں کے سینے پر پھیلا
ہوا تھا۔ اب سے بندرہ برس پہلے بھی آتی کے گاؤں تک سِنچنے کے لیے بیدل یا گھوڑے
ہرمز کیا جاتا تھا۔

آتی چودہ برس کی عمر میں لاہور آگے اور ہمیشہ کے لیے لاہوری ہو گئے لیکن وہ سال میں ایک مرتبہ ضرور دادا بی سے سلند برسوں سال میں ایک مرتبہ ضرور دادا بی سے سلند برسوں سک جاری رہا جی کہ میری پیدائش کے چند سال بعد تک بھی لیخی دادا بی کی وفات تک، اس ملاقات کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ای کے لیے زنانہ سواریوں کی عادی گھوڑی حاصل کی جاتی ۔ آبی خود بیدل چانا پند کرتے تھے۔ ایک دو ملازم ساتھ لیے جاتے اور جاتا ہے جاتا ہے جاتے ہوں جاتا اور جاتا ہے جاتا ہوں جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہوں جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہوں جاتا ہے جاتا ہے

اک ناص مجازی جو صرف یا کتان کے ثالی علاقوں میں یائی جاتی ہے۔

ہنتا کھیلا، خوش گیمیاں کرتا، چاند کے ساتھ ساتھ چلا رہتا تا کہ صبح کے سورج اور اس کی دھوپ سے پہلے منزل مقصود پر جا پہنچ۔ رہتے میں کہیں کہیں کہیں کاؤں تھے جن کی پھر کی گلیوں سے گذرتے ہوئے اس قافے والوں کے پاؤں کی چاپ اور گھوڑے کے سموں کی آواز اچا تک رات کی خوابیدہ خاموثی میں گوئجی۔

اب بھی جھے یاد کی آ تھ میں یہ قافلہ رواں دکھائی دیتا ہے۔ کی سوئے گاؤں کی گئیوں سے تیزی سے نگلتے ہوئے، گھوڑے کے سموں اور بے خواب گیدڑوں کی آ وازیں مائی ویق ہیں۔ گلیوں سے تیزی سے نگلتے ہوئے، گھوڑے کے سموں اور بے خواب گیدڑوں کی آ وازیں سائی ویق ہیں۔ سے قافلہ شاید وقت کا ہے جو گذر گیا۔ یہ ویل آبی کی اوائل عمر کی ہے جہاں انھوں نے ہوش سنجالا۔ یہ دنیا جہاں زمانۂ وسطیٰ مدتوں مطہرا رہا، اب تیزی سے بدل رہی ہے۔ خطرناک شک گیڈٹڈیوں کی جگہ ایک چوڑی چکل تارکول کی سڑک نے لی ہے جس پر ویکینیں شور مجاتی، دند ناتی دوڑی جا رہی ہیں۔ وہ تا فلہ اور اس میں شامل اکثر لوگ بھی رخصت ہوگئے۔ اب صرف ان کے نقوش پا ہیں جو یا دوں کی شکل میں محفوظ ہیں۔





# سيدجميل احمد رضوى

# ڈاکٹر سیّرعبداللّہ (تابیت)

# مخضر سوانحی خا که:

اصل نام: سيّد عبدالله

قلمی نام: ڈاکٹر سیّد عبداللہ

والدكانام: حكيم سيدنور احدشاه

تاريخ پيدائش: ٥رابريل ١٩٠٧ء

مقام پیدائش: موضع منگور، مخصیل وضلع مانسمره، بزاره دُویژن، صوبه سرحد

تاريخ وفات: ٣٠ راگست ١٩٨٧ء، لا بهور

تعلیم: ابتدائی تعلیم گھر میں اپنے والدے، پرائری (منعور). مُدل

(مأسمره) نوین جماعت (ایب آباد)، دسوین پڑھائی اسلامیہ ایکا میاڈ میں میں ایک مقدم میں کا مسلم

اسكول بھائی دروازہ، لاہور، ليكن امتحان پرائيوث (١٩٢٣ء)،

منتی فاضل ۱۹۲۲ء، ایف- اے دسمبر ۱۹۲۳ء بی- اے اپریل

۱۹۲۳ء، ایم- اے عربی ۱۹۳۴ء، لائبرری سرشیفکیٹ ۱۹۳۴،

جرمن سرشیکیٹ ۱۹۳۳ء، ذاکر آف لڑیچر ۱۹۳۵ء (۲۲-۱۹۲۱ء میں جامعہ اسلامید علی گڑھ میں بھی رہے)۔

#### مصروفیات:

ا- فبرست ساز مخطوطات، بنجاب يو نيور ثى لا بمريرى لا مور ١٩٢٦ء تا ١٩٢٧،

۲- الفرد پٹیالہ فاری ریسرچ سکالر ۱۹۲۷ء تا ۱۹۲۹ء

m- فصوصی فارس سکالر ۱۹۲۹ء تا ۱۹۳۱ء

٧- مبتم شعبة عربي، بنجاب يونيورشي لائبرري لا مور١٩٣٨ء تا ١٩٣٨ء

۵- جونيئر كيچرار فارى، اورنينل كالج، لامور ١٩٣٨ء تا ١٩٣٩ء

۲ – گیکچرار اردو، اور نینل کالج، لا بهور ۱۹۴۰ء و بعد

∠ ریڈر اردو، اور نیٹل کالج، اے جور ۱۹۴۵ء و بعد

۸- صدر شعبهٔ اردو اور نینل کالجی، لا بور ۱۹۴۸ء و بعد

۱۰- يزيل، اورينثل كالج، لا بور ١٩٥٣ء تا ١٩٦٧ء

اا- استاد وصدر شعبهٔ عربی، پنجاب بونیورش ۱۹۶۲، و بعد

۱۲- مدیر، تاریخ ادبیات مسلمانان یاک و مبند ۱۹۶۵ء تا ۱۹۲۹ء

٣١- صدر اردو واُرُهُ معارف إسلاميه، پنجاب يو نيورش ١٩٢٢ء تا ١٩٨١ء

# دیگرمصروفیات اور اعزازات :

(الف) پنجاب يو نيورش:

ا - ركن اور مينشل فيكلني ١٩٣٩ء تا ١٩٢١ء

r- رکن سنڈ کیٹ ( کنی سال )

۳- رکن سینٹ

۳- رکن اکیڈیک کونسل ۱۹۴۵ء تا ۱۹۲۷ء

۵- رکن بورد آف گورزز (اردو انسائیکلوپیڈیا آف اسلام، بنجاب بونیورٹی)

٢- اعزازى چيف لائبريرين، پنجاب يونيورشي ١٩٥٨ء تا ١٩٥٣ء

2- اعزازى ناظم، اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورش ١٩٨٣ء تا ١٩٨١ء

(ب) دیگر اداروں کی رکنیت:

۱- رکن انثر بو نیورش بوردٔ ۱۹۲۳ء تا ۱۹۲۵ء

۲- معتمد عموی، مغربی پاکستان اردو اکیڈی، لامور ۱۹۵۲ء تا ۱۹۸۷ء

۳- رکن ترتی اردو بورڈ، کرا چی

۳- رکن مرکزی اردو بورڈ، لا ہور

۵- ٹرسٹی انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

۲- رکن مجلس ترقی ادب، لا ہور

2- رکن مرکزی رائٹرز گلڈ

٨- ركن بزم اقبال، لا بور

۹- ركن مجلس زبان دفترى، لا بور

۱۰- اعزازی رئیل و بانی، اردو کالج، لا بور

۱۱- رکن بیئت حاکم، مقتدره قومی زبان

۱۲- رکن اسای اکادی ادبیات (پاکستان)

۱۳- رکن صدسالہ جشن اقبال کمیٹی

۱۲۰ رکن مجلس منتظمین، ادارهٔ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

تغلیمی اور تظیمی سر گرمیاں:

ا- جزل سیکرٹری آل ابڈیامسلم تاریخ کانفرنس بیثاور ۱۹۳۵ء

۲- جزل سيرٹري اردو کانفرنس پنجاب يونيورڻي ١٩٥٨ء

۳- جزل سيرٹري کل يا کتان بين الاقوامي اورنيٹل کانفرنس ١٩٥٥ء

۳- جنر ل سيكرثري اردو ذريعة تعليم كانفرنس لا بهور ۱۹۲۰ء

۵- صدر استقاليه اردويتدريس كانفرنس، لا بهور ۱۹۲۱ء

۲ – رکن قومی زبان کانفرنس، لا ہور ۱۹۲۳ء

۸- صدر مجلس تجاویز اردو تدریس کانفرنس، کراچی ۱۹۲۴ء

9 - صدر استقاليه دفتري كانفرنس، لا بور ١٩٦٥ء

۱۰ جزل سیرٹری، عربی و فارسی کانفرنس، لاہور ۱۹۲۷ء

ڈ اکٹر سیّد عبداللّٰہ کے والد حکیم نور احمد شاہ موضع منگلور بخصیل مانسمرہ صلع بزارہ میں

ر ہائش پذریہ تھے۔ وہ عالم اور طبیب تھے۔ سیّدعبداللہ کی پیدائش ای موضع میں ۵؍ اپریل ۱۹۰۲ء کو بوئی۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم اینے والد سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ

اردو کی دری کتابیں، حساب، خوش خطی، ابتدائی فاری اور خطوط نویسی کی تعلیم گھریر ہی

حاصل کی۔ پھر مقامی سکول میں واخلہ لے کر برائری کا امتحان باس کیا۔ ثدل کا امتحان

مانسمرہ کے ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل سکول ہے یاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول ایب آباد میں داخلہ لے لیا۔ نوس جماعت ماس کرنے کے بعد دسوس جماعت میں انجمن

حمایت اسلام الم بور کے اسلامیہ مائی سکول نمبر ۲ (بھائی دروازہ) میں داخلہ لے لیا۔ ایک

ساں اس سکول میں پڑھتے رہے۔ جب داخلہ بھیجنے کا وقت آیا، تو معلوم ہوا کہ ان کی عمر یندرہ سرل ہے دو تین ماہ کم ہے، اس لیے امتحان کے لیے داخلہ نہ جا سکا۔

سکول ہے فارغ ہونے کے بعدان کے چچا نے آٹھیں مدرسەنعمانیہ (لاہور) میں ا داخل کروا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت مولانا احمدعلی کے ورس قرآن میں بھی؟

شریک ہوتے رہے۔ بعد میں یونیورٹی اور نیٹل کالج میں منثی فاضل کی کلاس میں واخلہ أُ

لے لیا۔ کورس کی مشکلات کے باعث تین حیار ماہ کے بعد اس کالج کی مولوی عالم کلاس 🕯 میں داخل ہو گئے۔ ابھی اس کی شکیل نہ ہونے پائی تھی کہ ای دوران لاہور میں جمعیت

العلمائے ہند کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے کی۔ زمانہ تح یک ترک موالات کا تھا۔ اس کانفرنس سے متاثر ہو کر جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ کا رخ کیا۔ وہاں ان کے اساتذہ میں مولانا محد سورتی، خواجہ عبدائی فاروتی، ڈاکٹر ذاکر حسين، سيّد عابد حسين، واكثر محمد عالم بار ايث لا، ملك عبدالرؤف ادر ديكر شامل تقيه ١٩٢٢ء ميں واپس وطن (منگلور) آگئے۔ وہاں چند روز تھبرنے کے بعد لاہور آگئے اور منثی فاضل کا پرائیوٹ امتحان دیا جس میں کامیابی حاصل کی۔ منٹی فاضل میں کامیانی کے بعد 1987ء کے ایریل میں میٹرک کا امتحان یاس کیا (صرف اگریزی میں)۔ رسمبر کے مبینے میں انٹر میڈیٹ (صرف انگریزی) کے امتحان میں کامیانی حاصل کی۔١٩٢٣ء کے ایریل میں لی- اے (صرف انگریزی) کا امتحان پاس کیا۔ ای سال اکتوبر میں اسلامیہ کالج لا بور ایم - اے فاری میں دافل ہو گئے۔ 1970ء میں ایم - اے فاری کا امتحان یاس کر لیا۔ اس زمانے میں ان کے اساتذہ میں یروفیسر حافظ محمود خال شیرانی، قاضی نضل حق، بروفیسر ایم۔ ایم۔ مترا اور بروفیسر اساعیل کے نام معروف ہیں۔ ۱۹۲۵ء میں ایم۔ اے فاری کا امتحان باس کرنے کے بعد پنجاب یونیورٹی لائبرری میں مخطوطات کے فہرست ساز مقرر ہو گئے ۔ ۱۹۳۲ء میں ایم- اے عربی کا امتحان امتیاز سے یاس کیا۔ اس دوران ان کے متاز استاد ڈاکٹر مولوی شفیع تھے۔ ۱۹۳۲ء میں جرمن سرشیفکیٹ اور ۱۹۳۴ء میں بنجاب یونیورش البرری میں عربی و فاری شعبے کے مہتم (عربک اسٹنٹ) مقرر بوگئے۔ ۱۹۳۵ء ڈاکٹر آف لٹریچ (ڈی لٹ) کی ڈگری حاصل کی۔ تحقیق کا موضوع، "ادبرات فارى مين بندوول كاحصة على لا تبريري مين عربك استنث كي حيثيت ت ۱۹۳۸ء تک کام کرتے رہے۔

۱۹۳۸ء میں شادال بگرامی کی جگہ بونیورٹی اور نینل کالج میں منٹی فاشل کے استاد مقرر ہوئے۔ دوسال تک ای اسامی پر کام کیا۔ ۱۹۴۰ء کے تتبر میں شعبۂ اردو میں بحیثیت لیکچرار منتقل ہوگئے۔ اس کے بعد ان کے منصب میں ترقی ہوتی گئی۔ ۱۹۴۵، میں ریمر

شعبة اردو بوگئے۔ قیام پاکتان کے بعد ۱۹۵۳ء میں ای شعبے میں پروفیسر اور صدر شعبہ مقرر بوئے۔ ۱۹۵۳ء میں یونیورٹی اور نیٹل کالج میں پرنیل کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنیمال لیں۔

1964ء میں یونیورٹی میں ایم۔اے اردو کی کلاس کا اجرا ہوا۔ اس وقت شعبے میں سیّد صاحب ہی ایک مستقل استاد تھے۔ باتی اسا تذہ اعزازی تھے۔ اپنی تدریس کے زباتے میں سیّد مرحوم نے اس شعبے کو ہر لحاظ ہے وسعت دی۔ داخلہ لینے والوں کی تعداد میں خاطر خواد اضافہ ہوا۔ تحقیقی مقالات (Thesis) کلھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس سے اور منتل کا لج کی تحقیقی روایت میں نہ صرف وسعت ہوئی بلکہ اس کو قائم رکھنے اور آگر براہے کے براہے کہ دولئی۔

قومی زبان ''اردو'' کی ترون گاور فروغ کے بارے میں سیّد مرحوم کی خدمات نا تا بل فراموش ہیں۔ ۱۹۵۳ء میں یو نیورٹی اور فیال کالج کے خلاف تحریک کا بوی حوصلہ مندی اور جراَت کے ساتھ مقابلہ کھا۔ ۱۹۵۳ء میں کالج کے یوم تاسیس کا آغاز کیا۔ اس تقریب کے موقف کی وضاحت تقریب کے موقف کی وضاحت کرتا تھا۔ اس میں شہر کے ادیب، عالم، وکیل اور فون مشرقی ہے دلچیں رکھنے والے لوگ کیٹر تعداد میں شریک ہوئے تھے۔ نتیجہ کالج کے حق میں رائے عامہ مشخکم ہوتی گئی۔ پنہیں کے دور میں کئی کانفرنس بھی کروائیں۔ اس طرح اردو اور علوم مشرقیہ کے حق میں رائے عامہ مشرقیہ کے حق میں رائے عامہ کی کانفرنس بھی کروائیں۔ اس طرح اردو اور علوم مشرقیہ کے حق میں رائے عامہ کی دائے دیں سی سی کروائیں۔ اس طرح اردو اور علوم مشرقیہ کے حق میں دائے عامہ کی دائے عامہ کی دائے دیں سی میں کروائیں۔ اس طرح اردو اور علوم مشرقیہ کے دائے عامہ کی دائے دیں سی میں کروائیں۔ کہ دائے دیا کہ کروائیں۔ اس طرح اردو اور علوم مشرقیہ کی دائے عامہ کی دیں سی میں کروائیں۔ کی دائے عامہ کی دیں سی میں کروائیں۔ کروائیں کی خلاف اشیخہ کی دائے عامہ کی دور میں کروائیں۔ کروائیں کروائیں کی دائے عامہ کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی کروائیں کی دی دیا ہوں کروائیں کروائیں کروائیں کی دیا کی دیا کی دیا کی دی دیا کی کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کی دیا کروائیں کروائیں کی دیا کی دی کروائیں کی دیا کو دیا کروائیں کی دیا کروائیں کروائیں کی دیا کروائیں کی دیا کروائیں کر

کے سامنے دم تو راگئی۔
۱۹۲۹ء میں پرنیل کے عہدے سے ریٹائر ہوگئے۔ ای سال یو نیورئ کے شعبۂ
''اردد دائرہ معادف اسلامیہ'' کے صدر بنا دیے گئے۔ سیّد صاحب نے اپنی پوری توجہ اس
کام کی رفتار کو تیز کرنے میں لگا دی۔ وہ اس منصوبے کو پایئے پیکیان تک پہنچانے میں فخر
محسوں کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں اس کی تمام جلدیں شائع ہو
جائیں۔ اب تک اس کی بائیس جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا اشاریہ بھی طبع ہو چکا

ہے۔ مختصر اردو دائر و تعارف اسلامیہ کا منصوبہ بھی ان کی زندگی میں بن گیا تھا۔ ١٩٦٣ء ميں يونيورشي ميں ادارهُ تاليف و ترجمه كے اعزازي ناظم مقرر ہوئے اور آخرتک (۱۹۸۷ء) اس منصب برفائز رہے۔ اس ادارے نے اب تک ۳۲ کتابیں سائنسی اور معاشرتی موضوعات بر شائع کی ہیں۔ یونیورٹی سے باہر مغربی یا کتان اردو اکیڈی کےمعتدعموی کے طور پر ۱۹۵۷ء سے کام کرتے رہے۔اس کا بنیادی مقصد سائنسی کتب کواردو میں لکھوانا اور شائع کرنا تھا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے اکیڈمی کی طرف سے ۲۳ کتابیں (بشمول چند بیفلٹ) شائع ہو چکی ہیں۔ نفاذ اردو کے لیے اکڈی کے زیر اہتمام اور بھی بہت می کوششیں کی گئیں۔ ان میں اردو انجمنوں کی سالانہ مجلس مشاورت، اردو انجمنوں کی سالانہ کانفرنس، قومی زبان کانفرنس ۸۲۸ مارچ ۱۹۷۵ء، نداکرہ قائد اعظم كانفرنس ١١ر ومبر ٢ ١٩٤٤، علامه اقبال اردو كانفرنس ٢ تا ٩٨ نومبر ١٩٤٥، قومي زبان کانفرنس ، ۵؍ ایریل ۱۹۷۷ء اور رحمٰن اردو کانفرنس جون ۱۹۷۹ء شامل ہیں۔ ان کے علاوہ فروغ اردو کے لیے وقتی مہمات بھی جاری کی گئیں مثلاً موٹر گاڑیوں کے نمبر، دکانوں کے سائن بورڈ، مکانول کے نام، عید کارڈ، ملاقات نامے اور ہوٹلوں کا کاروبار وغیرہ اردو میں کرانے کے لیے اردو مندو بین کا جلوس ١٩٦٥ء میں نکالا گیا۔ اردو کے نفاذ کے سلسلے میں حکومتی اعلانات سے متعلق محضر نامے چھپوا کر حکومت کو یاد دہانی کے طور پر ارسال کیے گئے۔ ۱۹۸۷ء میں نفاذ اردو کے سلسلے میں پشخطی مہم شروع کی۔

۹۷ مارچ ۱۹۸۱ء کوشعبۂ اردد دائرۂ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فائح کا حملہ ہوا۔ میو میتال، لاہور میں داخل کروا دیے گئے۔ کی روز تک خت گلبداشت میں رکھے گئے۔ بعد میں اپنی رہائش گاہ المائن (اردو گر، ماتان روز، لاہور) میں آ گئے۔ کی ماہ تک اس مرض میں متنا رہے۔ آخر آزادی کے دن مہار اگت المامود) میں بنا مور استاد، ادیب، محافی، عالم اور محسن اردو اپنے حالتی حقیق سے جا ملا۔ ۱۹۸۵ء کو سے نامور استاد، ادیب، محافی، عالم اور محسن اردو اپنے حالتی حقیق سے جا ملا۔ ۱۸ مراسک کو ان کے جمعیہ فاکی کو گلٹن داوی لاہور کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

### ابتدائی تحریرین :

رسالهٔ 'شیرازه ' میں چھیتے رہے۔

کھنے کی ابتدا ۱۹۲۲ء کے قریب قریب ہوئی۔ تحریک ظافت میں تھوڑی مدت کے لیے قید کی صعوبت برداشت کی۔ رہائی کے بعد اپنے گاؤں منظور میں دو تین ماہ تیام کیا۔

مدروزہ اخبار''جاخ' نکلا۔ اس میں 'زمیندار'، کدینہ اور 'خبات' کی خبر بی نقل کرتے اور
ایک مضون خود کھتے۔ اس کو گاؤں کی مجد میں رکھا جاتا۔ خواندہ لوگ فرصت کے وقت
اے پڑھ لیتے۔ گاہے گاہے اس کو خود بھی پڑھ کر ساتے۔ اخباری مضمون نگاری کا آغاز
عمل بور اس بین بھی کئی مضامین کھے۔ ''صحیفہ زندگی'' کے نام سے روز نامی کھا شروع کیا۔

'انقلاب' میں بھی کئی مضامین کھے۔ ''صحیفہ زندگی'' کے نام سے روز نامی کھا شروع کیا۔
جس کے کچھ اجزا بعد میں اخر شیرائی کے رسالئے 'خیالستان' اور چراغ حسن حسرت کے

# قلمی آثار (مطبوعه کتب بشمول بمفلك)

#### ا قباليات :

- · اسلامی فقد کی تدوین نو علامه اقبال کی نظرین لا ہور، شعبۂ فلسفه، جامعه پنجاب، ۱۹۸۱ء (سلسله اقبال میموریل میکچرز (۳): بدیکچر جامعه کے سینٹ ہال میں ۱۹۸۵ء رمبر ۱۹۸۱ء کو دیا گیا )
- اقبال اورصوفی -اختلاف و اتفاق کی کہائی، (پیفلٹ)، لاہور، مغربی پاکشان
   اردو اکیڈی، ۱۹۸۲ء (پیہ مقالہ ڈاکٹر سیّد عبداللہ (پروفیسر ایمریطس) نے ۱۲۳مفروری ۱۹۸۲ء کوسول سروس اکیڈی لاہور میں پڑھا)
- ۳- 'اقبال کی تفقید مغرب اور اس کی معنویت'، لا بور . شعبهٔ فلسفه، جامعه پنجاب ۱۹۸۱ء (سلسله اقبال میموریل لیکچرز ۱۹۸۱ء (۱) : بیا لیکچر جامعه کے بینٹ ہال میں ۱۲ ۱۹۸۱ء کو دیا گیا)
- ۳- 'شِخْ اکبر محی الدین ابن عربیٌ اور اقبال، (پیفلٹ)، لاہور، مغربی پاکستان اردو اکبری، ۱۹۷۹ء
- ۵- مسل اقبال (لین حضرت علامه اقبال کے تصور خودی پر اسرار خودی اور 'رموز
   بے خودی کے حوالے ہے آسان انداز میں بحث)، مکتبہ خیابان ادب، طبع اول.
   ۱۹۹۹ء
  - ۲- "ا قبال اور قوميت؛ لا ہؤر، يا كتان نيشتل سنشر (س-ن)

- ۷ کیا اقبال اشتراکی تھے؟ الد مور، ڈیموکریک یوتھ فورس، (س ن)
- ۸۔ 'طیف اقبال' (ڈاکٹر اقبال کے فکر وفن پر ڈاکٹر سیّد عبداللہ صاحب کے کلاس
   لیکچروں کا مجموعہ کی مرت میتاز منگلوری البوں لاہوں اکمڈی طبع اول: ۱۹۸۳،
- لیکچروں کا مجموعہ )، مرتبہ متاز منگلوری۔ لاہور، لاہور اکیڈی، طبع اول: ۱۹۲۳ء ۹- مقاصد اقبال ( فکر اقبال کے اہم موضوعات )، لاہور، علمی کتاب خاند، طبع اول:
  - 9 'مقاصدِ اقبال' ( طراقبال کے اہم موضوعات)، لاہور، ملمی کتا 19۸۱ء
  - ا- "متعلقات خطبات اقبال، لا بور، اقبال ا كادى، طبع اول ١٩٧٤ء
- (اس كتاب مين تين مضاعين سيرعبدالله ك بين، باقى دوسر معضرات ك بين) - "سائل اقبال (ابهم موضوعات اقبال)، لا بهور، مغربي باكتان اردو اكيدي، طبع
  - ۱۱- مسان اجان (۱۱م موسوعات اجان)، لا بور، سنزي پا ستان اردو آليدي اول:۱۹۷۴ء
  - ۱۲ مقالات اقبال، لا مور، ناشرین، طبع اول: ۱۹۵۹ء ( فیش لفظ از میرزا ادیب )
     ۱۳ مطالعة اقبال کے چند نئے رخ ۴ ۱۹۸۳ء، لا مور، مجلس ترقی ادب \_
  - ۱۳- "اعاد اقبال (مجموعه مقالات م تعلقه اقباليات) لا مور، سنگ ميل بيلي يكشنر، ۲۰۰۴ء
    - تحقيق وشقيد:
      - " ۱- "اردوادب ۱۹۵۷ء تا ۱۹۲۷ء، لاہور، مکتبہ خیابان ادب، طبع اول، ۱۹۲۷ء
    - ر پهلا ديباچداز ميرزا اديب، دومرا ديباچداز داکثر وحيد قريش شامل کتاب مين)
    - ۲- "مباحث: "دُاكْمُ سيّد عبدالله كَ شَعْقَقَ وتعتيدى مضامين له بايور، مجلس ترقى ادب،
       طبع ادل: ۱۹۲۵ء لا بور، على كتب غانه، طبع دوم: ۱۹۷۹ء
    - - "اردو ادب جنگ عظیم کے بعد، لاہور، اردو اکیڈی پنجاب، طبع اول: ۱۹۴۱ء
      - ۲- 'بحث ونظر' لا بعور، مكتبه اردو، طبع اول: ۱۹۸۸، (میش لفظ از میرزا ادیب)
        - الما المنطق و المرابع لا عادر المسيد الرواح في الرواح المنطقة
        - ۵- 'اشاراتِ تقيد' لا مور، خيابان ادب، طبع اول: ١٩٢١ء
          - الصِّنا،طبع دوم: ١٩٤٢ء (بهترميم واضافه)
        - الينيا، اسلام آباد، مقتدره قومی زبان، طبع اول: ۱۹۸۱،
          - ایسا، اسلام آباد، مشدره بو ی ربان، ی دون. البشأ، لا بور، سنگ میل پلی کیشنن طبع اول۔

# اردوشاعری – نقدٌ ونظر :

اطراف غالب، لا مور، گلوب پبلشرز، طبع اول: ۱۹۶۸ء

٢- "چند ف اور يراف شاعر، لا بور، اردوم كر، طبع اول: ١٩٦٥ء

۲- سخن ور ( نے اور پرانے )، لاہور، مغربی پاکتان اردو اکیڈی،

طبع دوم: ۹۷۲۱ء (حصه اوّل)

طبع اول: ۱۹۸۰ء (حصه دوم)

- ° شعرائے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن'۔

لا ہور، مکتبہ جدید، طبع اول : ۱۹۵۳ء

لا بور، مكتبه خيابان ادب، طبع دوم: ١٩٦٨ء

(مع تعارف از مولانا صلاح الدين احمه)

معیف غزل (ولی، میر، ورد، مصفی اور آتش کی شاعری اور فن پر ڈاکٹر سیّر عبداللہ
 صاحب کے کلاس پیچروں کا مجبوعہ )، مرتبہ متناز منظوری

لا بهور، نذرسنز، طبع اول: ۱۹۲۳ء

(ترمیم واضافہ کے ساتھ) طبع چہارم: ۱۹۷۱ء

۲- 'نقد میر'، میرتق میرکی شاعری کا تجزیه،

لا بهور، آئمينه ادب، طبع اوّل: ١٩٥٨ء\_

لا بور، اردو مركز ،طبع دوم : ۱۹۲۴ء۔

لا مور، مكتبه خيابان ادب، طبع سوم : ١٩٦٨ .

لا جور، مغربی پاکتان اردو اکیڈمی، ۱۹۹۹ء۔

2- 'ولی سے اقبال تک' (اردو کے نامور شعراء پر مضامین)'

لا مور، مكتبه جديد، طبع اول: ١٩٥٨ء\_

لا بهور، خيابان ادب، طبع سوم : ١٩٢٧ء ـ

لا بحور خيابان اوب، ٢١٩٤١

لا ہور، سنگ میل پبلی کیشنز۔

اردونثر - نفذ ونظر:

ا- 'سرسیّد احمد خان اور ان کے رفقاء کی نثر کا فکری اور فنی جائزہ '

لا ہور، مکتبہ کارواں، طبع اول: ۱۹۲۰ء۔

لا ہور، علمی کتب خانہ، طبع چہارم: ۱۹۸۱ء۔

ٔ اسلام آباد: مقتدره قوی زبان، طبع اول: ۱۹۸۱ء۔

لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز۔

۲- 'طیف نٹر' (وجی ہے دور جدید تک اسالیب نٹر اردد کے ارتقا پر ڈاکٹر سیّد عبداللہ
 کان کیکچے وں کا مجوعہ )، مرتبہ متاز منگلوری

لا بهور، نذرسنز، طبع اول : ١٩٦٣ء

لا بور، لا بور اكيري، طبع دوم: ١٩٤٧ء

( پیش لفظ از ڈاکٹر وحید قریش )

۳- نتخبات نثرِ اردو، براے بی۔ اے و بی ایس۔ ی (بداشتراک ابواللیٹ صدیقی) لا ہور، پنجاب بونیورٹی، طبع اول: ۹۳۴ء

س- میر امن سے عبدالحق تک، (مجموعة مضامین)،

لا بور، مجلس ترقی ادب، طبع اول: ۱۹۲۵ء

د- 'وجبی سے عبدالحق تک (مجموعه مضامین)،

لا بور، مكتبه خيابان ادب، طبع دوم: ١٩٧٤ء لا بور، سنگ ميل پېلى كيشنز \_

6- The Spirit and Substance of Urdu Prose under the Influence of Sir Sayyid.

Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1940.

٧- "اوب وفن، (مجموعة مضامين) لا بهور، مغربي بإكستان اردو اكيرى، جون ١٩٨٧ء

پاکستانیات/کلچر:

لا مور، مكتبه خيابان ادب، طبع اول ١٩٧٧ء

۱- 'پاکتان (تعبیر وتعمیر)'

لا بهور، مكتبه خيابان ادب، طبع اول ١٩٤٧ء

۲- 'پاکتان میں اردو کا مسئلہ'

٣- "قائد اعظم تحريك بازيابي شوكت رفت كي آخرى ربنما ( يعفلك )،

لا ہور، مغربی پاکتان اردو اکیڈی، ۱۹۷۲ء لا ہور، شخ غلام علی اینڈ سنز، طبع اول: ۱۹۷۷ء

۳- 'کلچر کا مسئله'

# فارى ادب:

ا- 'ادبیات فاری میں ہندوؤں کا حصہ' دہلی، انجمن ترقی اردو (ہند) طبع اول: ۱۹۴۲ء

لا مور، مجلس ترقی ادب، طبع دوم: ۱۹۷۷ء

۲- "فارى زبان وادب (مجموعه مقالات) لا بور، مجلس ترتى ادب، طبع اول: ١٩٧٧ء

#### ترجمه:

ا- 'تعلیم کے مقاصد' (از الفریثہ ٹارتھ وائٹ ہیڈ) لاہور، آئینہ ادب، ۱۹۵۹ء (م Aims of Education کا ترجمہ ہے)

#### متفرق:

ا ۔ ' درخت اور در بیج ' ( ملکے تھیکے فکر انگیز مضامین ) لاہور، دارالا دب، ۱۹۲۷ء ...

۲- العليي خطبات اور دوسرے مضامين

لا مور، مجلس ارادت مندان سيّد، طبع اول: ١٩٦٢ء

Stray Thoughts on Education in Pakistan -۳ لا جور، برم اقبال ، ۱۹۹۳.

# فهرست سازی مخطوطات/مطبوعات:

ا - 'اردو میں علمی اور سائنسی کتابوں کی فہرست' (جو سلسلہ نمائش علمی یو نیورٹی ہال ۱۱ ہور میں رکھی گئی تھیں ) لاہور، مغربی پاکستان اردو اکیڈی، ۱۹۷۰ء

اس فہرست کو ڈاکٹر سیّدعبداللہ نے مرتب کیا۔ یہ نمائش پاکستان سائنفنک سوسائن کی سالانہ کانفرنس ۱۹۷۲ء کے سلسلے میں ہوئی تھی)

The Descriptive Catalogue of the Persian, Urdu and Arabic Manuscripts in the Punjab University Library. Lahore, University of the Punjab, 1942-1948 (V.1, Fasc.I History Fasc.II Persian Poetry).

#### قومی زبان :

اعلى تعليم ميں اردو كى حيثيت ، ترجمه از ڈاكٹر محمد اسلم قريش

اسلام آباد، مقتدره تومی زبان، طبع اول: ۱۹۸۴ء

۲- اردو ذریعهٔ تعلیم اور نفاذ اردو (پمفلٹ)

اسلام آباد، مقتدره قومی زبان، طبع اول: ۱۹۸۷ء

٣- 'وضع و استناد اصطلاحاتُ، (يمفلث)

اسلام آباد، مقتدره قومی زبان، طبع اول: ۱۹۸۵ء

خطبۂ استقبال (جومفر فی پاکستان اردو اکیڈی کے سالانہ تقسیم انعامات منعقدہ • امکی
 ۲۵ خطبۂ استقبال ( چھلٹ) لاہور، جدید اردو ٹائپ پریس طبع اول: ۱۹۲۹ء

ترتيب وتهذيب:

إ- ارمغان علمي بخدمت بروفيسر ڈاکٹر محد شفيع،

لا ہور، مجلس ارمغان علمی، طبع اول : ۱۹۵۵ء

( پیش لفظ از ڈاکٹر ایس۔اے۔ رحمان )

۲- "تذكره مردم ويده" (فارى- ازعبداككيم حاكم لاجورى)

لا بهور، پنجابی اد بی اکیڈمی، طبع اول: ١٩٦١ء

۳- «مثنوی نل دمن، (از احد سرادی) کراچی، انجمن ترتی ارده طبع اول: ۱۹۷۸ء - منز مندان معرف سراله و بر داری - از بر ایج الدین علی خان آرزد) ،

۰- 'نواور الالفاظ مع غرائب اللغات، (فاری- از سراج الدین علی خان آرز د)، تشجیح ، تشبه و مقدمه کراچی، انجمن ترقی اردو،طبع اول : ۱۹۵۱

کراچی، انجمن ترقی اردو، طبع اول : ۱۹۵۱ء ایشاً، طبع دوم : ۱۹۹۲ء

### غيرمطبوعهمسودات:

 التنبيهات مصنفه ابوالقاسم البصر ى (عربی - مدوین اس کتاب کا ایک حصه داکش مولوی محمر شفیع کی رمنمائی میں ایدٹ کیا)

- 'عزیز ومحرّم (بزرگوں، دوستوں اور عزیز وں کے متعلق شخص تاثرات\_

ان کی تعداد ۵۰ ہے)

۱- العليم كے نئے زاويے (١٩ مقالات كامجوعه ب)

۱۹ ' فكريات ديني وتهذيبي بشمول سيرت، (۱۸ مقالات)

۵- 'فکریات ونظریات' (فکری و تبذیبی مسائل ۳۳۰ مقالات پرمشتل ہے)

٢- 'مطالعه اقبال-نئ پيش ردنت' (اس بس ١٦ مضامين شامل بيس)

- 'جدیدیت کے چندرخ (فکرمغرب کے حوالے سے)'

(۱۵ مقالات پر مشمل ہے)

۸- 'پاکستانیات ( فکری اور تهذیبی منظر )' (۱۰ مقالات ) مشته

۹- 'اقبالیات- تازه تر (نقدونظر) (۱۳ مقالات پر مشمل ہے)

١٠- 'اسلام اور سوشلزم

(اس میں وہ مقالات شامل میں جو' توائے وقت میں عارف عرفان اور' چنان' میں

احدكيرك نام سے لكھے گئے)

اا- 'تبرے، دیاہے، شذرے ' (ان کی تعداد ۵۸ ہے)

rr - شخصیے، خودنوشت ادر انٹرویو' (مقالات کی تعداد۲۲ ہے)

#### مقالات

#### ا قباليات :

```
ا- ''علامہ اقبال کی خدمت میں حاضری کے چندمو قعے''، اد بی دنیا، لا ہور، فروری ۱۹۳۰ء
                         الصَاّ ،مشموله " آئينه اقبالُ ازمجد عبداللَّه قريش ،
               لا ہور، آئینہ ادب، ۱۹۶۷ء
      اد بي دنيا، لا بور، دور ششم، اقبال نمبر
                                                              الضأء
      جولائی ۲۴۹۹ء
                           ۲- ''اقبال کےمحبوب فاری شاعو''، اردو، دہلی
      جولا کی – اگست ۱۹۵۱ء

 ۳- "اقبال کی فطرت نگاری"، اردو، کراچی،

       اگست - تتمبر ۱۹۵۱ء
                                           "اقبال كى فطرت نگارئ"، اييناً ،
       س- "اقبال شعراے فاری کی صف میں"، اقبال، لاہور، ایریل ۱۹۵۳ء
                   ابيناً ،مشموله: ' مطالعه اقبال ، از گوهر نوشای (مرتب)،
      لا بور ، بزم اقبال ، ١٩٤١ء
                                  ۵- "، گفن راز جدید- خطیات کے آئیے میں''،
    'ا قبال، لا بهور، ايريل - جولا كي ١٩٧٤ء
                            (اقال نمير)
       جولائی ۱۹۲۰ء
                                    ۲- ''ا قال کا مدرسة علیم''، ا قال ر یویو، کراچی
       جۇرى ١٩٢٢ء

 -- "اقال ایک ادبی فن کار"، ایشا
```

نومبر – دیمبر ۴۲ ۱۹۷ء

#### Marfat.com

۸- '' کیا اقبال جدیدیت کے پیشرو تھے'، ایضاً

```
"ا قبال اور وجوديت"، اورينل كالج ميكزين، لا مور
 24/1ء
                     (جثن اقبال نمبر)
                              ۱۰- "اقبال اور ابن خلدون"، الضأ جلد ۵۸
            -1981
                                                      ۱۱- "ا قبال وتصوف"،
           -1914
                              ۱۲- "اقبال فنى كے بنيادى اصول"، تعليمات، لامور
       مارچ ۸۱۹۹ء
                           ١٣- " أقبال اور ابو الكلام ك وينى فاصلى"، چنان لا بور،
                          (اقبال نمبر)،
  الربل ١٩٢٤ء
                                   ١٣- " كلام اقبال كامنسوخ حصه"، الصنا،
  ۲۳ ايريل ۱۹۲۷ء
                                             ۱۵- "کیا اقبال اشترا کی تھے؟"،
   ۲۱ تا ۱۲ ایریل ۱۹۲۹ء
                                 البيئأ،
                                   الصْباً ،
   ١١١٧ يول ٢١٩١ء
                                   الصْمأ،
   ۲۷ ایریل ۲۷ ۱۹۷۱ء
                                   الضأء
      ١٩٤٧ء
                                                         ١٦- "أقيال أور ملا"
       اامتی ۱۹۲۹ء
                                   الضأء
                                                     ≥ا- "اقبال كى اردونثر"
    ا۲ ايريل ۱۹۷۰ء
                                    الضاً،
" ٢٨ مقالے بسلسلة سال اقبال" - چنان، لاہور، نومبر ١٩٧٨ء تا اكتوبر ١٩٧٥ء
                          ان مقالات کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

 ۸- "محمل اور حقیقی اقبال کی تلاش"، ایشا،

19 تا ۲۵ نومبر ۱۹۷۷ء
                                   ۱۹ " نگرا قبال کا مرکزی کته، بازیافت"، ایشا،
 ۲۷ نومبر تا ۲ دنمبر ۱۹۷۴ء
                    ۲۰ 'دملی وجود کے تین وغمن-مغربیت، امتزاجیت اور مقامیت'،
  ٣ تا ٩ دتمبر ١٩٧٤ء

 ۲۱ "کلام ا قبال میں افرنگ کی حیثیت"، ایضا،

 ۱۰ تا ۱۲ د تمبر ۴ ۱۹۷،
              ۲۲- "غلبة افرنگ كے تين محاذ، (۱) فرنگي سياست _ (۲) فرنگي معاشرت
                                                   (٣) فرنگی فکر و حکمت''،
                                 الضأ،
 کا تا ۲۳ دیمیر ۱۹۷،
```

۲۳ - ''فرنگی ساست کے معنی؟صلیبی انتقامی رقبل کی تنظیم''، ایضاً، ۲۳ تا ۳۰ دسمبر۱۹۷۳ء ۲۲- ''فرنگ کے سامی نظریے''، ایضا، الا دسمبر ۱۹۷۸ء تا ۲ جنوری ۱۹۷۵ء ۲۵- ''فرنگی معاشرت – اقوام مشرق کی موت''، ایضاً ۲۳۱۷ جنوری ۱۹۷۵ و ۲۲- ''فرنگ کا تمیرا محاذ-فکر وحکمت'' اضأ ۱۳ تا ۲۰ جنوري ۵ ۱۹۷ء ے۔ '' کلام اقبال کا مصور – عبدالرحلٰ چنتائی''، ایضاً ۲۸ جنوری تا ۳ فروری ۱۹۷۵ء ۲۸- حکمت افرنگ، بینائے کورومت تماشائے رنگ و ہؤ'، ، ۳۶ ۱۰ فروی ۵ ۱۹۷۵ الضاً، ۲۳ فروری ۱۹۷۵ء ۲۹- "فرنگ دل کی خرابی، خرد کی معموری" ایضاً، ۳ مارچ ۵۷۵ء ٣٠- '' ذكر وفكر اقبال كو عام كيجيُّ'، ايضاً، ا٣- " فرنگ كي ايك اورمحرومي، نلط ساس فلسفه "، ايضاً، ۱۰ مارچ ۵۱۹۱ء ۳۲- ''مغرب کے سائ فکریرا قبال کی تقید''، ایضا کا ماریج ۵۱۹ء ٣٣- '' بنجاب يونيورڻي علامه اقبالٌ محك چندعقيدت مند''، ايضاً الله مارچ ١٩٧٥ء ے ایریل ۵۱۹ء ۳۳- "اقبال پرایک کتاب"، الضأ، ئتا ۱۳ جنوری ۱۹۷۵ء ٣٥- " كلام اقال به ترنم"، ايضاً ٣٦ - "چندمشور يه، قومي اقبال كميني كي مجلس عامله كي خدمت مين"، ا۲ ايريل ۱۹۷۵ء الضأء ۲۸ ايريل ۵ ۱۹۷۶ء الضأء ۵مکی ۱۹۷۵ء ٣٤- '' نظرية خودي كي سبل ترين تشريح''، الصنا، ۱۲مکی ۵۵۹ء (٢) الشأ، ۱۹۵۵ مکی ۵ ۱۹۷ء (٣) اليشأ، ۳۸ - "اتصور خودی کی سبل ترین تشریح، خودی کا سلسلهٔ عمل'، ۲۶منی ۵۷۹۰ البشأء ۲ جون ۵۷۹ء الضأء

#### Marfat.com

٣٩- '' دو دن شير اقبال مين'،

| ۹ جون ۵۱۹۱ء       | ۵۶- "خودی کا سلسلة عمل، پریار اور ابلیس"، ایضاً،                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٦ جون ۵١٩ء       | ۴۱- ''خودی کا انتخام- تعلیم و تربیت''، ایسناً،                         |
| ۲۳ جون ۵۱۹۱ء      | ۳۴- ''خوری کے استحکام میں عقل کا مقام''،   الینیا،                     |
| ۳۰ جون ۵ ۱۹۷ء     | ۳۳- ''رموزِ بے خودی یا اجتماعی خودی''،        ایصناً،                  |
| ے جولائی ۵۔19ء    | ۴۷- ''ملت اسلام می <i>ن تدن کی بنیادی''، الین</i> اً،                  |
| ۳ا جولائی ۵∠۱۹ء   | ۳۵- ''خودی کا صنف''، ایشاً،                                            |
| ۲۱ جولائی ۵۱۹ء    | ۴۷- ''اقبال کی خوری-صوفیوں کی بےخوری''، ایسنا،                         |
| م اگست ۱۹۷۵ء      | ميم- ''نقوش اقبال، ايك نيا نقطه نظر''،        اليفنأ،                  |
| ۱۱ اگست ۱۹۷۵ء     | ۴۷- ''فلسفه رُرده سبّه زاده اور اقبال''،                      الينياً، |
| ۱۸ اگست ۱۹۷۵ء     | ۳- ''اسرار معراج اقبال کی نظر مین''، ایضاً،                            |
| ۲۵ اگست ۱۹۷۵ء     | ۵- ''عجم وعجميت اقبال کی نظر مين'، ايضاً،                              |
| کیم تمبر ۵ ۱۹۷ء   | (٢) الينياً،                                                           |
| ۸ تمبر ۱۹۷۵ء      | (٣) اليناً،                                                            |
| ۵استمبر ۱۹۷۵ء     | ۵- ''ا قبال درراه مولوی''، ایشنآ،                                      |
| ۲۳ تمبر ۱۹۷۵ء     | ۵- ''اقبال وتصوف''، ایضا،                                              |
| ۲۹ متمبر ۱۹۷۵ء    | ۵۱- "علامه ا قبال اور تصوف"، ایضاً،                                    |
| ۲ اکتوبر ۵۵۹۱ء    | ۵- ''ا قبال کے معاثی تصورات''،(۱) ایسنا،                               |
| ۱۱۳ اکتوبر ۵ ۱۹۵ء | (٢) ايشاً،                                                             |
| 4                 | ۵- ''کیا اقبال خوشہ چیں تھے؟ اقبال جامع حکما میں سے تھے'               |
| ۵ جون ۱۹۷۳ء       | اليشأ                                                                  |
| ۲ مئی ۱۹۷۵ء       | ۵- ''اقبال کی ایک ترکیب''، ایضا،                                       |
| صْاً، جون ۱۹۲۲ء   | ۵- ''اقبالیات کے چند مسائل'، خیابان، پیثاور (اقبال نمبر)،              |

۵۸- "ماري درسيات مين اقبال كي نمائندگي"، ساره كامور، (ا قال نمبر) مئى١٩٦٣ء ٥٩- "ا قبال اور حافظ كے وجنى فاصلے"، صحفه، لا مور حتمبر ۱۹۵۷ء جنوری/فروری ۲ ۱۹۷ء ٢٠- "ا قبال اور دائے ك وتنى فاصلى"، اليفا، لا بور ١١- "اقبال كے غيرمسلم مداح اور نقاد"، محيفه، لا مور جولائي/اكتوبر ١٩٤٤ء (اقال نمبر) ٦٢- "اقال كے نظرية علم كے چند ببلو"، الضأ، جنوري ١٩٧٨ء (بدمقاله بتقريب جش كي صدساله اقبال، منعقده ١٣ جنوري ١٩٧٨ء مين يزها كيا) ٣٧ - ''ا قبال كا تصور پيكار''،'ضا مار' سرگودها، (ا قبال نمبر)، ١٩٤٣ء ٣٢- "اقبال كے تضادات"، قد مل لا بور، ۱۸ ايريل ۱۹۲۵ء ٧٥ - ''اقال كے فورأ بعد''، قومی زبان، مراحی ايريل ١٩٦٧ء ۲۲- ''اقال کے قوراً بعد [ادب میں ان کے مخالف اثرات]''، مشموله: مقالات يوم ا قبال، لا بور، مغربی یا کستان رائشرز گلڈ، ۱۹۲۲ء ٧٤ - ''ا قبال اورمعراج النبيُّ''، فكر ونظر، اسلام آباد جلد ١٣ ۲۸ - "اقال کی زمان"، ماونو" کراچی، ايريل ۱۹۵۳ء اير يل ١٩٧٠ء الصّاّ، (اقال نمبر) اليشأ، ايريل ١٩٥٥ء ۱۹ - ''مطالعه رومی کی تاریخ میں اقبال کا مقام'' ايضاً، ايريل ١٩٧٠ء 'ماه نو' لا بور، ستمبر ۱۹۷۷ء ۵۷- "اقبال اور صوفی -خودی ہے بے خودی تک"، ماہ نو، کراچی ایریل ۱۹۵۱ء الصّأ، ايريل ١٩٧٠ء ۱۷- ''اقبال کا ایک مداح -نظیری''، الضأء جون ۱۹۵۷ء

2- "كلام اقبال كى رقتين اور ان كى تشريح كى ضرورت"، 'معارف' اعظم گڑھ، مارچ ۱۹۳۴ء الضأ، ابریل ۱۹۳۳ء 'پيغام حق' لا ہور، جنوري - مارچ ٢٩٩١ء ۲۵ (اقال نمبر) مفكر سالكوث (اقال نمبر) مفكر سالكوث (اقال نمبر) ٣٧- "اقبال اورابن عرني"، 'نقوش 'لا بور (اقبال نمبر) تتمبر ۱۹۷۷ء ۵۷- "علاقائيت اقبال كى نظر مين"،مطبوعه: روز نامه نوائے وقت، ۲۱ ايريل ۱۹۷۰ء (1921) 24- "اقبال اورسياسيات"، مئى١٩٣٢ء 'جالول' لا ہور 'معارف اعظم گڑھ' مارچ ۱۹۳۲ء ايريل ۲۹۹۲ء الضاً، 22- ''اقبال اور ساسات''،مشموله: اقبال، معاصر بن کی نظر میں، از بروفیسرسیّد وقارعظیم (مرتب)، لا بهور مجلس تر قی ادب، ۱۹۷۳ء ۸۷- ''اقال ديده وشنيده''،مشموله:'بياد اقال'، از ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، لاہور، سنگ میل پہلی کیشنز، 29- "ا قبال اور روى"، مشموله: " حكمت ا قبال أ از غلام دشگیر رشید (مرتب)، حیدر آباد دکن، نفیس اکثری، ٨٠- "اقبال كااد في فن"، مشموله: "اقبال بحثيت شاعر" از رفع الدين باشي، (مرتب)، لا بورمجلس ترقی ادب، 1944 ٨١- ''ابوريحان البيروني كانضور حركت وتاريخ اقبال كي نظريين'،

مشموله : مقالات اقبال ـ دومری بین الاتوای کانگرس منعقده ۹ تا ۱۱ نومبر ۱۹۸۳ء لا جور جامعه پنجاب (س-ن)

# ارمغانِ سيّد عبدالله تنقيد/ تحقيق :

| ما بهور، أكست ١٩٣٥ء |                 | 🖈 ''شاعر کہتان کے تازہ گیت''،                            |  |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|
| امور فروری ۱۹۴۴ء    | ''،'ادب لطيف' ا | ا- '' کیا غزل ایک نیم دحثی صنف ادب ہے'                   |  |
| سالنامه ۱۹۵۰ء       | الضأ،           | ۲- '' درد کی شاعری کا فلسفیاندلب ولہجہ''،                |  |
| سالنامه ۱۹۵۱ء       | ايضاً،          | ٣- "غالب كى غزل"،                                        |  |
| بارچ ۱۹۵۲ء          | الضأ،           | ۳-                                                       |  |
| اپریل-مئی۱۹۵۲ء      | ايشأ،           | ۵- ''میر کی مثنوی نگاری''،                               |  |
| سالنامه ۱۹۵۳ء       | اييناً،         | ۲- ''مرسیّد کے افکار وتصورات''،                          |  |
| بارچ ۱۹۵۵ء          | ايضأ،           | ے- ''شاعری -جنون یا عمد؟''                               |  |
| بارچ ۱۹۵۵ء          | ايضاً،          | ۸- ''انگریزی کے بیس سال اور''،                           |  |
| اپریل ۱۹۵۷ء         | ايضأ،           | <ul> <li>٩- ''مير تقى مير اور نقاش كافن''، ع</li> </ul>  |  |
| جون ۱۹۵۷ء           | ِ ايشاً،        | <ul> <li>-۰ "میر کا ایک نقاد-محمد حسین آزاد"،</li> </ul> |  |
| سألنامه ۱۹۵۷ء       | اليشأ،          | ۱۱- ''غزل کی ہیئت کا سوال''،                             |  |
| فروری ۱۹۵۸ء         | اليشأ،          | ۱۲- ''تقيد (۱۹۵۷ء ميس)''،                                |  |
| نومبر-دشمبر ۱۹۵۸ء   | ايضاً،          | ١٣- ''حقى كى غزل - ايك نيا ذا ئقه''،                     |  |
| سالنامه ۱۹۵۹ء       | اليشأ،          | ۱۳- ''شاعری-فرافات ہے سائنس تک''،                        |  |
| فروری ۱۹۲۰ء         | اليشأ،          | ۱۵- ''اردو کی اد بی صلاحیتین''،                          |  |
| سالنامه ۱۹۲۰ء       | ايشأ،           | ۱۷- ''میں اور غالب''،                                    |  |
| فروری ۱۹۲۱ء         | اييناً،         | ےا-   '' خیالات اکبر پر ایک تحریر''،                     |  |
| سالنامه ۱۹۲۱ء       | اليشأ،          | ۱۸- ''ایک نظم گو'' (مجید امجد کی شاعری)،                 |  |
| فروری-مارچ ۱۹۶۲     | ايضاً،          | ۱۹ – افکار ومسائل''،                                     |  |
| جو بلی نمبر۱۹۲۳ء    | اليشأ،          | ۲۰ ''رومانیت''،                                          |  |

```
۲۱- "مير كا احساس شهريت"،
                   الضأ،
  سالنامه ١٩٦٣ء
                  الضأء
                                   ۲۲- ''مومن خان، غزل ہے محد تک''،
  سالنامه ١٩٢٣ء
                                               ۲۳- "میکدے میں میر"،
  الضأ، سالنامه ١٩٢٧ء
   ۲۲- "اردوكا ايك جرمن شاعر فرانسو"، اورينل كالج ميكزين، لابور منى ١٩٦٣ء
   اگست ۱۹۳۴ء
                    اد لى دنيا، لا بور
                                               ۲۵- "غال کی اردونثر"،
                             الضأء
    جون ۱۹۵۰ء
                                                      ۲۷- "گلزارشیم"،
     جون ۱۹۵۱ء
                             الضاً،
                                                      ۲۷- "عذراكبر"،
         دور پنجم، شار ه اول
                             الضاً،
                                               ۲۸- "غال کی اردونثر"،
    جون ۱۹۸۵ء
                             الضاَّء
                 ۲۹- "شهرآشوب- اردو کی سیای اور قومی شاعری کا ایک رخ"،
                       (1) اردو دیلی
   جولائی ۱۹۲۵ء
  (٢) ضميمه ادرينش كالج ميكزين لا مور، نومبر ١٩٣٥ء
                             ۳۰- ''میرتقی میر کا رنگ طبیعت''، اردو، کراچی،
   جولا کي ۱۹۳۹ء
                                                    ا٣- "مير كا انداز"،
    اكتوبر ومهواء
                              الضأء
                               ٣٢- ''(مقدمه) نوادرالالفاظ (ازخان آرزو)،
                          مطبوعه: اردو، كراجي
    جنوري ١٩٥١ء
                                     ۳۳- ''شلی کا اسلوب بیان :
                             ايينأ،
    ايريل ١٩٥١ء
                                             ۳۳- "حالي كا تصور اسلوب"،
۱۹۵۳ء (حالی نمسر)
                              الطبأ،
                                             ۳۵- " حالي كا اسلوب بران"،
                              الضأ،
   جنوري ۱۹۵۳ء
                              ٣١- "مولوي عبدالحق كا اسلوب تحريه"، الضأ،
          -1945
                             (مایائے اردونمس)
                          ٣٥- " نوادر المكاتيب"، اردو نامه، كراحي شاره ٣٨-٣٥
    مارجج ١٩٧٣ء
                             ٣٨- "ادب يا دكھول كى تجارت"، استقلال، لا ہور
          ۸۵۹۱ء
```

٣٩- "حفيظ كي شاعري- ناله يابند في "، افكار، كرا يي

اگست-اکتوبر۱۹۲۳ء (حفظ نمبر)

٥٠٠- "غالب شناى، ايك كلچر، ايك اسلوب حيات"، ايضاً، مارچ ١٩٦٧ء (غالب نمبر)

۲۷ - "اردو ادب-چند اصولی باتین"، اوراق، لا بور فروری ۱۹۸۰ء

۳۲ - "عصری ادب میں یاس اور جھنجھلاہٹ کیوں؟"، ایضاً، نومبر، دسمبر ۱۹۷۳ء

ايريل ۱۹۲۷ء ٠ الضاً، ٣٧- "تقد كا دور قديم"،

۴۴ - "مولانا حالی کی کتب سواخ"، اور نیٹل کالج میگزین، لا ہور، نومبر ۱۹۳۷ء

فروری ۱۹۳۸ء

۲۵ انیسویں صدی کا ایک مصنف ادر مفکر''، (سرسیّد)، الیفناً، فروری ۱۹۳۷ء

اگست ۱۹۳۷

٣٦- ''شلي فكر حديد ہے كيونكر روشناس ہوئے'' مئی ۱۹۳۸ء الضأء

۳۷- "نذراحہ کے تھے"، اگست ۱۹۳۸ء

نومبر ۱۹۳۸ء الضأ، ۳۸- "'سرسید کے ہم خیال علاء کے دینی نظریے"،

99- سرسید کے زیر اثر ادبی تقید کی ابتدا''، فروری ۱۹۳۹ء الضأ،

مئی ۱۹۴۰ء الضأاء ۵۰ ''عبد اسلامی کے برائے آثار''،

۵۱- ونیائے اردو جنگ عظیم کے بعد ، ایشا، فروري ۱۹۴۱ء

مئی ۱۹۴۱ء اليشأء

۵۲- "مغرب كا اثر اردو ادب ير"، (عبدالقادر) فروري ۱۹۳۳ء الضأء

۵۳- "ابوالقاسم البصري كي كتاب التنبيبات"، اگست ۱۹۴۳ء الصْأ،

نومبر۳۴۹ء الضأ، ۵۳- ''اردو کی تغییر میں خان آرزو کا حصہ''،

مئی۳۳۴ء ايضأ، ٥٥- " تديم عربي تصانيف مين مندوستاني الفاظ"،

۵۲- "مسلمان اورسنسكرت"، ابضأ، فروری ۲ ۱۹۴۳ء

مئی ۲ ۱۹۴۷ء الضأء

اگست ۱۹۴۷ء ۵۵- "مارے برانے شاعروں کی علمی استعداد"، ایضا، ۵۸- تخلص، ماری شاعری کی ایک قدیم اور دلچسپ روایت"، مئی ۱۹۴۷ء الضأء a9- ''رسم تخلص کے دستور اور قاعدے''،ضمیمہ اور پنٹل کالج میگزین، لاہور مئی ۱۹۴۷ء ۲۰ - " پنجاب کا ایک اور ریخته گوپیر قلندر شاه''، اگست ۱۹۴۷ء الضياً، ١١- صنائع وبدائع كي تقتيم جمالياتي نقطة نظر سيئ، اليضا، مئی ۱۹۳۹ء ۲۲- "میرمحن کی محاکمات الشعراء میں زبان کے متعلق مفید یا تیں"، الضأء نومبر ۱۹۵۰ء ۲۳- "اردومتنوی کا دکنی دور"، الطنآء نومبر١٩٥٢ء الضاً، فروري ۱۹۵۳ء ١٣- عائب القصص شاه عالم آفتاب ، اليفا، فروری ۱۹۲۵ء ۲۵ - "ۋاكم عبدالحق كا اسلوت تحرير"، برگ كل، كراچى 4194+ ٧١- ' دشلي كے كام كى مجموعي قدر و قيت''، البصير، اسلاميد كالج چنيوث، ١٩٥٨ء ٧٤ - '' خيال اور تخيل''، 'تخليق' كراجي اگست ۱۹۵۷ء قومی زبان، کراچی، ١٦ جولائی ١٩٥٨ء ۲۸۱- قلم کے چراغ: (۱) اوب شنای کی منزلیں چٹان اا ہور، ۲۰ستمبر ۱۹۷۱ء ۲۹- ایضا، شاعری کیا ہے، م اكتوبر ا١٩٤، اا اکتوبر اے ۱۹ ٠٥- ايناً، مطالعه ادب كا ايك طريقه يبيمي ب، ايضاً، ا - ایشا، "بم آبک اے نالہ میں کس پردے میں آبک نکالول"، ۸۱۱کټر ۱۹۷۱ء 2۲- اليفا، "ادب كعناصر، معنى اورصورت"، اليفا،

#### Marfat.com

٣٥- اليفأ، "كيا ادب كواديب سے جداكيا جا سكتا ہے؟"، اليفا، ٢٩ نومبر ١٩٧١ء

کمیم نومبر اے9اء ٣٧- الصّاً، آواز ما دور شعله آواز"، الصّاً، 24- ایضاً، "گریه معنی نری جلوهٔ صورت چه کم است"، ایضاً، ۲۲ نومبر ۱۹۷۱ء ۲۷- "جرمن شاعری براسلامی اثرات، گوئے خالص مشرق میں پناہ لینے کے لیے مضطرب تھے"، ۱۰ دنمبر۱۹۷۳ء سامئی ۱۹۷۳ء 22- "شاه اساعيل شهيد كا اردو كلام"، ايضاً، ١٢ جولا کی ٩ ١٩١ء 24- " بهارے اوب میں کرب کا متلا"، ایضاً، جون ۱۹۵۲ء 9-- "سرسيّد كانتجيرل طرز بيان"، خاور، دُها كه، ٨٠- " تصده الك فن، الك اسلوت تحريرٌ " سات رتكُ كراجي ۸۱- "اد بی مسائل"، ساقی، کراچی ستمبر ١٩٧٥ء جنوري ۱۹۸۲ء ۸۲- "تقید کیا ہے"، سرسیّدین، راولینڈی ۸۳- " میں اور میر"، "سومرا" لا ہور، شارہ ۲۳ ٨٨- "غزل،غزليت اورتغزل"، صحيع، لامور جون ۱۹۵۷ء ۱۹۲۰ (شاروسا) ٨٥- "مير اور ذبن جديد"، الصّأ، اگست ۱۹۲۰ء ٨٦- "ميركي اجميت جارے زمانے مين"، ايضاً، جنوری ۱۹۷۸ء ٨٨- "اردوادب كامزاج"، الصأ، مارچ ۱۹۳۹ء ۸۸- ''غالب کی نثر''،'عالمگیر ايريل تا جون ۱۹۷۲ء ٨٩- '' تبذيب الإخلاق كي اجميت''، العلم، كراجي 9۰ - ''سرسیّد کا اثر اردو ادبیات بر''، علی گُرْه میگزین، سرسیّد نمبر ۱۹۵۵ء 91 - ''مير كے كلام ميں فكر ونظر كا عضر''، ايساً، 1904 9r " عالى كى نثر زكارى"، فروغ اردو، لكھنۇ (حالى نمبر) 1909 فروری- مارچ ۱۹۲۲ء ۹۳ - ۱٬۱۷۶ شاعری پر ایک اور نظر''، فنون ، لا بور اريل-مئي ١٩٧٣ء ۹۳- "تعصب ہے نیکی تک"، الضا، 90 - ''حضرت بھٹائی کے ذبین و ذوق کا سرسری مطالعہ''، ایسنا، مجون-جولائی 1949ء

| ٩٦- "اردومتنويات مين قصدين"، قدء انسانه           | ساندنمبر،              | ,1909             |    |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----|
| ٩٥- "شاعر كالمجلس مقام"، قومي زبان، كرا           | ی، کراچی               | مئی ۱۹۵۸ء         |    |
| ٩٨- "نذريراحم" الضأ،                              |                        | ۱۱ اکوپر ۱۹۵۸ء    |    |
| (دوسری قسط) الینیا،                               |                        | کم نومبر ۱۹۵۸ء    |    |
| ٩٩- ''غالب کی غزل''، ایسنا،                       |                        | ۱۲ تومیر ۱۹۵۸ء    |    |
| ••ا- غالب- شاعر دو زبان'، الصِناً،                |                        | فروری ۱۹۲۷ء       |    |
| ١٠١- ''بهاري تعليم مين سائنس اور سائنسيت''، ليا   | ''،'ليل ونهارُ لا بور  | فروری ۱۹۲۱ء       |    |
| ۱۰۲- ''اردو کی مزید ترقی کے امکانات''، ماو نو، کر | إنو، کراچی جون ۹۵۳     | *                 |    |
| (مْدَاكْرِهِ) شْرِكَاء: ۋاڭىرْسىيْدغىداللە، ۋ     | لله، ۋاكٹر عبادت وہلوا | U                 |    |
| ۱۰۳-"اردو کی مزید ترتی کے امکانات ' ایساً،        | الينأ،                 | جولا ئى ١٩٥٣ء     |    |
| ۱۰۴- ''اردوسوانح نگاری سرسیّد کے زمانے میں''،     | ين'، ايشاً،            | اگست۱۹۵۳ء         |    |
| ١٠٥- ''ويوان غالب كا أيك نادر قلمى نسخهُ'، ايضاً: | ابينا،                 | جولا کی ۱۹۵۳ء     |    |
| ١٠٢- ''غالب كا حاسمَه انتقادُ'، ايسًا،            | ابيشأء                 | ستمبر ۱۹۵۳ء       |    |
| ايشًا،                                            | ابيشأ،                 | جنوری-فروری ۱۹۲۹ء | اء |
| اليشاء                                            | الصِنّا، لا بور        | تتمبر ۱۹۷۷ء       |    |
| ١٠٥- '' تقليد ميريا شارع عام'، اييناً،            | ايشأ،                  | وتمبره 190ء       |    |
| ۱۰۸- "میر اور نیرنگ عناصر"، ایسناً،               | ابيشأ،                 | مئی ۱۹۵۵ء         |    |
| ۱۰۹- ''اردو شاعری گذشته سال مین''، ایسناً،        | اليشأ،                 | اگست ۱۹۵۲ء        |    |
| ١١٠- ''غالب کي تصوير آفرين''، ايسنا،              | ايشأ،                  | ارچ ۱۹۲۳ء         |    |
| ااا- ''غالب کی سواخ نگاری''، ایشنا،               | اليشأ،                 | منتی ۱۹۲۳ء        |    |
| ١١٢- ''غالب- پيشروا قبال''، ايينا،                | اليشأ،                 | جنوری-فروری ۱۹۶۹ء | ş  |
| ١١٣- ''مير تقي مير''، ايضاً،                      | ايضًا،                 | نومبر ۱۹۷۸ء       |    |
| ۱۱۳ ''هارا توی ادب''، ' ایشا،                     | ايضاً،                 | جنوري ۱۹۷۹ء       |    |
|                                                   |                        |                   |    |

۱۱۵- "ادبیات اردو پرسرسید کا اثر"، ثقافت لا مور جولائی ۱۹۵۷ء ١١١- ''مرحوم ڈاکٹر خلیفہ عبدائحکیم کا حکیمانہ ادب''، ایضآ، بارچ ۱۹۲۰ء ١١٥- " تازه گوئي - ايك اد لي تح يك"، المعارف، لا مور، جولائی ۱۹۲۸ء ۱۱۸- '' تاریخ لا ہور پر مزید دھندلی سی روشیٰ''،مجلّه تحقیق، لا ہور تتمبر 9 ١٩٧ء جولائی ۱۹۵۳ء 119- "ادب كا قدىم تصور"، مشرب ۱۲۰- ''نذیر احمد کی انفرادیت''،'نقوش' لا ہور،شارہ ۵۵-۵۹ ۱۲۱- "اردو خطوط نگاری"، ایضاً، شاره ۲۵-۲۲ ۱۲۲- "حالی کی قطعہ نگاری''، ایسا 1901 ۱۲۳- ''مسلمانوں کے ادب میں مزاح کے تنوعات''، ایفنا، شارہ ۷۷-۸۸ ۱۲۴- "مير کا رنگ طبيعت"، ايضاً، شاره ۱۲۱ (ميرتقي ميرنمبر۲) ١٢٥- "رياضي كي عربي روايت الوداع"؛ ، نوائ وقت، لا مور ۱۹۲۳ أگست ۱۹۲۲ء ١٢١- "نامخ كى منسوخ شاعرى"، نى تحريري، لا مور -1904 ۱۲۷- '' کاغذی پیرانن'، نئی قدری، حدر آباد، سنده 1904 ۱۲۸- '' داغ ومير کي نزاع، ايشاً، 1901 ١٢٩- " تخليقي عمل اور ذوق سليم"، "بهم قلم كرا جي -1909 ١٣٠- " تحقيق وتقيد كے مقام اتصال ، ايضا، متي ١٩٦١ء ١٣١- "يراني سوساكي ميس شاعري كالمجلسي مقام"، جايون، لابور جوري ١٩٢٧ء ۱۳۲-''شعمائے اردو کے حلیے''، دسمبر ١٩٣٤ء ۳۳۱-'ادب، اخلاق اور آزادی''، ارج ۲۵۹۱ء ۱۳۴-" گذشته دس سال کا ارود ادب''، ایشاْ، سالنامه، 1901 تاريخ ادبيات ملمانان ياك و بند، مطبوعه پنجاب يونيورش، لا بور مين درج زيل مضامین لکھے:

١٣٥ - " وين، تصوف، اخلاق"، تاريخ ادبيات مسلمانان ياك و مند،

جلد ۵، فارى ادب (سوم)

مطبوعه: ١٩٤٢ء ص: ٢٤٣٣ – ١١٦

۱۳۷-"لغات، زباندانی و زبان آموزی وغیره"،

الضأ، جلد ٥، فارى ادب (سوم)

مطبوعه: ۲۲۱ء،ص: ۳۸۲-۴۰۹

۱۳۷- ''لغات''، زبان آموزی و زباندانی وغیره''،

اليناً، جلد ٥، فارى ادب (سوم) حصه دوم،

مطبوعه: ۱۹۲۲ء،ص: ۲۵۸-۵۸۸

۱۳۸- "ديلي ادب"، اليفاً، جلده، فارى ادب (سوم) حصد دوم

مطبوعه: ۲۰۹-۹۸۹،ص: ۵۸۹-۹۰۹

۱۳۹- "مير تقي مير"، اليضاً، جلدك، اردو ادب، (دوم)

مطبوعه: ۱۲۱-۱۲۵

-۱۴۰- ''اقبال''، الينيا، جلد ١٠، اردو ادب (جلد پنجم)

مطبوعه: ۲۲-۱۹۵۱ء،ص: ۵۵\_۸۹

۱۴۱- ''منتخب اد لې تحريرين' (ايک جائزه)،قلم قبيله، پشاور ( جلد دوم )، اپريل ۱۹۸۳ء ... چم

۱۳۲- ''جمگزے دین و دل کے'' مجلّه قلم قبیله، پیثاور اگست ۱۹۸۱ء

۱۹۸۸-'' دو پیارے و شخط''، (فارغ بخاری)، اد بی سیریز، ابلاغ پشاور، جنوری ۱۹۸۸ء

## قومی زبان :

- " پاکتان میں ایک نی جناتی زبان"، اخبار اردو، کراچی اکتوبر ۱۹۸۲ء

«مشکل اور آسان زبان کا مسّلهٔ"، اخبار اردو، اسلام آباد جنوری ۱۹۸۴،

"انتخاب خطبات ڈاکٹر سیر عبداللہ بسلسلہ نفاذ اردو'' ایپنا، جنوری ۱۹۷۸ء

٣- " بنجاب يو نيورخي اور ازدو"، ادب لطيف، لا بهور جون ١٩٥٥،

۵- '' قانون کی تعلیم اور قومی زبان اردو''، اردو نامه، لا ہور جول ۱۹۸۳ء ۲- ''سائنس کے اردگرد سائنسی برہموں نے حصار تھنج رکھا ہے''، ۲۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء (اردو اکیڈی کے سالانہ اجلاس میں سیدعبداللہ کا خطبہ) -- "انگریزی نہیں چلے گی، ہے خانے جلد ٹوشنے والے ہیں (اردو انجمنوں کی آٹھویں سالا نەمجلس مشاورت میں ڈاکٹر سیّدعبداللّٰد کا خطبهُ استقبالیه )''، ۲۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء ايضاً، ۸- " پاکتان-مئله قومیت و زبان "، ایضا، ۱۲ جون ۲ ۱۹۷ء 9- "ياكتان مين اردوكي بيتا"، الينا، اا نومبر ۱۹۷۷ء ۱۰- "سائنسي کتابول کي اردو مين اشاعت- بنيادي مشكلات"، ۱۲ تا ۱۸ نومبر ۱۹۷۸ء اليشأء ۱۱- " " گورنر صاحب پنجاب کا تحکم نامه اردو"، دفتری صاحب بهادروں کی سمجھ میں نبیس آیا ایشا، ۸ اکتوبر ۹ ۱۹۵۰ ۱۲- پاکستان کے دومرکزی مسئلے"، ایضاً، 79 ماريخ ¥ ١٩٧٤ (اس مقالے میں تعلیم اور اردو کے بارے میں بات کی ہے) ۱۳- "اردوكورائح كرنے كے ليے آرڈى ننس جارى كيا جائے"، ا۲ ایریل ۱۹۸۱ء الضأ، ۱۳- ''انگلرود- یا کتان کی نئی زبان''، ایشا، ۳منی۱۹۸۲ء ۱۵- "نخ اورنستعلق کی بحث"، فروزان، لا ہور جنوری تا مارچ ۱۹۸۲ء انگریزی اردو جائزہ کانفرنس کے مقاصد''، قومی زبان کراچی ایریل ۱۹۸۰ء (به خطبه افتتاحی اجلاس شام جمدرد میں بر ها گیا) کم فروری ۱۹۳۹ء ١٥- "اردواي نخ ماحول مين"، ايضاً،

#### Marfat.com

کم جنوری ۱۹۵۲ء

۱۸- " پاکتان میں انگریزی کاصحیح مقام"، ایضا،

الضأء ١٩- "اردورسم الخط كى فلسفيانه بنيادين"، کیم مارچ ۱۹۲۱ء محور، لا يمور 1941ء ۲۰- "اردو کے موجودہ اہم مسائل"، قومی زبان، کرایی تومبر١٩٢٣ء ابينيأ، نومير ١٩٧٠ء ٢١- "خطيهُ استقاليه"، (به خطبه سالانه جلسه انعامات، مغربی پاکستان اردو اکیدی، لا مور میں بتاریخ ۱۷ اكتوبر ١٩٤٠ء يرْها كيا) الضأء جنوري ١٩٤٧ء ۲۲- "خطيهُ استقالٌ"، (مغربی پاکتان اردو اکیڈی کے اٹھارویں سالانہ جلسہ منعقدہ ۳ نومبر ۱۹۷۳ء کو يزهاكيا) الضأء فروری ۱۹۷۳ء ٣٧- "خطيهُ استقبال"، (بید خطبه پاکستان کی اردو انجمنول کی دسویں سالانه مجلس مشاورت کے افتتاحی اجلاس میں بڑھا گیا۔) ۲۴- ''خطيهُ استقال''، وسمبرس ١٩٤ء الضأء (یہ خطبہ پاکتان کی اردو انجمنوں کی گیارہویں سالانہ کانفرنس میں بتاریخ ۲۲ اكتوبر ١٩٤٨ء يرها كيا\_) ۲۵- "قوی زبان کانفرنس راولینڈی کے افتتاحی اجلاس کا خطبہ استقبال'، ايريل ۱۹۷۵ء الضأء (به خطبهٔ استقبال ۲۸ مارچ ۱۹۷۵ء کو پرها گیا) ۲۷- ''جتبحو اہل محبت ک''، الطبأ، نومبر ۵۱۹۵. (سرگودها قومی زبان کانفرنس منعقده اکتوبر ۱۹۷۵ء میں پڑھا گیا) ۲۷- "پشاور کانفرنس کا مقاصد نامه"، ایضا، 4192Y (تومی زبان کانفرنس بیداور منعقده ۱، ۵ ایریل ۱۹۷۱، میس کانفرنس کے انتتاثی اجلاس میں یڑھا گیا)

 ۲۸ " یا کتان میں انگریزی کاصیح مقام"، ایسا، اگست ۱۹۸۱ء ٢٩- ''وضع واستناد اصطلاحات'، ابضأ، ايريل ۱۹۸۵ء ٣٠- خطبهُ استقال''، الضأ، دسمبر ١٩٨١ء (به خطبه پاکتان کی ارده انجمنول کی ۱۸ ویس سالانه کانفرنس میں بتاریخ ۲۹ نومبر ١٩٨١ يزها) ٣١- '' كيا بمارى بھى كوئى زبان ہے؟'' روز نامەنوائے وقت، كرا يى، ٢٠ جنورى ١٩٨١ء ٣٢- "كيا مارى بهى كوئى زبان ني، اينا، فروري ۱۹۸۲ء ۳۳-"اردو میں سائنسی ادب"، فنون، لا ہور جولا کی –اگست • 194ء ٣٣٠ - ''اردو پنجالي كا مسكله''، روز نامه نوائے وقت، لا ہور ۱۲ وتمبر ۱۹۲۲ء ۱۳ دنمبر۱۹۲۲ء الضأء ( قومی زبان ، کراچی ، جلد۲۲یه شاره ۵) ٣٥- " قوى زبانون كے سلسله بين كهيشن سے سخت مايوى بوئى سے"، روز نامه نوائے وقت، لا بور 💎 ۲۸ مارچ • ۱۹۷۰ء ٣٦- "الن كميش كا مقاطعه كيول؟ قائد اعظم كے فرمان كى فقيل كب بوگ،"، ۲۲ متی ۱۹۷۰ء الشأء ٣٧- " يا كتان مين اردو كالمستقبل"، "بمايول، لا بور جنوري ١٩٥٨ء ٣٨- "اردوايخ ننځ ماحول مين"، ايينا، سالگردنمبر اگست ١٩٥٨، جنوري ۱۹۳۹ء الضآء ٣٩-'' يا كتان مين اردو كايبلا سال'، ايضا، سالگره نمبر اگست ۱۹۴۸ء ۲۰- "اردوانائكلويديا آف اسلام كے فصلے"،

> مشموله: منتخب مقالات اردو إملا و رموز اوقاف، مرتبه: أاكثر كوم رنوشاى اسلام آباد، مقتدره تومي زبان،

اس- "اردو انسأنيكوييريا آف اسلام مين املا كے معمولات"،

r 1912

مشموله : منتخب مقالات اردو املا و رموز اوقاف،

مرتبه: دْاكْمْرُ گُوېرنوشانى، اسلام آباد، مقندره توى زبان 💎 ۱۹۸۱،

پا کتانیات/ککچر:

- " قائد اعظم اورنیا پاکتانی مین فشو"، اخبار اردو، اسلام آباد، جنوری ۱۹۸۷،

۱- "پاکستانی نقافت کے خدو خال'، الیناً جنوری ۱۹۸۷ء

۳- "پاکستانی کلچرکا مئله"، اقبال، لا بور، اکتوبر ۱۹۲۰ء ... د کارین ت

۳- "پاکستانی کلچر"، اوراق، لا ہور، اپریل-مئی ۱۹۷۵ء

(شرکاء مباحثہ میں ڈاکٹر سیدعبداللہ نے بھی حصہ لیا۔ موضوع زیر بحث کلچر تھا۔ اس مناسبت سے اس مضمون کا نام یاکتانی کلچر رکھ دیا ہے)

ا- " وتحريك بإكتان ك فكرى عناصر"، چنان، لا بور، كم ايريل ١٩٦٨،

· • ( تخلیق یا کستان کے ثقافی محرکات '، ایضا ، ۲۸ فروری ۱۹۷۲ء

(بیه خطبه ایجوکیشن سنشر لا مور میں ۱۸ فروری کو پڑھا گیا)

المعارف، لا بور، اگست ١٩٤٢ء

2- ''داردو اورنظریة پاکستان''، ایشنا، اا جنوری ۱۹۷۱ء (بیمقالدادارهٔ ادبیات کے سالانہ جلسہ میں ۱۲ جون ۱۹۷۰ء کو بڑھا گیا)

۱۹۸۱ « اردو ادب میں یا کتانیات کا مئلن ، سرسیرین ، روالیندی ، مئی ۱۹۸۱ ،

انتحریک پاکستان کے ثقافتی محرکات'، ایشا، مئی ۱۹۸۱،

•- "قائد أعظم -تحريك بازيافت ك آخرى رہنما"،

' صحيفه' ، لا بور، مجبر ٢ ١٩٤٠ .

تعليم :

- "نورخان كى تعليى تجاويز"،، اخبار اردو اسلام آباد، مئى ١٩٨١.

| جۇرى ۱۹۸۷ء          | ''تعلیم کے متعلق ہماری غلط سوچ''،    ایضاً ،                    | -r         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ستمبر، اكتوبر ١٩٧٣ء | ''اسلامی تعلیم کے چند مسائل''، اسلامی تعلیم، لاہور،             | -٣         |
| نومبر، دنمبر ۱۹۷۳ء  | ''علوم جدید کومسلمان بنانے کی ضرورت''، ایضاً ،                  | -1~        |
|                     | " بنجاب یو نیورشی عربک اینڈ پرشین سوسائٹ کی روداد کارکردگ       | -5         |
| نومبر ۱۹۳۳ء         | ١٩٢٢ء - ١٩٣٣ء' ، (ضميمه ) اور ينثل كالح ميكزين ، لا ہور         |            |
|                     | " آئين نامه پنجاب يو نيورځ عربک ايند پرشين سوسائڻ"،             | ۲-         |
| نومبر ۱۹۲۳ء         | (ضمیمه) اور پنثل کالج میگزین، لا ہور                            |            |
| متی ۱۹۵۱ء           | '' سالا نه رودار اور پنثل کالج''، اور نیثل کالج میگزین، لا ہور، | -4         |
| متی ۱۹۵۵ء           | اليشأ،                                                          |            |
| مئی ۱۹۵۶ء           | اليشأ،                                                          |            |
| اگست ۱۹۵۷ء          | اليشأ،                                                          |            |
| اگست ۱۹۵۸ء          | اليشأ،                                                          |            |
| نومبر ۱۹۵۳ء         | ''اور منظل کالج کے چورای سال''، ایسنا ،                         | -^         |
| نومبرس ۱۹۵ء         | '' خطبهُ استقباليه - يوم كالح''، ايشأ ،                         | <b>-</b> 9 |
| فروری ۲ ۱۹۵۶ء       | الشاء                                                           |            |
| فروری ۱۹۵۵ء         | الينا،                                                          |            |
| فروری، مئی ۱۹۵۸ء    | اليشأ،                                                          |            |
| فروری ۱۹۲۰ء         | اليشأ ،                                                         |            |
| فروری ۱۹۶۱ء         | الينيأ ،                                                        |            |
| فروری ۱۹۶۳ء         | الينا،                                                          |            |
| تومير ١٩٦٠ء         | الينياً ،                                                       |            |
| نومبر۱۹۲۰ء          | '' پاکستان میں مر بی و فاری کی تعلیم کا مستقبل، ایسا ،          | -1•        |
|                     |                                                                 |            |

اا- " ہاری تعلیم کے مضرعنا صرقو می نقطهٔ نظر سے"، ترجمان الحديث، لا يور جون • ١٩٧ء ۱۲- ''بهار بے تعلیمی مسائل''، ثقافت، لا ہور جنوري ۱۹۵۸ء ۱۳- "مارے تعلیمی ادارے اطلاق کے مرقد نتے جا رہے ہیں"، (خطبه) چٹان، لاہور ٣ يارچ ۱۹۲۸ء ١٥٠- "نى تغليى يالىسى ماہرين كى نظريس، قومى نقطة نظر سے سما جولائی ۱۹۲۹ء تعلیم کی غرض و غایت کو متعین کر دیا گیا ہے''، ایضا ، ۱۵- "وتعليم - مسائل اور تقاضے"، ۲۲ وتمير ۱۹۲۹ء ١٦- . " تومي ارتباط تعليم كي توسط سي"، چان، لا بور، ۵ جنوری ۱۹۷۰ء ےا- ''ایک نئی علمی روایت''، ۲ فروری ۱۹۷۰ء الشأ، ۱۶ فروری ۱۹۷۰ء ۱۸ – ''استاد اور معاشره''، اليشأ، ٢٢ جولائي ا١٩٤١ء 19- ''اردونثر کے نصابات''، ، ایضاً ، ۲۰ اورنیٹل کالج کا صد سالہ میلہ، ڈاکٹر سیدعبداللہ ہے انٹرویو، ۹ ايريل ۱۹۷۳ء الضاً، ٣١- "الزرنوجي، اسلامي حكمت تعليم كاعظيم مفكر"، ايينا، ۲۸مئی ۱۹۷۹ء ۲۲- '' یا کتان میں اسلامی تعلیمی انقلاب کے تقاضے، كاغذى اعلانات سے اسلام كے ليے حذب احرام پیدانہیں ہوسکتا، یا کیزہ اسلام ماحول پیدا کرنا اہم ترین ضرورت ہے''، اا جون ۱۹۷۹، الضأء ٢٠- "أنكريزي ذريعة تعليم كو برقرار ركينے كي ضرورت پيدا كرلى كئي ئن، الشأء ۱۸ جون ۱۹۷۹, ٢٧٠- "تعليم مين شفقت كا مئلة"، الينا، ٢ الَّات ١٩٧٩.

## Marfat.com

"اينيورش نصابات كومسلمان بنانے كا مسئلہ"، اينا،

۱۳ اگست ۱۹۷۹،

```
٢٦- "خواند كي اورتعليم مين فرق حايي"، چنان ، لا بور
  ۲۰ اگست ۱۹۷۹ء
                          ۲۷- " ي ترتيب تعليم كاسلسله كب تك جاري ربي كا؟
                    بجرے بین فم کے فم مے سے مگر مخانہ خالی ہے''، ایضا،
 ۲۷ اگست ۱۹۷۹ء
                                ٢٨- "تعليم مين تربيت نفس كے معنى"، اليفا،
    ساستمبر 9 ١٩٧ء
                            ۲۹- " د ین مدارس کا نصاب تعلیم"، الحق، اکوژه خنگ،
     اکتوبر ۵۱۹ء
                         · " - " مسلمانون كافن تعليم - ايك ابم كتاب كا تعارف"،
جوایا کی تاستمبر۱۹۸۱ء
                               فروزال لابهور،
 ۲۲ جولائی ۴۸م9اء

 ۳۱ - "نیخاب یو نیورشی میں اردو"، قومی زبان، کراچی،

 ۳۲ - '' پنجاب یو نیورٹی میں ایم ۔ اے اردو کا نصاب''، ایضا ، ۲۲ جولا کی ۱۹۴۸ء
                                             (مرسله: ڈاکٹر عبداللہ)
    ( پنجاب یونیورٹی میں ایم-اے اردد کا پبلا امتحان ۱۹۵۰ء میں منعقد ہوگا۔ )
                               ٣٣- "نغليمات مين اصلاح كا مسّلة، اليشأ،
  ۲۲ جنوري ۱۹۳۹ء
  ١٩٥١ - " پخاب مين ابتدائي تعليم كن زبان مين وي جائے"، ايضا، تيم جولائي ١٩٥١ء
                                     (سيّدعبدالله كاانثروبو)
                                                    ٣٥- '' يا كستان مين تعليم''،
 کیم جنوری ۱۹۵۸ء
                                الشأء
                                الشأء
  ۱۶ جنوري ۱۹۵۸ء
                                 ۳۱ - " بہاری تعلیم اور اس کے مقاصد"، الینا،
       ستمير ١٩٦٣ء
      ۳۷- " بهاری تعلیم میں سائنس اور سائنسیت"، لیل و نبهار، لا ببور – فروری ۱۹۶۱ء
                             ۳۸ - "ترکی عالم تاش کیری زادہ کے تعلیمی تصورات"،
 محلّه شخقیق، لا بور مارچ، جون ۱۹۷۹،
    ma - ''الک ننی علمی روایت کی دعوت''، روز نامه نوائے وقت، لا مورس ایر مل ۱۹۷۰ و
```

# تاريخ/ اسلاميات/سياسيات/ساجيات:

" محكمة آثار قديمة بهندكى كاركردكى اور اسلامى باقيات كے ساتھ سلوك"، اور نینل کالج میگزین، لا ہور مئی ۱۹۴۰ء " نظرية دارون اور اس كي اصلاح" البلاغ، كراجي، مارچ ١٩٨٢ء "ميرت سے متعلق اوب اور اس كى اہميت"، يرچم، كراچى، ١٩٥٩ء (الف) '' تو نگری دل کی''، چٹان، لاہور، ۱۹ فروري (پ) ''فقط وعده حور''، ۳۳ جون ۱۹۲۹ء الم " (زندگ - بغاوت سے اعتقاد تک ، ایساً ، کم وتمبر ۱۹۲۹ء " وتعظيم قرآن كي آداب اور تقاضي " ايضاً ، ٣٠ جولائي ٣١٩٤ء "د میل ویژن اورفلمول میں اسلامی تهذیب اور مذہب کی تفحیک بند کی جائے"، ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۳ء الضاً، ''اینے آپ کو پیچانو مگر دوسروں کو بھی تشکیم کرو (میونیل ڈگری کالج ادکاڑہ کے کامیاب طالب علموں سے خطاب)'، ایضا ، ۵ جولائی 1921ء ۲۳ جولائی ۱۹۷۳ء ۸- "میں حاضر ہوں جناب"، الضاً، ٩- " هلذا يوم عظيم" تيره سويرس مين مسلم اتوام في پہلی مرتبہ مشترک مقصد کے لیے مشترک قدم اٹھانے

کی ضرورت محسول کی''، ایشاً، ۲۹ متبر ۱۹۲۹ء ۱۰- ''ریشی خطوط کی سازش، تاریخ جباد آزادی کا ایک فراموش شده باب''،

اليضاً، ۵ اپريل ١٩٧٦،

اا- ''فتویٰ سے تقویٰ تک''، ایساً، ۸ جون ۱۹۷۰ء

۱۲- "اسلامی متحده محاذ"، ایشاً، ۲ جولا کی ۱۹۷۰ء ۱۰: ۱۰ میلا

۱۳- ''شلی نے پھول مارا''، ، ایشاً، ۳۱ جولائی ۱۹۷۲ء

۵۳متبر۷۱۹ء ۱۶۷- «مسلم ممالك كي دولت مشتركه"، اليفا،

۱۵- "ساست ومعاشرت کے شب وروز"، (کالم)

۵ ایریل ۱۹۷۱ء تا ۲ اگست ۱۹۷۱ء (بہ کالم بھی احد کبیر کے قلمی نام سے چٹان میں لکھتے رہے۔ اس میں بھی سیاست

ومعاشرت يرتبره موتاتها)

۱۷- "كوئے ساست كے شب و روز" (كالم) چٹان، لامور

۱۵ چون ۱۹۷۰ء-۲۹ مارچ ۱۹۷۱ء

(سيدم حوم يد مفته واركالم احد كبير كقلمي نام سے لكھتے رہے۔ اس ميں اس وقت

کے ساس حالات یر تبحرہ ہوتا تھا)

١٥- "يفين ندب كا دوسرا نام بن، ( پنجاب يونيورش

كى انجمن رياضي ميں ڈاكٹر سيّدعبدالله كا خطبه)، ايضاً، ۲۰ مارچ ۲۷۱۹ء

۱۸- ''موجودہ سائنسی دور میں اثبات صداقت کے تقاضے''،

الشأء الا تا سام مارج الم ١٩٤١ء

۲۸ جنوري ۱۹۷۸ء الضأء 

۲۲ ايريل ۲ ۱۹۵۶ ٢٠- "داتا مَنْ بخشُ اوران كا عبد"، الينا،

۲۱- "مغرب کی بیبویں صدی، تجروی اور منخ انسانیت کا دور"،

۲ فروری ۱۹۷۸ء الضاً،

٣ جولائي ٩ ١٩٤ء ۲۲- " بهاري جديديت، حدود اربعه، مفهوم اورمنزل"، اليفأ،

۲۳- "فن سيرت نگاري ير ايك نظر"، فكر ونظر، اسلام آباد، ايريل ۲۱۹۷ء

> الضأ، جلدهما ۲۲۳ - "اسلام اور مادژنزم"،

> ۲۵- ''سیرت نبوی کا یغام عصر حاضر کے نام''، نقوش، لاہور،

شاره: ۱۳۰ (رسولٌ نمبر جلد٣)

```
ارمغان سيدعبدالله
                               91
               ۲۷- "سرت طبیه حضور کے اساء والقاب کے آئینہ میں''، ایضاً،
                 شاره: ۱۳۰ (رسول نمبر جلد ۹)
        اردو دائرُه معارف اسلاميه،مطبوعه جامعه بنخاب، لا ہور
                 میں درج ذیل مضامین شامل ہیں:

 ۲۲- "احمد خان، سرسيد"، اردو دائره معارف اسلامه

            حلد ۲، مطيوعه : ۱۹۲۷ء، ص : ۱۱۲-۱۲۲
                             ٢٨- "برجمن (چندر بهان)"، السأ،
               جلد ۴ ، مطبوعه : ۱۹۲۹ء، ص: ۳۷۳
                                                         ۲۹- "تخلص"،
                                      الضأء
         مطيوعه : ١٩٢٢ أء، جلد ٢، ص : ١٤٨ – ١٤٨
اليشأ، جلد ك، مطبوعه: ١٩٤١ء، ص: ٣٣٨-٣٣٨
                                                     ۳۰- "جهبوريت"،
                 مصنف کے نام پر [وادارہ] لکھا ہے۔
الله " صديث، اصول"، اليشأ، جلد ٧، مطبونه: ١٩٥١ء، ص : ٩٨٠ - ٩٨٠
               (مقالہ نگار کے نام کی بجائے ادارہ لکھا ہے)
```

۳۲ - "حسبه (برصغيرياك و بهند)" اليفياً ، جلد ۸، مطبوعه : ۲۰۳-۲۰۰ : ۲۰۳-۲۰۳

(يزمى انصاري [واداره]) ۳۳- " درد، خواجه مير"، الضأ، جلد ٩، مطبوعه: ١٩٤٢ء، ص: ٢٣٨-٢٣٨

۳۲- "سك"، (ايك حصه) اليشأ، جلد ١٠، مطبوعه : ١٩٧٣، ص : ٢٢٣- ٢٢٣ ۳۵- "سواخی ادب"، اليشأ، جلد ١/١٣، مطبوعه: ١٩٩٠، ص: ١٤٣-١٤٣

۳۷- "سياست"، الينيا، جلد ١١، مطبوعه : ١٩٧٥ء، ص : ٣٨٧-٢٨٥ (اداره لکھا ہے)

۳۷- "شبلی نعمانی"، حلد ۱۱،مطبوعه : ۱۹۷۵،م : ۲۵۰–۲۵۴ ' البيثأ،

۵۷- ''الفواحش''، الفياً ، علد ١٥ مطبوعه: ١٩٤٥ء، ص: ١٠١١-١٠٣١ (به اشتراك عبدالقيوم) ۵۷- "قانون (اساسی)"، (ایک حصه) الصنَّا، حلد ١/١٦مطبوعه: ١٩٤٨ء، ص: ٢٦ و بعد (مقالہ نگار کی بجائے ادارہ لکھا ہے) الصّا، كلد ٢/١٦ ، مطبوعه: ١٩٤٨ ، ص : ١٨٥-٢٨٩ ۵۹- "قصده"، ۲۰- "تيوميه"، (مجرد صاحب کي دعوت) الضاُّ ، - جلد ٢/١٦ ، مطبوعه: ١٩٤٨ ، ص: ٥٩٠ – ٥٩٣ ١١- "كشف (تعليقه)"، الينأ، جلد ١٤، مطبوعه: ١٩٤٨ء، ص: ٢٨٠ ۲۲- "گل وگلزار (ادلی و تهذیبی اہمیت)"، البشأ ، علد ١٤ ، مطبوعه: ١٩٤٨ ء، ص : ٥٥٣ – ٥٥٣ ٣٣- "ماديت (تعليقه)"، اليفأ، جلد ١٨، مطبوعه: ١٩٨٥ء، ص: ٢٩٣- ٢٩٣ ١٢٠- "أمتعلم والمعلم"، الصّا، حلد ١٨ ، مطبوعه: ١٩٨٥ء، ص: ٢٧٦-٥٠٣ ۲۵ - "اوب میں اسلامی اقدار کا احیا"، مجلّه آگبی، بهاول پور، دمبر ۱۹۸۰ء شخصات: ''ظفر على خال''، ادب لطيف، لا بور سالنامه۱۹۲۲ء ۲- " روفيسر شيراني كاعلمي اور تحقيقي كام"، اردو، دېلي، اکۋېر ۲ ۱۹۴۲ء "چند تاثرات"، (حفظ ہوشیار پوری کے بارے میں)، افکار، کراچی، مارچ ۳۲۹ء

#### Marfat.com

مئی ۱۹۷۳ء

٣- "ميد احمد خال - ذوق وشوق كا پيكر"، ايضا،

 ۵- "وه که شاعر بھی ہے انسان بھی'، (احمد ندیم قاتمی) جنوری-فروری ۱۹۷۵ء ٢- "ا قبال صاحب"، اور نينل كالح ميكزين، لا مور نومبر ١٩٥١ء مُلِّه 'تحقيق' لا مور، جلدم (+19Ar) ۲۲ جولائی ۱۹۳۸ء ے۔ ''پروفیسرمجر اقبال'، ' قومی زبان، کراچی، ۸- ''رئيس الاحرار مولانا محماعلى جو ہركى ياديش'، (تقرير) ے تا ۱۳ جنوری ۵ ۱۹۷۵ء جِمَّان لا مور، ۱۲ جنوری ۲ ۱۹۷ء ۹- "چودهری افضل حق، ایک سیای ایک ادیب"، ایضاً، ۱۰- ''استاد بزرگ میری نظر مین''، (مولوی محمد شفع)، اورنیٹل کالج میگزین، لاہور فروري ۱۹۵۲ء ''استادېرزگ مېرې نظرېين''،مطبوعه ارمغان علمي، لا ہور مجلرم ارمغان علميء ۵۵۹۱ء ۱۲- "استاد بزرگ"، فاری ترجمه از ستد وزیر انحن عابدی، مطبوعه: ارمغان علمي، لا ہور، مجلس ارمغان علمي، ۱۳- ''استاد بزرگ'، (مولوي محمر شفيع مرحوم) ' قومي زبان كراچي' كم و ۱۹ ايريل ۱۹۶۳ء ۱۳- "رحمٰن صاحب، ایک تار "'، (مشموله نذر رحمٰن مرتبه: ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار،مطبوعہ: ۱۹۲۲ء) ۱۵- "بروفيسرمحود شيراني"، نقوش، لا بور، شاره ۲۷-۴۸ ۱۲- "ومحن الملك"، نقوش، لا بور، شاره ۲۹-۵ ۱۷ - "خوش صفات، ممال بشير احمد"، قو مي زبان كراچي، منگ-جون ا۱۹۷ء ١٨- "صاحب الفصيلة حسام الدين راشدي"، اليشأ، وتمبر١٩٨٢ء جولا ئي ١٩٥٩ء ۱۹- "ابو اا کام- امام عشق و جنول"، سويرا، لا بور اگست ۱۹۵۷ء

#### Marfat.com

٢٠- "مولانا غلام رسول مهر بحثيت مصنف"، فنون، لا بور

| مئی ۸۱۹۹ء    | يد وقار عظيم )''، ماهِ نو ، لا بهور | ۲۱- "دخطیم آدمی (پردفیسر                     |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|              | ر موضوعات ) :                       | فاری ادب (بشمول دیگر                         |
| مئی ۱۹۳۵ء    | ور مكتوب"، ادبى دنيا، لا بور        | ا- راجه زیندر ناته کا ایک او                 |
| فروري ۱۹۲۷ء  | اور منٹل کالج میگزین، لاہور         | ۲- تزوکات تیموری"،                           |
| مئی ۱۹۲۷ء    | ن'، ايينا،                          | ۳- ''عہد محر تغلق کے مصنفیر                  |
| اگست ۱۹۲۷ء   |                                     | ۳- "مثنوی بینم بیراگ"،                       |
| مئی ۱۹۲۸ء    | <sub>ا</sub> کہاں تک تھی''، ایضا ،  |                                              |
| اگست ۱۹۲۸    | ايشاً ،                             | ٢- ''چندر بھان برہمن'،                       |
| فروري ۱۹۲۹ء  | ايشاً ،                             | 2-                                           |
| مئی ۱۹۲۹ء    | اليشاً ،                            | <ul> <li>۸- "سيالكونى مل وارسته"،</li> </ul> |
| مئی ۱۹۳۰ء    | '، ايناً،                           | 9- ''ہندوؤں کا فاری کٹر یچ''                 |
| فروری ۱۹۳۱ء  | الفياء                              |                                              |
| ، اگست ۱۹۳۱ء | ف فاری زبان کی حالت'، ایشا          | ۱۰- ''ایپٹ انڈیا کمپنی کے تحنہ               |
| اگست ۱۹۳۱ء   | اليشاً ،                            | <ul> <li>اا- لطائف نامة فخری''،</li> </ul>   |
| تومبر ١٩٣١ء  | اييناً ،                            |                                              |
| فروری ۱۹۳۲ء  | اييناً ،                            |                                              |
| منی ۱۹۳۴ء    | اييناً ،                            |                                              |
| اگست ۱۹۳۲،   | اليضاً ،                            |                                              |
| فروری ۱۹۳۳ء  | اييناً ،                            |                                              |
| مئی ۱۹۴۷ء    | اليشأ،                              | ۱۲- انثائے فاری''،                           |
| فروسی ۱۹۳۰ء  | ل فاری دانی کا آغاز''، ایشا ،       | ۱۳- ''عبد ا کبری- ہندوؤں میر                 |
| اگست ۱۹۳۰،   | الالاميم ١١٢٣ مه الينيأ ،           | ۱۳- "مندوؤن کا فاری کنژیچر ز                 |

| متی ۱۹۳۱ء         | ايضأ،                      |                                                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| مئی ۱۹۳۱ء         | لْظر بازگشت''، ايضاً ،     | ۔<br>۱۵- '' ہندوؤں کے فاری کٹریچر پر ایک            |
| فروری ۱۹۳۵ء       |                            | ۱۷- "میرعلی شیر کی بزم وخن"،                        |
| وب القلوب''،      | يعنى مرغوب الفواد ترجمه مح | ے ا- ''علی شیر کی ایک کتاب کا قلمی نسخه ا           |
| اگست ۱۹۳۵ء        | الضأ ،                     | ·                                                   |
| مئی ۱۹۳۷ء         | الضاً ،                    | ۱۸- ''ادبیات ایران درعصر حاضر''،                    |
| مئی ۱۹۳۹ء         | اليشأ،                     | 19- ''فاری شاعری میں صداقت''،                       |
| اگت ۱۹۳۹ء         | ي نظر''، الينيأ،           | ۲۰- ''غالب کے جدید تذکروں پر ایک                    |
| فروری ۱۹۳۴ء       | اليشأء                     | <ul> <li>۱۶- "ميرشيرعلى، حالات وتصانيف".</li> </ul> |
| قروری ۱۹۳۵ء       | الشِياً ،                  |                                                     |
| اگست ۱۹۴۰ء        | ه اليشأ ،                  |                                                     |
| مئی ۱۹۳۹ء         |                            | ۲۲- '' فاری شاعر می نمیس اصلیت اور 🕏                |
| اگست ۱۹۳۰ء        |                            | ۲۳- '' فاری شاعری اور مسائلِ حیات'                  |
| نومبر ۱۹۴۰ء       |                            | ۲۳- فاری کی مثالیه شاعری''،                         |
| تومبر الهماء      |                            | ٢٥- ''نظام الملك ثاني لعني شير على ثاني             |
| نومبر اسمواء      | يقت'، اليناً،              | ۲۷-  فاری شاعری میں گل وگلزار کی حقب                |
| فروری ۱۹۴۲ء<br>پن | اليشأ ،                    |                                                     |
| ن (صميمه )        | إن'، اور يمثل كالح ميئزيز  | ۳۷ - نل دمن احمد سرادی اور اس کی زیا                |
| تومیر ۱۹۴۱ء<br>"  | لإجور،                     |                                                     |
| اًست۱۹۳۲،         | ايشا ،                     | -                                                   |
| تومېر ۱۹۴۳ء       | اليشأ ،<br>مريد معتند ، ،  |                                                     |
|                   |                            | ۲۸- '' ہندوستان کے چند انگریز محبان<br>مغنا         |
| فروری ۱۹۴۳،       | ل کالج میگزین، اا ہور      | اور 🗝 🗸                                             |

| فروری ۱۹۴۸ء              | لرے'، ایضا،            | نقيد کے نقط ک   | '' تذکرول کی اہمیت                 | -19           |
|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| اگست ۱۹۲۸ء               |                        |                 | " تذکروں میں تنقید ک               |               |
| قروری ۱۹۳۹ء              | ايضاً ،                | • / (           | ند رول ین سیدر                     | -, •          |
|                          | -                      | in series a     |                                    |               |
| ثومبر ۱۹۵۰ء              |                        |                 | ''غرائب اللغات مير<br>             |               |
| فروری ۱۹۵۱ء              |                        |                 | ''محکمات الشعراء (از               |               |
| فروری ۱۹۵۵ء              | اليشأ،                 |                 | تذکره مردم دیده"،                  | <u>"-</u> mm  |
| اگست ۱۹۵۵ء               | ابيشاً ،               |                 |                                    | -             |
| تومير ۱۹۵۵ء              | ايشأ،                  |                 |                                    | -             |
| اگست ۱۹۲۵ء               | اييناً ،               |                 |                                    | -             |
| فروری،مئی ۱۹۵۸ء          | اليشأ،                 |                 |                                    | _             |
| اگست ۱۹۲۱ء               | اليشأ،                 | فارى متن)''،    | 'مثمر از خان آر <b>ز</b> و (       | ' - rr        |
| اگست ۱۹۲۱ء               | اليشأ ،                | رى متن)''،      | 'مرآة الاصطلاح (فا،                | ' -ma         |
| اگست ۱۹۶۱ء               | الينيأ ،               |                 |                                    | -             |
| سیّد وزیر الحسن عابدی)'' | نج متن فاری با شرکت    | اری خطوط ( فیم  | <sup>بنمگی</sup> ن و غالب کے ف     | ' -m4         |
| فروری ۱۹۶۳ء              | الصْماً ،              |                 |                                    |               |
| ر شریف سمرقندی)''،       | حباب ازمحمه بديع بن مج | ره"، (مذكر الا  | ' فاری کا ایک اور تذ <sup>کر</sup> | ' <b>-</b> ۳۷ |
| مئی، اگست ۱۹۲۴ء          | الينياً ،              |                 |                                    |               |
| مارچ- جون ۱۹۷۲ء          | ايشأ ،                 | مورآ گائی''،    | 'بيدل اور غالب كا تق               | ' -ra         |
| ے ۱۹۵۷ء                  | يا، ملتان،             | غ"، آستانهٰ ذکر | 'امیرخسرد ایک مؤرر'                | ' -rq         |
| ايريل ۱۹۷۸ء              | افكار كرا يى،          |                 | 'ابن عربی اور رومی''               |               |
| مئی، جون ۱۹۶۷ء           | فنون، لطيفه،           |                 | ' دادِ بخن''،                      | ' - M         |
| تتمبر، اكتوبر • ١٩٧ء     | اييشأ ،                | نظر''،          | 'فاری شاعری پر ایک                 | ' -rr         |
| دىمېر اڪ19ء              | لا بمور                | المعارف،        | 'ظهوری تر شیزی''،                  | ۳۳- ۱         |

| فروری۲۷۹ء         | ايضاً ،                         | ۳۴- ''نظیری نمیثا پوری''،     |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ايريل ١٩٤٢ء       | '، ايضًا،                       | ۳۵- "صائب، روش دل شاعر'       |
| تتبر١٩٧٢ء         | ايضاً ،                         | ۳۶- "ناصر علی سر ہندی"،       |
| (r)               | غوش، لا بهور شاره ۱۱۲ (غالب نم  | ٣٤- ''غالب كا نارسيده كلام''، |
|                   | الينياً ، شماره ۱۲۰             | ۴۸- ''وارداتِ سرمد''،         |
|                   | تخاب)''،مشموله: نذر رحمٰن،      | ۴۹- '' يك چبن گل ( گلدستهٔ ا  |
| (1979)            | اكثر غلام حسين ذوالفقار ،مطبوعه | (مرتبه: ؤ                     |
|                   | . (بشمول مسكوكات):              | فهارس مخطوطات/مطبوعات         |
|                   | نيورشي لائبرىري''،              | ا- خزائن مخطوطات پنجاب يو     |
| مئی ۱۹۲۷ء         | اور نینل کا کج میگزین، لا ہور،  |                               |
| اگست ۱۹۲۲ء        | • ايشأ،                         |                               |
| تومبر ۱۹۲۲ء       | اليشأء                          |                               |
| فروری ۱۹۲۷ء       | ايشأ،                           |                               |
| مئی ۱۹۲۷ء         | ايشأ،                           |                               |
| نومبر ۱۹۲۷ء       | الصاء                           | •                             |
| فروری ۱۹۲۸ء       | اليشأء                          |                               |
| مئی ۱۹۴۸ء         | الضأء                           |                               |
| نومبر ۱۹۲۸ء<br>"  | ايشأ،                           |                               |
| اگست ۱۹۲۹ء        | ايشاً ،                         | And the second second second  |
| فروری ۱۹۳۱ء<br>مئ | ايشأ،                           |                               |
| مئی ۱۹۳۱ء         | ايضاً،                          |                               |
| اگست ۱۹۳۱ء        | ايشأ،                           |                               |

|                  | 1+1                               | ارمغانِ سيّدعبدالله                              |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| نومبر ا١٩١٣ء     | اليتأ ،                           |                                                  |
| فروری ۱۹۳۲ء      | ايضاً ،                           |                                                  |
| مئى١٩٣٣ء         | ايضاً ،                           |                                                  |
| اگست۱۹۳۲ء        | ايضاً ،                           |                                                  |
| نومبر ۱۹۳۳ء      | اييناً ،                          |                                                  |
| ۰ فروری ۱۹۳۳ء    | ايينا،                            |                                                  |
| نومبر ۱۹۳۳ء      | ايشاً ،                           |                                                  |
| مئی ۱۹۳۳ء        | الصِنّاء                          |                                                  |
| فروری ۱۹۳۵ء      | اييناً ،                          |                                                  |
| تومبر ۱۹۳۵ء      | الينياً ،                         |                                                  |
| اگت ۱۹۳۲،        | الينأ،                            | -                                                |
| فروری ۱۹۴۷،      | وادر"، البيثاء                    | r- '' کتاب خانهٔ شیرانی کے نو                    |
| اكتوبر ۱۹۸۰ء     | ادر ن انکار، کراچی،               | <ul> <li>۳- " کتاب خانهٔ شیرانی کے نو</li> </ul> |
| ٔ با د حبلد۱۳۳   | علمی منصوبه''، فکر و نظر، اسلام آ | س-<br>۱۲- مجم مصادر اسلامی- ایک                  |
|                  | ربانی"،                           | ۵- ''خط کی کہانی مخطوطات کی                      |
| ر،مطبوعه: ۱۹۲۲ء) | رتبه: ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقا     | (مشموله نذر رحمٰن ، م                            |
|                  | کے افتتاحی اجلاس میں              | ۲- "ادارهٔ معارف اسلامیه ـ                       |
|                  | . شاندار نمائش'،                  | مخلمیات ومسکوکات کی ایک                          |
|                  |                                   |                                                  |

اور نینل کالج میگزین، لاہور مئی ۱۹۳۳.

#### نوادرات:

ا- "فط، سعيد احمد فاراني كے نام"، از سيدعبدالله،

مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوری ۱۹۸۵،

۲- "اینے معالج ہے"، مطبوعہ: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوری ۱۹۸۷،
 ۳- "بماری کے دوران جوابات سیّد صاحب"،

مطبوعه ؛ اخبار اردو، اسلام آباد، مجنوری ۱۹۸۷،

پیش لفظ، تعارف اور دبیایے:

سيرعبدالله نے درج ذيل كتب مين بيش لفظ، تعارف يا دياہے كھے:

"آبادی کی معاشریات، از ڈاکٹر چوہدری عبدالقادر، لاہور،

مغربی پاکتان اردواکیڈمی، ۱۹۸۱ء

۲- "آسان آب ياشي"، از عبدالله جان، لا بور،

مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ۱۹۷۲،

"آسان حیوانات"، از پروفیسر وباب اختر عزیز، لا بور،

مغرِ بی پاکستان اردو اکیڈی ۱۹۷۱ء

٧٠ - '' آسان فولا دى ككريث'، از عبدالله جان، لا مور،

اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورش،

۵- '' آواز''، از ڈاکٹر عبدالبھیر مال، ایابور ۱۹۲۸.

اداره تالیف وترجمه، پنجاب یو نیورش، ۱۹۸۱ء

۲۰ ایالو''، از محد گلتان، لا بورمغرنی یا کتان اردو اکیڈمی، ۳۵۱۰

٨- "ارمغان على"، بخدمت يروفيسر ڈاکٹر محد شفيع،

مرتبه: ۋا كنر سيّد عبدالله، لا بور، مجلس ارمغان ملمي، ١٩٩٥.

9 – ''اژن مشین''، لا ببور،مغر بی یا کتان اردو اکیژی، ۱۹۶۳ -

(اردو اکیڈی کے زیر اہتمام ۱۹۶۱ء-۱۹۶۳ء میں منعقد ہونے والے انعامی مقابلے

میں از ن مشین کے عنوان پر انعام یافتة مضمون )

|                | -                                                       | 1+   |
|----------------|---------------------------------------------------------|------|
| ,19 <b>∠</b> ۲ | اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورش                       |      |
|                | · ''اصطلاحات کیمیا''، از سیّد ضیاء اُحمد رضوی، لا بهور، | -11  |
| ۵۸۹۱ء          | العِدَأ ،                                               |      |
| ا ۱۹۷          | - ''اصطلاحات نْفنيات''، لا ہور ايضاْ ،                  | 11   |
|                | - ''اضافیت کا نظریهٔ خصوصی''، از خالدلطیف میر، لا مور،  | ۱۳   |
| ۳۵۲ء           | ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاه پنجاب،                   |      |
|                | -                                                       | ۱۳   |
| ۳۱۹۷ء          | لا ہور، مغربی پاکتان اردو اکیڈمی                        |      |
|                | - ''الیکٹرونکس کے بنیادی اصول ، از اعجاز احمد خان ،     | ۱۵   |
| + ۱۹۷          | ايشأ،                                                   |      |
|                | - ''انسانی ماحولیات''، (Human Ecology)                  | -1   |
| 14/1           | از ڈاکٹر چوہدری عبدالقادر ایصاً ،                       |      |
| ,1945          | - ''امکیس ریز (X-RAYS)                                  | 14   |
| ,1945          | - ''ایٹم اور ایٹمی تو انائی''، ایشا ،                   | ١٨   |
|                | -     ''بچول کے مفکر''، از منور جہال رشید، لا ہور،      | -14  |
| 1945           | ادارهٔ تالیف و ترجمه، بنجاب یو نیورځی،                  |      |
|                | - ''بچوں کے نفسیاتی مسائل''، از منور جہاں رشید، الاجور، | ۲۰   |
| .19∠9          | الينيأ ،                                                |      |
|                | - '' پاکستان ایک تهذیبی وحدت''، از سیّد فیضی ایا بور،   | - [* |
| .1949          | مغربی پاکستان اردو اکیڈی،                               |      |
|                | - "بچول میں حسد"، از منور جہال رشید، لا بور،            | 22   |
| .19/1•         | ادارهٔ تالیف وترجمه، پنجاب یونیورش،                     |      |
|                |                                                         |      |

۲۳- " بچول میں رقابت"، از منور جبال رشید، لا مور، مغربی ما کستان اردو اکیڈی، 21917 ٢٧- " يا كتان كي معدني دولت (ارضياتي جائزه)"، از ذوالفقار احمه، لا مور، اداره تالیف وترجمه، بنجاب بونیورش، 194A ۲۵- " تاریخ سائنس"، از ڈاکٹر چوہدری عبدالقادر، لاہور، اداره تالیف و ترجمه، پنجاب یونیورش، -191 ۲۷- '' تاریخ علم الا دویه و ادویه سازی''، از بروفیسر ڈاکٹر محمد امین، مغربی پاکستان اردو اکیڈی، ۱۹۸۲ء ٢٥- "تعليم بذريعه كليل (دوسال سے يانج سال)"، از منور جہاں رشيد، اداره تالیف و ترجمه، پنجاب یو نیورشی، 1910 ۲۸ - "تغیر اورنظر بات تغیر"، از ڈاکٹرسی۔اے۔ قادر، لاہور، مغربی با کستان اردو اکیڈی، 1901 ۲۹- ''جند'' از ایم- اے-عظیم، لاہور ، ادارهٔ تالیف و ترجمه دانش گاه پنجاب، - " ( جرميات ' ( CRIMINOLOGY ) ، ازيروفيسر ذاكثر چوبدري ذوالفقار ، لا مور ، مغرلی ماکتان اردو اکیڈمی، 1949 ٣١ - "جو برى توانائي (يُر امن مقاصد كي يحيل)"، از ايم - ايج - مسعود بث، لا بور، مغربی ما کستان اردو اکیژمی، 21946 -mr " يونجال ينجئ"، از منور جبال رشيد، لا بور اداره تالیف و ترجمه، پنجاب بونیورشی، 419A1 ٣٣- "صديث شوق (مجموء رنعت)"، از راجا رشيدمحمود، لا بور، حايد ايند سميني، 19112 ۳۳- " حشرات الارض" (Insects) ، اوروئيل، لا بمور، مغرنی ما کستان اردو اکیڈمی، -194P

(دو موضوعات برمغرلی باکتان اور اردو اکتری کے ۱۹۲۳ء-۱۹۲۲ء کے مضمون نو کی کے مقالعے میں شریک ہونے والے مضامین ) "حیاتیاتی اور غیر نامیاتی کیمیا کے روابط"، از ڈاکٹر محمد ظفر اقبال و حافظ عبدالاحد لاہور، اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورشي، ۵۸۹۱ء 'حاتين'' (VITAMINS) ، لا بور، مغربی پاکتان اردواکیڈی، -1940 ٣٠- "حيوانات"، ازمحر رمضان، لا بور، مغربی ماکتان اردو اکیڈمی، CYP12 " خصوصى نظرية اضافيت كا اشكال بابت كلاك"، ازعزيز احمد، لا بهور، مغربی یا کتان اردو اکیڈی، 1949 "' فطوط اقبال''، علامه اقبال کے ایک سوگیارہ غیر مدون مکا تیب مع حواثی و تعلیقات، · مرتبه رفع الدين ماشي، لا بور، مكتبه خيابان (ادب)، **۲ ک**19 ء ۴۰- "وها تیں اور ان کے استعالات"، از ڈائٹر فضل کریم، لاہور، اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورش، 1949 الم- " وري فارمنك"، ازمحد آفتاب خان، لا مور، مغربی یا کتان اردو اکیڈی، طبع اول: ١٩٧٣ء طبع دوم: ۱۹۸۳، ۳۲- " رابرث مانتھس اور اس کی تعلیمات"، از ڈاکٹر چو مدری عبدالقادر، از زور، اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورش، .191

## Marfat.com

,19AF

مهم- "رنگ نگاری"، از محمد ظفر اقبال، ایمور،

اداره تاليف وترجمه، پنجاب يونيورش،

مهم - ''روسواور ان کی تعلیمات''، از ڈاکٹر جو مدری عبدالقادر، اا ہور -19AC اداره تالیف و ترجمه، بنجاب یونیورشی، ۵۷- "سائنس اور زراعت"، لا بور، مغربی باکتان اردو اکیڈی، APPL ۲۷- سائنسی موضوعات یر مضامین جومغربی یا کستان اردو اکیڈمی اا ہور، کے زر ابتمام ٢٧- ١٩٢١ء مين يزهے كئے، لا بور، مغرنی باکتتان اردو اکیڈی، 1945 (سليلة نمير) الله - "سائنسي موضوعات يرمضامين"، جومغرني باكتان اردواكيدي لابورك زیر ابتمام ۲۳ – ۱۹۲۴ء میں پڑھے گئے۔ الا ہور، مغرني بإكستان اردو اكيثرى، HAYP ء (سلسله نمرس) ٣٨ - " بيانكنى موضوعات، فنتف مضامين " ، الا بهور ، مغربی یا کشان اردو اکیڈی، :194+ (r. (=) ۴۹- '' سائنس موضوعات برمضامین''، جومغرنی یا کشان اردو اکیڈمی اا بور کے ز بر ابتمام ١٩٦١ء-١٩٦٣ء ميل يزهي گئے۔ اليمور، مغربی یا کنتان اردو اکیڈی، (سلسله مطبوعات نميرمه) ۵۰- "مشین لیسسٹیل (خواص و استعالات پر ایک جامع تناب)"، از ڈاکٹر فضل کریمی لاہوں اداره تالیف و ترجمه، پنجاب یو نیورځی،

### Marfat.com

۵۱ - " مروح داغال"، ازجمیل ملک، اا بهور، گوشئه ادب،

194٨

1921

۵۱- "سوئی گیس اور اس کا مصرف"، از محمد نذیر رومانی، نظر ثاني ڈاکٹر خواجہ صلاح الدین، لاہور، اداره تالف وترجمه، دانش گاه پنجاب، -1921 ۵۳- "سيم، اسباب اور روك تقام"، لا بور، مغربی باکتان اردو اکیڈی، -1941 ۵۳- "شارياتي ميكانيات"، ازعبدالبصيريال، لا مور، اداره تاليف وترجمه، دانش گاه پنجاب، -194M ۵۵- " د مثمن وقمر"، از قمر میرهمی، لا ہور، سنگ میل پبلی کیشنز، 1924 ۵۲- "ومنعتی معاشر بات"، از چوبدری عبدالقادر، لا بور، اداره تالیف و ترجمه، پنجاب یونیورش، 21974 ٥٥- "وصنعتى نفسيات"، از چومدرى عبدالقادر، لا بور، مغربی پاکستان اردواکیڈی، طبع اول: ۱۹۷۳ء طبع دوم: ۱۹۸۱ء ۵۸- "عسرى نفسات"، از چومدرى عبدالقادر، لاجور، مغربی ماکستان اردو اکڈمی، 1940 ٥٩- "علم افزائش آبادي كے يحتيكى پيانے"، از مظبر حسين، لا بور، ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاد پنجاب، 1944 ۲۰ - ''فلیفئر جدید اور اس کے دیستان''، از ڈاکٹری – اے قادر، ایا بمور، مغربی ما کتان اردو اکیڈی، 1401 ۱۱- "فولا د سازی"، از ڈاکٹرفضل کریم، ڈاکٹر انجاز حسین، ڈاکٹر محمد منشا، ۱۱:ور، ادارهٔ تالف وترجمه، دانش گاه پنجاب، سم ١٩٤٣، ٧٢ - " نونڈري نيکنالو جي"، از ۋاکٹرفضل کريم، ايبور، ادارهٔ تالیف وتر جمه، دانش گاه پنجاب،

### Marfat.com

.1943

۲۳ - " نیضان اقبال (مرتبه: شورش کاشمیری)"، لا مور، مکتبه چنان، ۱۹۲۸ء ۲۳ - '' قانو فی لغت''، (انگریزی - اردو)، از ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن، لاہور، مغربی یا کسّان اردو اکیڈمی، طبع جہارم: ۱۹۸۳ء ٢٥- " قاموس الإصطلاحات"، از يروفيسر منهاج الدين، لا بور، مغرنی پاکتان اردو اکیڈی، طبع اول: ۱۹۲۵ء طبع دوم: ۱۹۸۲ء ۱۲- "کشاف اصطلاحات کیمیا"، (Dictionary of Chemistry)، لا بور، مغربی یا کتان اردوا کیڈمی، FAPIS ٧٤ - " قاموس ناتات ، از وماب اختر عزيز، لا ہور، ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاه پنجاب، 1944 ۲۸ - " کیمیاوی سامان حرب"، لا جور ؛ مغربی با کنتاین اردو اکثری، .194A ۲۹- "كيمائى بندو ساخت"، ازمحمه ظفر اقبال، لا مور، ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاه پنجاب، ۵۰- " گائے بھینسوں کا تولیدی نظام اور مصنوعی نسل کشی"، مرتبه محمد آفتاب خان، وْاَ مَرْ وحيد احمد، وْاكْمْرْ صدافت حيات اور وْاكْمْرْ بيدار بخت، لا بور، مغرنی ماکتان اردو اکیڈی، 1949 ا -- ''لسونت ما و بے' ، ایم به ا بے عظیم ، لا بور ، ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاه بنجاب، 1965 41- "لغات طب"، از غلام ني، لا بور، مغربی ماکتان اردو اکیڈمی، 21944 ۲۵- ''مرکز انی اشعاع اور زراعت میں ان کی اہمیت''، لا ہور، ادارهٔ تالف و ترجمه ، دانش گاه پنجاب، 1924

٧٤ - ''مركزائي كيميا''، از محمد ظفر اقبال، لا مور،

ادارهٔ تالیف وترجمه، دانش گاه پنجاب، ١٩٧٧ء

24- "مصنوعی سیارے"، (Artificial Satellites)، لا ہور،

مغربی باکتان اردواکیڈی، ۱۹۲۳ء

ر مغربی یا کتان اردو اکیری کے زیر اہتمام ۱۹۲۱ء-۱۹۲۴ء میں منعقد ہونے والے

ر رب به من المراه المواد المواد كا محمد ) . الأرام المواد المواد كا محمد كا المراد كا محمد ) .

انعامی مقابلہ کے انعام یافتہ مضامین کا مجموعہ )

۷۷- ''معاشرتی نفسیات''، از چومدری عبدالقادر، لا ہور،

مغربی پاکتان اردو اکیڈی، طبع ادل: ۳۷۱۳ طبع دوم: ۱۹۸۱ء

۔ ۷۷- ''معاشر تی نظریے''، از چو ہدری عبدالقادر، لاہور،

ما من مرکب میں اور اور میں میں اور اور دروں اور

مغربی پاکتان اردو اکیڈی، ۱۹۷۶ء

۵۷- ''معاشر مات''، از چوبدری عبدالقادر، لا بور،

مغربی پاکستان اردو اکیڈی، ۱۹۷۳ ۷۵- دومجم مصادر اسلامی (کتاب الحوالہ) فہرست کتابیات اسلام''،

از سيّد جميل احمد رضوي، لا بور،

مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۱۹۸۳ء

۰۸- "منهاجیات" ، (Methodology)، از ڈاکٹری - اے- تاور، اا بور،

مغربی پاکستان اردو اکیڈی، ۱۹۸۰ ۸۱- "مویشیول میں مصنوی نسل کشی"، از ڈاکٹر سلطان علی، لاہمور،

ا مویسیول بیل مصول می ماز دا منز سطان می، لاجور، مغرفی ماکستان اردو اکثری، ماهمان

۸۲- "نباتیات"، از پردفیسر وباب اختر عزیز، اا بور،

از پرومیسر وہاب اسر عزیز، اابور،
 مغرفی یا کتان اردو اکیڈی، طبع اول: ۱۹۹۳.

ري في حق ميده يون المهاد،

٨٣- "نباتياتي فعليات"، از يروفيسر وماب اختر، لا بور، مغربی ما کستان اردو اکیڈمی، ,192r ٨٨- '' نظام انهضام''، لا بور،مغرلي يا كستان اردو اكيُّرمي، APPI2 ٨٥- '' نفسات اطفال''، ازيروفيسر ڈاکٹرعبدالقادر، لاہور مغربی باکتان اردو اکیژمی، :19A + ۸۲- ''نفسیات تسویه''، (Psychology of Adjustment) ، از چومدری عبدالقادر، اا جور،مغرلی پاکستان اردو اکیڈمی، ,1949 ٧٤ - ' ' نظام تمشی' '، لا بور، مغربی پائستان اردو اکیڈمی، J1946 ٨٨- " نظرية كروب"، از ايم - اي- مجيد، المهور، ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاه پنجاب، 192m ٨٩- "نموئي نفسات"، از چوبدري عبدالقادر، لا بور، مغرنی ماکتان اردو اکیڈی، ,192 M ٩٠ - " بهم ربطي كيميا"، از محمد ظفر اقبال ونصير احمد، لا بهور، ادارهٔ تالیف و ترجمه، دانش گاه پنجاب، 194٣ء " آشوب صدا"، (از اكبرحميدي) مطبوعه ماه نو، لا بور اکتوبر ۸ ۱۹۷۸ r- " آتش خندان (ایک تیموری شنرادے کا کلام)"، ادب لطف،

۲- "آلش خندال (ایک تیموری شنراوے کا کلام)"،
 ادب لطیف، تیمر ۱۹۲۰ء
 "ادخیافات"، (از انور سدید)، مطبوعه: اوراق، لا مور، تیمر اکتوبر ۱۹۷۵ء
 "اردو ادب کی مختصرترین تاریخ"، (از سلیم اختر)،
 مطبوعه: نقوش، لا موره شارد ۱۲۰

۵- "اقبال کے کلا کی نقوش"، (از انورسدید)، دهمبر 9 ١٩٧ء مطبوعه: ماه نو، لا بور، ''اقبال کی شخصیت اور شاعری'' (از حمید احمد خال)، نومبر-دىمبر ١٩٧٧ء مطبوعه: صحفه، لا بهور، (اقال نمبر حصه دوم) - " ایک فردا افروز کتاب ( تاریخ اور کا ئات- میرا نظریه)"، تبصره، فنون، لا ہور، ۸- " تقیدی دبستان"، (ازسلیم اختر)،مطبوعه: نقوش، لا بهور، شاره ۱۲۰ ۹- "تیشیرکرپ"، (از مرتضٰی برلاس)، مطبوعه: نیرنگ خیال، لا بور، گولڈن جو بلی نمبر ۱۹۷۸ء ۱۰- "ثائے خواجہ"، (نعتبہ کلام از حافظ لدھیانوی)، چون – جوایا ئی ۴ ۱۹۷ء مطبوعه: فنون، لا بور اا- " عائز ه مخطوطات اردو''، (ازمشفق خواجه)، ٣٣ چوالائي ٩ ١٩٧٤ء مطبوعه : حثان، لا بور، ۲۱- "جهان دانش"، (از احسان دانش)، مطبوعه: چنان، ایبور، ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۳، ۱۳- " حافظ لدهیانوی کے قطعات"،مطبوعہ: نقوش، الیمور،شارہ ۱۲۹ ۱۲۰ - "الخزائن: فبرست مفصل"، (از قاضي عبدالنبي كوكب)، بارچ ۲۱۹۷ء مطبوبيه: المعارف والبورو ۱۵ "داستان دارو رئ"، (از عبدالله ملک)، يم أنت ١٩٧٣ء

مطبونه: جثان، الأمور،

۱۲- "دائره معارف اسلامه"، مطبوعه: اور ينشل كالح ميَّش بن المهور، نوم 1939. ۲۱- "سرو جراغال" مطبوعه: ادب لطف، الا بور، جوان ۱۹۵۸ء

جون ۱۹۲۷ء

مارچ، ایریل ۱۹۷۷ء

۱۸- ''شاعری اور تخیل''، (از بادی حسین)

مطبوعه: جِمَّان، لا بهور،

19- "شعر وحکت"، (از حکیم نیر واسطی)

مطبوعه: اور نینل کالج میگزین، لا ہور، نومبر ۱۹۵۹ء

۲۰- "مَكَس"، (از امجد اسلام امجد)،مطبوعه: فنون، لا بور،

rı - "غالب"، (از غلام رسول مهر)،

مطبوعه: اورنینل کالج میّنزین، لا ہور، نومبر ۱۹۳۲ء

۲۲- " كلام ثاقب سلمانی ير ايك نظر"،

مطيوعه: جثان، لا بهور، ٢٦ نومبر تا ٢ ديمبر ١٩٧٠.

۲۳- ''مثی کا دیا''، (از مرزا ادبیب)،مطبوعه : چنان، لابور، میمبر۱۹۸۸ء

۲۴- "مسلم لگ کا دورحکومت"، (از صفدرمحمود)،

معطبوعه: جثان، لا بور، ۳ وتمبر ۱۹۸۳ء

۲۵- "ميزان يرايك نظر"،مطبوعه: فنون، الهور، جۇرى، فرورى ١٩٧٨،

٢٦- "محلَّه ثقافت" مطبوعه: ثقافت، المبور، اير عل ۱۹۵۵ء

٢٥- "محيط ايك مطالعه"،مطبوعه: افكار، كراجي، بارچ ۸۱۹۱ء

'محط' (از احمد نديم قاسمي)

# تخقیقی کام کی نگرانی (برائے: ایم-اے، پی ایج-ڈی)

#### برائے ایم- اے (اردو):

ا۔ ''اردو آزاد نظم سرود نو سے استانز ہے تک' ، از انیس ناگی ، مقالہ برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور پنٹل کالج ، لاہور، ۱۹۲۱ء ۲۔ ''اردو شاعری میں خواتین کا حصہ'' ، از ندرت شبنم چفتائی ،

مقالیہ برائے ایم اے اردو، پنجاب بونیورٹی، اور نینل کالج، لا ہور، ۱۹۲۳ء

۳- ''اردو میں سوانح نگاری کا ارتقا''، از الطاف فاطمہ،

مقاله برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور بنثل کالج، لا ہور، 19۵۳ء

۳۰ "اقبال اور مناظر فطرت' ، از زرینه احمد علی ،

مقالہ برائے ایم-ابے اردو، پنجاب یو نیورش، اور پنٹل کالج، لا ہور، ۱۹۶۳ء و جا سر سرور سرور کی سرور کی میں اور میٹل کالج، لا ہور،

4197D

4194A

۵- " بخلی ، حالات ، کلام ، انتخاب ٔ ، از سیّد افسر حسین رضوی ،

مقالہ برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور نیٹل کا لج، لاہور، ۲- ''حافظ محمود شرانی''، از سحاد ملک بچوکہ،

مقالیہ برائے ایم-اب اردو، پنجاب یونیزش، اور پنٹل کالج، لاہور،

۲- "دیوان جرأت" (الف تا نون)، از شوکت جہان،

مقاله برائے ایم-ایراروو، بنجاب بو نیورش، اور منظ کالج، لاہور،

| ز اظهرمحمد خان، | ''مرعبدالقادر''، ا | -۸ |
|-----------------|--------------------|----|
| /               | ,                  |    |

9- ''سودا کی قصیدہ نگاری''، از بشیر الدین احمد،

مقالہ برائے ایم-اے اردو، پنجاب بو نیورٹی، اور مینٹل کالج، لاہور، مما19۵۴ء

۱۰ "شیخ محمد ابرائیم ذوق"، آز راحت افزا بخاری،

مقاله برائ ايم-ايراد، وخباب يوينورخي، اور ينش كالح، الابور، ١٩٦٠

۱۱- "ظفر على خان"، از غلام حسين ذوالفقار،

مقالہ برائے ایم-ابے اردو، و نجاب یو نیورٹی، اور نیٹل کالج، لاہور، 1900ء سب دونیا کے مدیدا کئی مدنیشت

۱۲- ''غزل کے اصول''، از نوشابہ اختر، مقالہ برائے ایم-اے اردو، پخاب یو نیورٹی، اور نیٹل کالجی، لاہور، ۱۹۲۲ء

۱۳- " مكاتب اقبال كا قكرى وفني مبلو"، از منور سلطانه،

مقاله برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور منٹل کالج، لا ہور، ، 1970ء

۱۳- "ميركي الميجري"، (ويوان چبارم تاششم)، ازمتازعرشي،

مقالہ برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورشی، اور نیٹل کالج، لا بھور، 1947ء 1۵- ''میر کی امیجری''، (دیوانن اول تا سوم کے حوالے ہے ) از درشیوار،

ا - بیری ایمبری ، رویوان اون ما سوم کے مواسے ہے ) ار در جواری مقاله برائے ایم-ابے اردو، پنجاب لوٹیورٹی، اور منتل کا کج، ال جور، ۱۹۲۰

۱۷- ''میرکی غیرغزلیه شاعری''، از ژیا شامین،

مقاله برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور پنٹل کالج، لاہور، ۲۹۲۲ء

۱۵- "میرا جی، شخصیت اورفن"، از انوار انجم،

مقاله برائے ایم -ابے اردو، جنجاب یو نیورٹی، اور بنٹل کالج، لاہور، ۱۹۹۳ء ۱۸- ''نواب مصطفیٰ خان شیفت''، از صفه عبدالحق،

. مقالہ برائے ایم-اے اردو، پنجاب یونیورٹی، اور پنٹل کالج، لاہور، س۔ ن

۱۹- "نزر احمر به حیثیت انثاء پرداز"، از حبیب اختر،

مقاله برائے ایم -اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور پنٹل کالج، لاہور، مامور،

۲۰- "ولی کی غزل"، از ریحانه ناصر،

مقاله برائے ایم-اے اردو، پنجاب یو نیورٹی، اور نیٹل کالج، لاہور، ۲۹۶۳۰

### برائے کی ایکے۔ڈی (اردو):

۱- "اردوشاعری کا سیای اورساجی پس منظر"، از غلام حسین ذوالفقار،

مقالہ برائے کی انتج – ڈی (اردد)، پنجاب یو نیورٹی، لاہور، ۱۹۲۰

۱- ''اردو شاعری کا مذہبی اور فلسفیانه عضر''، از اے- ڈی-نسیم،

مقاله برائے کی اچھ-ؤی (اردو)، پنجاب یو نیورٹنی، لاہور، 19۵۹ء

۳- "اردو میں شخصی، ندہبی اور قو می مرثیہ نگاری، تاریخ و تنقید"،

از ارشاد احمد ارشد

مقاله برائے کی ایج-ڈی (اردو)، پنجاب یوٹیورٹی،لا ہور، ۱۹۲۰

۳- "ملتانی زبان اور اس کا اردو سے تعلق"، از ڈاکٹر مہر عبدالحق،

مقاله برائے کی ایج - ڈی (اردو)، پنجاب یونیورٹی، لاہور، ۱۹۵۷ء

مطبوعه خطوط بنام واكثر سيّد عبدالله:

۱- " Λ خطوط"، (از امتماز على عرشى)،

مطبوعه: اردو نامه، کراچی، شاره ۴۳ – ۳۵، سارچ ۱۹۷۳ء

۲- "۱۳ خطوط"، (ازعبدالتارصديقي)،

الينا، خاره ۴۵-۳۵ مارچ ۱۹۷۳،

"ایک خط'، (از سیّد سلیمان ندوی)، مطبوعه: نقوش، لا بور،

شاره: ٦٥-٢٢، نومبر ١٩٥٤ و (مكاتيب نمبر جلد اول)

٣- "" خطوط"، (از اختر شرانی)،مطبوعه: نقوش، لا ہور، شاره: ۲۵ – ۲۷ ، نومبر ۱۹۵۷ء (مکاتیب نمبر جلد دوم) ۵- " ۸خطوط"، (ازعبدالبلام ندوی)،مطبوعه: نقوش، لا بور، شاره: ٦٥ - ٢٧ ، نومبر ١٩٥٧ ء (مكاتيب نمبر جلد دوم) "أبك خط'، (إز ڈاکٹر عبد التار صدیقی)،مطبوعہ: نقوش، لاہور، شاره: ٦٥-٢٦، نومبر ١٩٥٧ء (مكاتيب نمبر جلد دوم) -- "أبك خط"، (إز ۋاكثر عابد حسين)، مطبوعه: نقوش، لا بور، شاره: ٦٥-٢٢، نومبر ١٩٥٧ء (مكاتيب نمبر جلد دوم) ''ایک خط''، (از سیّدمسعودحسن رضوی)،مطبوعه: نقوش، لا بور، شاره: ۲۵-۲۲، نومبر ۱۹۵۷ء (مكاتب نمبر جلد دوم) ''ایک خط''، (ازشخ محمر اکرام)،مطبوعه: نقوش، لا ہور، شاره : ۲۴-۲۲، نومبر ۱۹۵۷ء (مکاتیب نمبر جلد دوم) ۱۰ خطوط'، (ازمحود شرانی)، مطبوعه: نقوش، لا مور، شاره: ٦٥-٢٦، نومبر ١٩٥٧ء (مكاتيب نمبر جلد دوم) مطبوعه : مُحِلّه شخقیق، لا مورشاره : ۲-۳ دنمبر • ۱۹۸۰ و مارچ ۱۹۸۱ و الضأء العنياً ، . مطبوعه: مكاتب حافظ محمود شراني، (مرتبه: مظبر محبود شراني)، لا بمور مجلس مادگار حافظ محمود شیرانی، ۱۹۸۱ء ۱۱ - "ایک خط"، (از حامد علی خال)، مطبوعه: مغربی پاکتان اردواکیڈی، لا مور، کی ۲۵ ساله روداد کارکردگی، لا بهور،مغربی با کستان اردو اکیڈی، ۱۹۸۰ء

کی ۲۵ ساله روداد کارگردگی، لا بهور، مخرلی پاکستان اردو اکیڈی، ۱۹۸۰ء ۱۲ - ''ایک خط'، (از ڈاکٹر ذاکرحسین )، مطبوعہ: نقوش، لا بهور، شارہ: ۱۹۰۹، اپریل، مئی ۱۹۲۸ء (خطوط تمبر جلدسوم) ۱۳- ''ایک خط'، (از ڈاکٹر عابدحسین )، مطبوعہ: نقوش، لا بهور، شارہ: ۱۹۰۹، ابریل، مئی ۱۹۲۸ء (خطوط تمبر جلدسوم)

۱۲۸ مطوط"، (از مولانا عبدالحق)،مطبوعه: نقوش، لا بور،

شاره: ۱۰۹، اپریل، مئی ۱۹۲۸ء (خطوط نمبر جلد دوم)

۱۵ "و پار خطوط"، (از سید سلیمان ندوی)، مطبوعه: نقوش، لا بهور،

شاره: ۹۰۱، اپریل، مئی ۱۹۲۸ء (خطوط نمبر جلد دوم)

۱۷- "أيك عكمي خط"، (إز اختر شيراني)،مطبوعه: نقوش، لا بهور،

شاره: ۹ ۱۰ اپریل ،متی ۱۹۲۸ (خطوط نمبر جلد اول)

۱۵- "ایک علمی خط"، (از سید سلیمان نددی)، مطبوعه: نقوش، لا مور،

شاره : ۱۰۹، ایریل ، متی ۱۹۲۸ و (خطوط نمبر جلد اول )

سيّد عبرالله يركتاب:

سوغات (شخصیه): بخدمت استاد اعلی مرتبت جناب ڈاکٹر سیّد عبداللہ (مرتبہ متاز منظوری)، لاہور، مجلس ادادت مندان سیّد، ۱۹۲۵ء بیان تمام مضابین او رمقالات کا مجموعہ ہے جو اپریل ۱۹۲۲ء بین سیّد صاحب کی ساتھوس سالگرہ ہر مرشعے گئے۔

سيدعبدالله كمتعلق يمفلك:

- 2- Bio-Data, Dr. S. M. Abdullha,
  - ... Lahore, West Pakistan Urdu Academy, 1977.
- 3- A Biographical Note on Dr. Syed Muhammad Abdullah.
  by Dr. C. A. Qadir, Lahore, West Pakistan Urdu
  Academy, 1982.

#### 4- Dr. Syed Muhammad Abdullah,

... A Biographical Note, by Dr. C. A. Qadir, Lahore Maktaba Khayaban-e-Adab, 1976.

# سيرعبدالله برمطبوعه مضامين

خود نوشت حالات :

ا- خودنوشت: ابتدائی حالات"، افکار کراچی، اكتوبر٣٢٤١ء (دوسرا دور)، اليشأ، نومبر ١٩٧٣ء " تيسرا دور- عجائب البلاد لا بوريين"، ايضاً، وتمبر ١٩٤٣ء ''علم وتعلیم کا پس منظر علی گڑھ کی یاد س''، (جوتھی قسط)، ایسنا، جنوري ۱۹۷۳ء "چند ماہ جیل میں علم وتعلیم کے مرحلے"، (يانچوال دور)، ايصناً، فروری ۴ ۱۹۷ء " کھانے اساتذہ کے بارے میں"، (جھٹا دور )، الصْأ، مارچ ۱۹۳۸ء ''ملازمت، تحقیق اور درس و تدریس کے مرحلے''، (ساتوال دور)، ایشنا، ایریل ۱۹۷۴، " پنجاب یونیورٹی کے شعبۂ اردو میں''، ( آڻھوال دور )، ايضاً، جون ۴ ۱۹۷ء "تدريس كے مرحل"، (نوال دور )، ايشا، جولائي ١٩٧٨ء " کھانی تدریس کے بارے میں"، اگست ۱۹۷۳، ( دسوال دور )، الصِنْأ،

جنوري ۱۹۸۷ء

"مناسب، اعزازات، چندمحن، خدمت اردو اور مطالعه ادب ' ، ( گیار ہوال دور ) ، ایضاً ، ستمبر ۲۹۷ ء " تصورتعلیم ،مشرب ومسلک محمن اشعار"، (بارہوال دور)، ابضاً، اكتوبرم 194ء , قصنیفی او بی زندگی مختصر جائزه''، (تیرہوس اور آخری قسط)، ایضاً، نومبر ۱۹۷۳ء ۲- "سیّد صاحب کی کبانی خود ان کی زبانی" از ڈاکٹر سیّد عبدالله، جنوري ۱۹۸۷ء مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، ۳ - "آپ بیت"، مطبوعه: نقوش، لا جور، شاره ۱۰۰ دیگر مضامین : ۲۰ - "ایک انسان دوست مفکر"، از طام مسعود، مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوری ۱۹۸۷ء ۵- "اب أغيس وْصوعْر جِراغ رخ زيبا كِ كَرْ"، از عطا الحق قامى، جنوري ۱۹۸۷ء مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، "اردو زبان کا عاشق بے مثال"، ازسیم شاہد، مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء ۲- "استادِ مرم"، از یروفیسر اسلم انصاری، مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء ۸- "استاد مکرم"، ڈاکٹر سید عبداللہ، از اسلم انصاری، مطبويه: فنون، لا بور، نومېر، دىمېر ۱۹۸۲ء 9- " ' مامائے اردو ٹانی''، از بروفیسر سید حسین شاہ فدا،

### Marfat.com

مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد،

 ۱۰ "بروفيسر داكر سيدعبدالله مرحوم، منتب كتابيات"، از سيدجيل احد رضوى، مطبوعه: اخدار اردو، اسلام آماد، جۇرى ١٩٨٤ء '' تارُّ ات''، (بر وفات ڈاکٹر سیّدعبداللہ)، مطبوعه: اخمار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء تاثرات ان کے بین : ڈاکٹرشفیق الرحمٰن، ڈاکٹر عبادت دہلوی، احمد نديم قاسى، اشفاق احمد خان، يروفيسر جكن ناته آزاد، انتظار حسين، ڈاکٹر صفدر محمود، پانو قدسيه، ابصار عبدالعلی، دُّا كُرْ خُواجِهِ مُحِدِ زَكَرِيا، دُّا كُرْ آغاسهِيل، دُّا كُرْسليم اختر، حسن رضوي، عطا الحق قاسمي،منصور قيصر، يروفيسر حميد رضا صديقي، خالد شريف، بروفيسر حفيظ الرحمن، مهر كل محد، عبد اللطيف اختر، يروفيسر محد امين، يروفيسر جيلاني كامران، ابرارحسين \_ '' ڈاکٹر سیّدعبداللہ''، از ڈاکٹر انور سدید، مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء ١٣- " وْ اكْرُ سِيِّد عبدالله - ايك تعارف"، مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء '' ذا کٹر سیّد عبداللہ ،تحریکی مزاج رکادٹ بن گیا''، از پروفیسر وارث میر، جنوري ۱۹۸۷ء مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء

۱۵ " (روشنی کا مینار"، از میرزا غالب،

مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، '' ڈاکٹر سیّدعبداللّٰہ'' ، از ملک حسن اختر ، چٹان ، لا ہور ١٤- "اردور دائرة معارف اسلامية"، ايضاً، (اس میں سید صاحب کے بارے میں بھی تکھا گیا ہے)

۱۸ "عبدالله ملک کا ایک خط ڈاکٹر سیدعیداللہ کے نام

۱۲ فروری ۱۹۲۸،

۳ دنمبر۱۹۷۲ء

۳ متبر ۱۹۷۳ء

'' داستان دارورین کے ضمن میں''، ایساً،

(سیّد مرحوم کے متعلق)

۱۹ - "أردو الجمنول كا اشار جوال اجلاس، ( اكثر سيد عبدالله،

متحمل مزاج عاشق اردو،منفرد شخصیت''، از مقبول انور داوُدی، ۲۲ نومبر ۱۹۷۳ء

-۱۰ " ذا کثر سیّدعیدالله" ، از ملک حسن اختر ، مطبوعه سیاره ، لا بهور سمتیر ، اکتوبر ۱۹۸۲ و

٢١- '' وْاكْتُرْ سَيْد عبدالله - چند باتين''، از نعيم صديقى، ايضا، تتبر، اكتوبر ١٩٨١،

۲۲- "آه، دُاکْر سيّدعبدالله"، از شَنْ مَدْ رحسين، ايينا، متمبر، اکوّبر ۱۹۸۱ء

٢٣- " وْ اكْمُ سِيْد عبد الله ، شخصيت اور كارنائ، از وْ اكثر ملك احسن اختر،

ما ہنامہ کتاب ، لا مور،مطبوعہ: اکتوبر ۱۹۸۸ء

۲۲- ''فغی کبستانی''، از میرزا ادیب،مطبوعه: نقوش، لا بور،

شاره ۷۷ - ۴۸ (شخصیات نمبر)

(بد مضمون سيد صاحب كل شخصيت كے متعلق ب)

منظوم خراج عقیدت:

۱- " برگزنمیرد"، از شریف کنجایی،

مطبوعة: اخبار اردو، اسلام آباد، جوري ۱۹۸۷ء ماری در میرون در ساخت کا

۲- '' ڈاکٹر سید گھرعبداللہ''، از عطاحسین کلیم،

مطبوعه: اخبار اردو، اسلام آباد، ۳- ''بیاد ڈاکٹر سترعمداللہ''، ازعبدالعزیز خالد،

ا میرد و امر سیر سبداند مار سبدا سریر حامد ، مطبوعه: اخبار ارده ، املام آباد ، جوری ۱۹۸۷ء

قطعاتِ تاريخ :

ا- تطعه تاریخ وفات استاد گرامی جناب ژاکثر سیدعبدالله مرحوم ومغفور"،

از ڈاکٹر گوہرنوشاہی،مطبوعہ: اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ۱۹۸۷ء " قطعه تاريخ وفات محن اردو ذاكمُ سيّر عبدالله اعلى الله مقامةُ" ، از سيّد عارف محمود مجور رضوي،مطبوعه اخبار اردو، اسلام آباد، جنوري ١٩٨٧ء خبارات میں ڈاکٹر سیدعبداللہ پر خبریں اور کالم: '' ذا كثر سيّد عبدالله كوعلمي و اد بي خد مات برخراج عقيدت''، مطبوعه: روز نامه امروز، لا بور ۲۱ جول ۲۸۹۱ء " وْ اكْمْ سِيْد عبدالله كانفرنس منعقد كرنے كا فيصله"، مطبوعه: روزنامه يكار، اسلام آباد، ٩ اکتوپر ۱۹۸۷ء

سا اگست ۱۹۸۲ء '' ڈاکٹر ستہ عبداللہ''، مطبوعہ: روز نامہ جبارت، کراچی، '' ذا کٹر سیّدعبداللّٰد کا انتقال''،مطبوعه روز نامه جنگ، روالینڈی، ۱۲ اگست ۱۹۸۲ء

"بروفات حسرت آيات ۋاكٹرسيدعبدالله"، (از باشم رضا) ۱۱ اگت ۱۹۸۷ء مطبوعه: روزنامه جنگ، کراچی،

' بمحسن اردو ڈاکٹر سیّدعبداللّٰد''،

۲۳ اگست ۱۹۸۲ء مطبوعه: روزنامه جنگ، لا بهور،

" و اکثر سید عبدالله کی یاد میں ادبی کانفرنس"،

مطبوعه روز نامه حریت، کراحی، ۵ تمبر ۱۹۸۲ء

" واکثر سیدعبدالله مسلم دنیا میں بھی عظیم سکالرکی حیثیت ہے یادر کھے جائیں گئ'، مطبوعہ: روز نامدحریت، کراچی، ۵ تتمبر ۱۹۸۱ء

•ا- " وُاكْمُ سِيِّد عبدالله كوخراج عقيدت"، ۲۱ اگست ۱۹۸۷ء

مطبوعه: روز نامه حربت، کرا حی، "علم وادب کی روش شمع بجھ گئ"، ڈاکٹر سید عبداللہ نے پوری -11 زندگی فروغ ادب کے لیے وقف کر دی تھی، (از ڈاکٹر ابرارحسین)، مطبوعہ: روزنامہ شرق، لاہور، ۲۲ اگست ۱۹۸۲ء

معبوعه . روزمامه سرل، لا بور: سار

۱۲- '' ڈاکٹر سیّدعبدالله رحلت فرما گئے''،

مطبوعه: روزنامه مشرق، لا بور، ۱۲ اگست ۱۹۸۲ء

۱۳- ''ڈاکٹر سیّدعبداللہ کے انتقال پر اظہار تعزیت''،

مطبوعہ: روز نامہ نوائے وقت، راد لپنڈی، سسم اگست ۱۹۸۲ء

۱۴- 'ادارهٔ قومی ترتی وخوش حالی کی راه میں رکادٹ نہیں،

ڈاکٹر سیّدعبداللہ سکالر تھے، اردو کے لیے ان کی خدمات

بمیشه باد رکھی جائنس گی ،مطبوعہ: روز نامہ نوائے وقت رادلینڈری، ۳۰ اگست ۱۹۸۲،

۱۵- "مقتدره تو می زبان کا تعزیق اجلال"،

مطبوعہ: روز نامہ نوائے وقت، راولینڈی، ۲۲ اگست ۱۹۸۶ء

۱۷- ''اردو زبان میں اینائے محانے کے لیے تمام صفحات موجود ہیں''،

مطبوعه: روز نامه نوائے وقت، راولینڈی، 🗝 ۳۹ اگت ۱۹۸۲ء

۱۵- "واکثر سید عبدالله کی وفات برصدر ضیاء الحق کا اظهار تعزیت"،

۱۸- ''ڈاکٹر سیّدعبداللہٰ جن کی ذات گرامی سب کے لیے

روثنی کا مینارتھی''، (از میرزاادیب)

مطبوعہ: روز نامہ نوائے وقت، لاہور، سے ۳۱ اگست ۱۹۸۲ء ۱۹- '' ڈاکٹر سندعیداللہ اب انھیں ڈھونڈ جےاغ رخ زیبا لے کر''،

(از عطا الحق قانمی)،مطبوعه: روز نامه نوائے وقت، لاہور، ۱۳۱ اگت ۱۹۸۷ء

· ' و اکثر سیّه عبدالله انتقال کر گئے''،

مطبوعه: روز نامه نوائے وقت، لا ہور، ۱۲ اگست ۱۹۸۷ء

۲۱- " واکٹر سیدعبداللہ کی قومی زبان کے لیے خدمات ہمیشہ

```
۲۸ اگست ۱۹۸۷ء
                       یاد رکھی جا کیں گئ'،مطبوعہ: روز نامہ نوائے وقت، لاہور،
                           "واكثر سيدعبدالله كي ياديس اكيدي قائم كي جائے"،
 ۲۳ اگست ۱۹۸۲ء
                           مطبوعه: روز نامه نوائے وقت، لا ہور،
                                                                          مآخذ:
                                                   "اخبار اردو"، اسلام آیاد،
     جۇرى ١٩٨٤ء
                                   (محسن اردونمبر)
         "اردو اصطلاحات سازی ( کتابیات )، از ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانیوری،
                                       نظر ثاني واضافه ازسيدجميل احمد رضويء
                          مطبوعه: مقتدره قومي زبان، اسلام آباد
 -1914
                           ''اقبال اکادمی، پاکستان کے سہ ماہی مجلّہ اقبال ریوبو
                        (جنوري ۱۹۲۰ء تا ايريل ۱۹۲۷ء) کي وضاحتي فيرست"،
                                                   از ناميد طلعت، غيرمطبوعه:
   مقالہ برائے ایم۔ اے (اردو)، پنجاب یو نیورٹی ادر بنٹل کالج، لاہور، 1972ء
                                         ''خودنوشت''، (از ڈاکٹر سیّدعبداللہ)،
                                         مطبوعه: افكار، كراچي،
اكتوبر ١٩٧٣ء تا نومبر ١٩٧٧ء
                                             ''زندگی نامه''، از عبدالشکور احسن،
                           لا بور اداره تحقيقات ما كتان، دانش گاه بنجاب،
  ,19AP
                      "سوغات (څخصیه )"، ..... (مرتبه : متناز منگلوري)، لا بور،
                                      مجلس ارادت مندان سيّد،
  -1944
                                         "موريا- تنقيدي مطالعه"، از اسلم ملك،
```

### Marfat.com

1940

غیرمطبوعہ: مقالہ ایم اے (صحافت)، پنجاب بو نیورش، لا ہور

1949

1924

1960

 ٨٠- د څخصي کوائف نامه ژاکثر سيدعبدالله ..... تصانيف، مسودات، مقالات ادر اہم علمی منصوبوں ادرفکری وتعلیمی حدوجید کے

كوا كفي، الاجور،

9- ° ' فکر و نظر کے بندرہ سال جولائی ۱۹۲۳ء-جون ۱۹۷۸ء ایک تفصیلی اشاریه، مرتبه: احمد خان،

مطبوعه: اسلام آباد، اداره تحقیقات اسلامی،

۱۰- ''فنون (ایریل ۱۹۲۳ء تا تتمبر ۱۹۷۱ء) تنقیدی حائزه''،

ازسیّدہ رہیمہ بخاری، غیرمطبوعہ: مقالہ برائے ایم اے

(صحافت)، پنجاب بونیورش، لا ہور ۱۱ - " فبارس اور نینل کالج میگزین، ضمیمه اور نینل کالج میگزین

مجلّه انجمن عربی و فاری دانش گاه پنجاب ۱۹۲۵ء میلادی تا

١٩٦٤ء ميلا دي، مرتبه: وْلْكُمْ مُحْدِ بْشِيرْحْسِين، مطبوعه: لا بهور، پنجاب يونيورشي اورينثل كالج،

۱۲- " کتابیات اردو املا اور دوسرے مسائل'،

از ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری، نظر ٹانی از سیدجمیل احمد رضوی،

مطبوعه: اسلام آباد، مقتدره قومی زبان،

۱۳- ''مغرنی یا کتان اردو اکیڈمی لاہور کی ۲۵ سال روداد کارکردگی،

جس میں گذشتہ بچیس برس کے کام کی جزئیات شامل میں، (از ۱۹۵۵ء تا ۱۹۸۰ء) لا مورمغربی یا کستان اردو اکیڈی،

۱۳- ''وضاحتی فبرست اد لی ونیا (ایریل ۱۹۲۹ء تا دیمبر ۱۹۳۷ء)

از رشدہ خاتون، غیرمطبوعہ: مقالہ برائے ایم اے (اردو)

پنجاب يونيورځي اورينثل کالج، لا ہور،

۵۱- ''وضاحتی فیرست ادلی دنیا (۲) ۱۹۴۸ء کے دورششم ۱۹۴۸ء ہے 1974ء تک'، ازنس بن زامرہ، غیرمطبوعہ مقالہ برائے ایم اے (اردو)، پنجاب بونیورٹی اور پیٹل کالج، لاہور، APPL. ۱۷- "وضاحتی فیرست مقالات اردو، عربی، فاری، انگریزی، اور نینل کارلج میگزین، ۱۹۴۵ء تا ۱۹۲۴ء''، از مجد رمضان ابونی، غیرمطبوعہ: مقالہ برائے ایم\_اے (اردو) وینجاب یو نیورشی اور نیثل کارلجی، لا ہور، 07P12 ۲۱- "وضاحتی فیرست مقالات اردو اور انگریزی سه مای رسال، 'اقبال' (جنوری ۱۹۲۰ء تا اربل ۱۹۲۷ء)'' از زرین اختر زیدی، غیرمطبوعہ: مقالہ برائے ایم\_اے (اردو) پنجاب بونيورڻي ادرينثل کارلج، لا ہور، 21946 ۱۸- "دونیورٹی اورنیٹل کالج کے اساتذہ کا تحقیق ادلی اور دري سرمايه''، مرتبه: ڈاکٹر وحید قریشی،مطبوعه: لاہور، پنجاب یو نیورځی اور پنل کالجی -1920

- 20- Bio-Data, Dr. S. M. Abdullah,
  - ... Lahore, West Pakistan Urdu Academy, 1977.
- 21- A Biographical Note on Dr. Syed Muhammad Abdullah, ...by Dr. C. A. Qadir, Lahore, West Pakistan Urdu Academy, 1982.
- 22- Dr. Syed Muhammad Abdullah,

... A Biographical Note, by Dr. C. A. Qadir, Lahore Maktaba Khayaban-c-Adab, 1976

#### 23- Publications of Punjab University Academic

Staff (Upto 1981), Compiled by Dr. Khalid Hamid Sheikh, Lahore, University of the Punjab, 1982.



# قاضی صاحب کی شخفیق نگاری محاس اور کمزوریاں

قاضی صاحب کے جملہ تصنیفی اور تالیفی کاموں کا بجر پور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گرقاضی صاحب کے کام استے زیادہ ہیں کہ ان کا سرسری تعارف بھی کرایا جائے تو کئی سوسفات درکار بول گے۔ ہیں نے تو سرسری سے زیادہ کو اپنا سلم نظر بنایا۔ ان کی سوسفات درکار بول گے۔ ہیں نے تو سرسری سے زیادہ کو اپنا سلم نظر بنایا۔ ان کی آخری تحریر خدا بخش جزئل شارہ ۹۹ بابت ۱۹۹۳ یا سفینہ شارہ کا بابت جون ۱۹۸۵ ہوگئ ہوا۔ اس کے میں تاریک ہونی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ان کا انتقال ۲۵ جنوری ۱۹۸۳ یکو ہوا۔ اس کے منتق سے ہیں کہ ان کی تعقیق تحریروں کو جائزے میں ہرتحریر کے مختلف پہلوؤں پر پھی نہ پھی کھا ہے۔ بیباں ان کی تحقیق تحریروں کو جوئی طور پر نظر میں رکھ کر ان کے حسن و قتے پر اظہارِ خیال کرتا ہوں۔ پہلے خو بیاں جو محرت ہے کہ فلام ہے، خامیوں سے زیادہ مضبوط اور بھر پور ہیں جبی تو قاضی صاحب کا وہ مرتب ہے کہ جو ہے۔ ان میں کی خوبیاں ایس جی بین جو ان کی تحقیق تکاری کھا متی ہیں۔

کی شخصیت ہے مرعوب نہ ہو ہے۔ اپنے مضمون اصولی تحقیق میں انھوں نے صرف بیکھا ،
تھا "بعض موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر آزادی ہے پچھ لکھنا خرر رساں ہو سکتا ہے، اگر
اس کے لیے آبادہ نہیں تو ایسے موضوع پر قلم اٹھانا مناسب نہیں" ۔ لیکن عملاً شخصیت پرتی پر
اس جرائت ہے ضرب کلیمی لگائی کہ اپنے محترم زعمہ محاصرین ہے بھی مرعوب نہیں
ہوئے ۔ انھوں نے ایک طرف میرورد، غالب ، شاد ، محمد حسین آزاد جیسے مرحومین کی بوست
کندہ حقیقت دکھائی تو دوسری طرف اپنے محاصر عظماء مثلاً مولوی عبد المحق ، مولانا ابوالکلام
آزاد، مالک رام، پروفیسر خواجہ احمد فاروتی، ڈاکٹر اختر اور ینوی وغیرہ پر اعتراضات کی
جھڑی لگاتے ہوئے کوئی بھی پاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس سلسلے میں کئی زعمائے ادب کی
راست گفتاری ہے بھی انکار کیا۔

اس سے ملتی جلتی ووسری شق ہے سے کہ لکھتے وقت کسی کے مذہب ، علاقے یا منصب وغیرہ کا کوئی لحاظ نہ رکھ کر مکمل غیر جانب داری سے لکھیے۔ انھوں نے کئی امور میں غیرمسلموں کے حق میں آواز اٹھائی مِثناً 'بینہیں مانا کہ بنی نراین جہاں یا چھنو لال دکگیر تبدیل ندہب کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ غالب نے فاری کے ہندو لغت نویسوں یر اعتراض کیا تھا کہ''سیان اللہ ہندی بھی اور ہندو بھی'' اس پر قاضی صاحب نے ان کی صفائی پیش کی یہ زیادتی ہے محقق ہونے یا نہ ہونے کا مدار مذہب برنہیں ( کچھ غالب کے بارے میں حصہ دوم ص ۵۱۸) ندہب کے ساتھ وہ علاقے کے علائق کا بھی خیال نہیں کرتے چنانچے انھوں نے یٹنے میں بیٹھ کر اختر اور ینوی، سید محمد حسنین اور ممتاز احمد کے ڈا کٹریٹ کے مقالوں پر بخت معترضانہ تھرے کیے۔ بیدل کے لیے کہا بیدل عظیم آبادی نہیں اور ان کا صوبہ بہار کے کسی دومرے مقام میں پیدا ہونا بھی متعین نہیں (مقالاتِ تاضی عبدالودود،متن ص١٦) ـ قاضی صاحب في دبستان عظيم آباد كے وجود سے انكار كي ہے۔ اخر اور ینوی کے لیے کہتے میں مصنف کو دبستان عظیم آباد کے وجود پر اصرار ہے تو، کیکن وہ بینبیں بتاتے کہ کن امور میں دبلی ولکھنو کے دبستانوں سے ممتاز ہے (ایضا ص ۱۹۸)

ور الرخم متاز احمد نے اردو زبان کی خدمت کے لحاظ سے عظیم آباد کو ملک کے کی اور شہر سے فروتر نہیں مانا تھا۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا۔ کہنے کو تو بدیجی کہا جا سکتا ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ دعظیم آباد کے اور فید مات کے پالی کی ونیا کے کی اور شہر سے نہیں اور اس پر داد بھی مل عتی ہے لیکن حقیقت کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ جدا گانہ بات ہے '' (الینا ص۱۲) وہ مولوی عبدالحق، جزل سکرٹری انجمن ترتی اردو پاکستان، مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہند، اخر اور ینوی صدر شعبہ اردو پشہ بو نیورٹی اور ڈاکٹر خواجہ احمد فاردتی صدر شعبۂ اردو دبلی یو نیورٹی، کمی کے منصب کا لحاظ نہیں کرتے۔ خود سے عمر میں برے مولوی عبدالحق، پنڈت کیفی، مولانا آزاد اور سیماب اکبر آبادی کمی کو نہیں بخشتے۔ الی مولوی عبدالحق، پنڈت کا مارے دور میں کتنے ملتے ہیں۔

قاضی صاحب کا تیرا ورس یہ ہے کہ انھوں نے اظہار کی صحت اور الفاظ کی قطعیت پر زور دیا۔ مثانا ریاض الفصحا میں مصحفی نے اپنی عمر قریب بیشتاو بتائی ہے۔ مواوی عبدالحق نے ۸۰ سال لکھ دی۔ قاضی صاحب نے گرفت کی کہ کیا بیشتاد اور قریب بیشتاد میں کوئی فرق نہیں۔ مالک رام نے رسالہ تحریریں کا کوری کے لیے لکھا تھا، علاء فضلاء کا بہت بڑا مرکز۔ قاضی صاحب نے گرفت کی کہ بہت بڑا محض برائے آ رائش۔ صرف مرکز لکھنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نور الحن ہائی نے دلی کا دبستان شاعری میں جرات کے بارے میں مرکز لکھنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نور الحن ہائی نے دلی کا دبستان شاعری میں جرات کے بارے میں میرکا لفظ ''چوا چائی'' لکھ دیا تھا۔ قاضی صاحب نے تھیج کی کہ قاسم نے ''چوا جائی''

ہا ٹھی کے بقول تاضی صاحب کی تھیج صاحب طبقات شعرائے ہند کا کریم الدین نام کریم الدین خال ضیاء الدین ضیاء الدین حسین سلیمان قلی خال ودرد سلیمان قلی خال ودرد

| ثناء الله خان فراق                  | مياں ثنا اللہ فراق         |
|-------------------------------------|----------------------------|
| دائے مان                            | رائے المان                 |
| اس کا صرف ایک شعر ملتا ہے۔اے        | پریم ناتھ آ رام، اُستادِفن |
| استادِفن نہیں کہہ سکتے              |                            |
| يەلقبىنېيىس ،عرف تھا                | آبرو کا لقب شاہ مبارک      |
| بینواب نہیں، بادشاہ وقت کے بیٹے تھے | نواب سليمان شكوه           |

قاضی صاحب نے ڈاکٹر فاروتی کی کتاب "میرتقی میر" پر تبحرہ کرتے ہوئے مدایت کی کہ اصلی مآخذ موجود ہیں تو اٹھی ہے کام لینا حاہیے۔ مثال میں کہا کہ ریاض الفصحاء قديم ترين كتاب ہے جس ميں عرش كا حال ماتا ہے ليكن مصنف نے اس كا حواله نہیں دیا۔ ای طرح آب حیات میں منقول جرأت ومیرکی حکایت کو کریم الدین کے تذكرے ہے نقل كيا ہے۔ قاسم كا حوالہ لاينا جاہيے تھا ( مجموعہ مير ص ٢٥١)۔ عرثی صاحب نے فر ہنگ عالب نیار کرتے ہوئے آینے ماخذ میں أردوئے معلیٰ،عود ہندی اور اولی خطوط غالب کو بھی شامل کیا تھا۔ قاضی صاحب نے اعتراض کیا کہ پہلی دو کتابوں کے ہوتے آخری کتاب جو ہمارے دور کی ہے حثو ہے۔ اختر اور ینوی نے علی ابراہیم خال خلیل کے چارشعر درج کیے۔ حوالہ تھا ان کے دور کی کتاب تاریج شعرائے بہار کا ۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ان مین تین شعر سرایا تحن میں اور ایک ریاض الفصى میں ماتا ہے۔ ان كا حوالہ دینا حایب تھا۔ لیکن مجھے اس طریقے کی لازماً بیروی کرنے میں تامل ہے۔ بہت بار قدیم ترین ماخذ سامنے نہیں ہوتا تو بعد کے کسی معتبر ماخذ کا حوالہ دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ غیر ضروری طور بر ہر حوالے کا قدیم ترین ماخذ علاق کرنے میں کیول ضروری وقت ضائع کیا جائے۔

اب میں قاضی صاحب کی چندخصوصی معلومات اور شعبہ حات علم کا ذکر کرتا ہول: قدیم اردو ادب کا جیسا بالا ستیعاب مطالعہ قاضی صاحب نے کیا تھا کسی دوسرے

نے نہیں کیا۔ اس میں تذکرے، بیاضیں، اور دواوین سب شامل ہیں۔ ہم ان چیزوں کو پر حتے ہیں اور الگ رکھ دیتے ہیں۔ خاص صاحب تذکروں اور شاعروں کے دوادین کو (جن میں معمولی اور غیر اہم شعرا تک شامل ہیں ) پڑھ کر جس طرح یا دواشیں نوٹ کرتے ہیں ایسے کوئی امتحان دینے والا طالب علم بھی نہ کرتا ہوگا۔ تحقیقات ودود میں مطالعات اور یادداشت کے تحت دیکھیے تو ان کا طریق مطالعہ معلوم ہوتا۔ یادداشت کے تحت دیکھیے تو ان

میری نظر سے جو کتابیں گزری بیں ان بیس سے سیکروں کے متعلق دوراان مطالعہ میں کسی ہوئی یادواشیں بیں اس دور میں (تحقیقات ودود ص ۱۹۰) میں (گ ج) کہا کرتا ہوں کہ کسی کو مزاد بنی ہو تو حکم دیا جائے کہ کلیات میر یا کلیات شاہ نصیر، یا کلیات مان خور کو گئر تا ہوں کہ کسی کو شروع ہے آخر تک پڑھو۔ قاضی صاحب نے تو دیوان ظہور دہلوی اور دیوان فخر جیسے غیر اہم شعراکے کلام کو بھی نہ صرف تفصیل سے پڑھا بلکہ صخوں کے صفح یا دداشت کے قلم بند کر لیے فہرست کتب نمائشِ ادارہ تحقیقات اددو ہند دیکھیے ۔ معلوم ہوتا ہے نمائش میں جتنی اہم، غیر اہم الم غلم چزیں آئیں قاضی صاحب نے سب کو جائ ایا، گوٹ میں :

یورپ کے متعدد کتب غانوں میں جو شعرائے اردو کے تذکر سے اور دواوین بیب ان میں سے بہتوں کے متعدد کتب غانوں میں جو شعرائے اردو کے تذکر سے اور دواوین بیب ان میں سے بہتوں کے متعلق میں نے یادداشتیں لکھیں جن کا برا حصہ ضائع ہو گیا۔

میں نے رام پور، علی گڑھ، دہلی، حیدر آباد، جمبئی، لاہور، کراچی اور ڈھاکے کتب خانوں کے اردو مخطوطات کا متعدبہ حصہ دیکھا ہے۔ میں نے الن سے متعلق جو یادداشتیں لکھی تعیں وہ پچھ ہیں، پچھ ضائع ہو گئیں (معاصر اگرت ۲۷ء ص ۱۹، ۱۹) ان کا مجموعہ "پند اہم اخبارات و رسائل دیکھیے" اس میں اخباروں تک کے صفوں کے سنے آتل کر دیے ہیں۔ یہ اخبارات و رسائل دیکھیے" اس میں اخباروں تک کے صفوں کے سنے آتل کر دیے ہیں۔ یہ کہ جن ۔ میر سے علم میں اہل اردو میں ایسا کوئی دوسرا فنا فی المطالعہ نہیں ہوگا۔ ان کے بعد کالی داس گیتا رضا کو دیکھا جو کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کی یادداشتوں کی فائل تیارکرتے ہیں لیکن دوصرف اہم مطالب توٹ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کی بھی کتاب یا

رسالے کو دیکھیں اس کی گویا تلخیص تیا رکر لیتے ہیں۔

بھی انھیں یاد ہے کہ کس تذکرے میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ای طرح اردو کے غیر اہم شاعروں کے غیر اہم شعروں کے بارے میں بھی نشان وہی کر دیں گے کہ کون ساخترک کا ہے۔ 1999ء میں ایک وقعہ میں نے اشعار کیے تھے:

. شختی کے بیں غازی عبدالودود قاضی آئینہ جن کے آگے اردو ادب کا ماننی گر کوئی مسللہ ہو تاریٰ و تذکرے کا قاضی کے باس دوڑہ ہرراز کے بیں رازی

مزيد سُنيے، لکھتے میں:

ریسی سے میں سے متعلق تحقیقات کا شوق ہوا تو فاری کی طرف توجہ ہوئی اور میں ''جب غالب سے متعلق تحقیقات کا شوق ہوا تو فاری کی طرف توجہ ہوئی اور میں علم وفن کے جس شیع میں ہاتھ ڈالتے میں تو اس میں کمال کے درجے تک پہنچ جاتے ، میر کی مذرین پڑھی تو اتنی کہ استاذ الاسا تذہ کے منصب پر پہنچ گئے۔ مولوی عبدالحق نے : کر میر کی مذرین کی اور اس نے بعض حصول کا اردو ترجمہ تیا۔ قاضی صاحب نے جگہ جگہ اس ا کی تھیج کی مثلا نمال کے معنی فاری میں شوہر خالہ، خالونمیس بلکہ ماموں میں (عبد الحق

بحیثیت محقق، ص۲) مولوی صاحب نے نمیرہ بہادر شاہ کا ترجمہ بہادر شاہ کا نواسہ کیا ہے۔
تاضی صاحب نے بتایا کہ فاری میں نمیرہ و نواسہ دونوں کے معنی بیٹے یا بیٹی کی اولاد کے
بیں۔ اردو میں ایسانہیں (ایسنا ص۳)۔ مولوی صاحب نے برنہ کے معنی داماد لیے بیں
لیکن ترکی اور فاری میں اس کے معنی بہنوئی کے بیں۔ ای طرح بمسربہ معنی بیوی کے
ہے۔ قاضی صاحب نے ذکر میر کے متعدہ جملوں کے ترجے کی تھیج کی۔ نکات الشعراء میں
رئد باغاتی کو ارز باغاتی بڑھا۔ یہ میر کے ایک شعر میں بھی آیا ہے۔ شس الرحمٰن فاروتی
(عمر شُخ مرزا) نے اپنے ایک بے فظیر افسانے ''ان صحبتوں میں آخر' میں تکھا ہے۔

بالآخر البيد خاتوں کو جگہ ملی تو ليكن محلّه باغات ميں ليخي اس علاقے ميں جبال اصفہان كے ارباب حن اور اصحاب طوب رہتے تھے ۔۔۔ باغات ميں گھر ملنے كى دير محق كه رئدان باغاتى كا جوم لييه كه دروازے پرضح تا شام امنڈنا شروع ہو گيا۔ (شب خون جولائى 1949ء ص ١٨)۔ اب رئد باغاتى كے معنی واضح ہو گئے۔ قاضى صاحب كی مہارت فارى كا مزيد شوت مولانا عرشى كى فرسك غالب كے تجرے ميں ملتا ہے۔ عرش صاحب نے تام من كريد دوى كيا تھا صاحب نے مثاری علی تواعد و بلاغت كى استابوں كے نام من كريد دوى كيا تھا كہ يہ كہ يہ كيا ہيں ايرانيوں كے ليے سنگ ميل كا كام ديتى رہى ہيں۔ قاضى صاحب كى نظر ميں كيا ہندوستانيوں، كيا ايرانيوں كى جمله على كتابيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب كى نظر ميں صاحب كى نظر ميں صاحب كى نظر ميں مائيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہندوستانيوں، كيا ايرانيوں كى جمله على كتابيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہندوستانيوں، كيا ايرانيوں كى جمله على كتابيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہندوستانيوں كيا ايرانيوں كى جمله على كتابيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہندوستانيوں كيا ايرانيوں كى جمله على كتابيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہندوستانيوں كيا ايرانيوں كى جمله على كتابيں ہيں۔ اپنى خود اعتادى كے بل پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہندوستانيوں كيا ہندوستانيوں كيا ہندوستانيوں كيا ہندوستانيوں كيا ہوں كالوں كے بلى پر قاضى صاحب نے بينے كيا ہيں ہوں كيا ہوں كيا ہوں كيا ہوں كون كيا ہوں كھوں كيا ہوں كالوں كيا ہوں كيا ہوں كيا ہوں كيا ہوں كيا ہوں كون كيا ہوں كون كيا ہوں كيا

جناب عرش سے استدعا ہے کہ وہ ان ایرانیوں کے نام بتا کیں جنموں نے ضوابطِ عظیم، منار الفنوالطِ، تکملتہ الفاری، مجمع البحرین، بحر الفوائد، مقدمہ جواہر ااکام، آمد نامہ (مصنفہ عزت) اور گلشن اکبر سے استفادہ کیا ہے (غالب بحثیثیت محقق ص ۲۵۱)۔ عرشی صاحب نے کہا تھا کہ ایرانیوں کے پاس لے دے کے ایک فربٹک انجمن رائے ناصری ہے جو یکسر انھیں ہندیوں کی رہینِ منت ہے۔ قاضی صاحب نے تندیبہ کی۔

جناب عرثی فرہنگ جہا نگیری، مجمع الفرس، سرانؒ اللغتہ کے دیبا چوں کو ایک بار پر پڑھ لیس تو عجب نہیں کہ انھیں اپنی رائے بڑی حد تک بدلنی پڑے۔ عرقی صاحب نے فرجگ میں فاری لفات کے جومعیٰ دیتے تھے قاضی صاحب نے ان میں سے کئی پر اعتراض وہ ہے ۔ بتیجہ یہ ہوا کہ عرقی صاحب نے قاضی صاحب کے مشاہدات کی روشیٰ میں آٹھ صفحوں کا استدراک تیار کیا جس میں ۸۵ لغات کے مشاہدات کی روشیٰ می اور اے بقیہ جلدوں کے شروع میں شامل کیا۔ عرشی صاحب نے پریم کشور فر آئی کی وقائع عالم شاہی کے دیاجے میں تکھا ہے جگل کشور تو ہو کا بھات اور پیشے کے لی ظ سے شراب فروش تھ (یہ حوالہ سفر نامہ مخلص، طبقات شعر اے بندوگلش بے فار)۔ توضی صاحب تعید کے سے دار اور شیف صاحب تعید کر میں کیا۔ کریم اللہ بن تابل اعتبار نہیں ۔ وکالت اور شراب فروشی ساتھ کرتا تھا یہ بعید از قیاس ہے اللہ بن تابل اعتبار نہیں ۔ وکالت اور شراب فروشی ساتھ کرتا تھا یہ بعید از قیاس ہے اللہ بن تابل اعتبار نہیں ۔ وکالت اور شراب فروشی ساتھ کرتا تھا یہ بعید از قیاس ہے

خواجہ احمد فاروتی نے بھی یمی بات لکھ دی ہے۔ قاضی صاحب نے تبھرہ کیا کہ بنگال کا وکیل ہونے کی دجہ سے بعض نے اسے باد فروش لکھا ہے۔ باد اضافہ ہ سے بادہ فروش ہوگیا۔ اس کے بعد تئی نے اسے بھائ بجھ لیا تو تعجب کی جگہ نہیں۔ جناب عرش کے سوا کس نے اسے شراب فروش نہیں لکھا اور لکھا ہے تو اٹھیں کی طرح غلط بھی میں جتا ہے اس من منا اور کلھا ہے تو اٹھیں کی طرح غلط بھی میں جتا ہے (سر، صا اس) غیا شالفات میں باد فروش کے معنی لکھے میں خوشامد گو و لاف زن وور بند وسان لقب قومیت ہے کہ آزا بھائ می گویند (غیاش ص ۵۵) میرے پاس غیاش بندوستان لقب قومیت ہے کہ آزا بھائ می گویند (غیاش ص ۵۵) میرے پاس غیاش مندوستان لقب تومیت ہے کہ آڑی مصاحب کو آئی بری غلط قبی ہوئی۔

مسود دسن رضوی صاحب کے دلوان فائز کے مقدے پر تیمرہ کرتے ہوئے ایک کتب ''مجموعہ کتائے'' کا پتا دیا جس میں فائز کے نام شخ علی جن سے ۳۲ خطوط ہیں۔
ان متفرق مشاہدات سے بٹ کر قاضی صاحب کا مضمون غالب بحشیت محقق و یکھا جائے تو ان منا وفضل کے بارے میں بی کہنا پڑے گا کہ آقی آب آمدولیل آقیا ۔ قاطح بربان میں غالب نے لکھا تھا کہ جس جمع کے آخر میں ''ات' آئے وو لاز ما عمو بی لغت بربان میں صاحب نے اس کی تروید میں فاری سے تقریبا ۱۲۷ مثالیں میش کیں (نقد

قالب ص ٢٣١-٣٣) - افسين اور افسون كي بارك يلى نفتر قالب كو ٣٣٣ - ٢٥٢ كالب من المتر قالب كو ٣٣٣ م ٢٥٢ كالب من سيكرون اسناد رقم كر دين قالب في قدر بيكراى كو تكاما تقاكد ايرافيون كي نظم و نتر مين كاف تفغير زائد بهى كاف تفغير نوائد بهى مات عدوم ١٦١ كي متند ايرافيون كي يبان ساتى مثالين دين ما لما ہوا كي مورد مثالون من منالين دين كه فيار بائح موسد كم كيا بون كى بحث الله تقى جام كي تفغير جاكم يرد قاضى صاحب في كليات طفرات الكي شعر الماش كرليا جس مين "جاكم" كا لفظ استعال بوا ب ( غرض في سياح كوفارى زبان وادب كى واقفيت مين وه اليه وانائي راز تقي جن سے اختلاف كرنا يوردونكى كا سامان كرنا تھا) -

(قاضی صاحب کا ایک مطالعہ اختصاصی ہندوستان کے مخل دور کی آخری صدیوں کی تاریخ ہے گہری واقفیت ہے۔ مالک رام لکھتے ہیں ' شالی ہند ہیں اردو اوب کے آغاز اور فروغ کا وہی زمانہ ہے جو اسلامی سلطنت کے زوال کا تھا۔ اس دور میں بیشتر اویب کی نہ کی بادشاہ یا وزیر امیر کے دامن دولت سے وابستہ رہے ۔ اس عہد کے ادب کی نہ کی بادشاہ یا وزیر امیر کے دامن دولت سے وابستہ رہے ۔ اس عبد کے ادب تاریخ کا بھی غائر مطالعہ نہ کیا جائے۔ اس لیے قاضی عبدالودود صاحب نے ہندوستان کے تاریخ کا بھی غائر مطالعہ نہ کیا جائے۔ اس لیے قاضی عبدالودود صاحب نے ہندوستان کے املائی عبد کی تاریخ کا عمومی اور غائدان مغلیہ کے آخری دور کا خصوصی مطالعہ کیا جس سے اسلائی عبد کی باریخ جات ، نقل و حرکت اور مسئین اور مختلف ادبا اور شعرا کے ان سے مراسم و تعلقات وغیرہ کے کوائف پر حاوی ہو کئی اور واب کے اس مراسم و تعلقات وغیرہ کے کوائف پر حاوی ہو گئے۔ (معاصر اگست 21ء میں ۱۳۲۲) اردو ادب کے لیں منظر میں آخیس اس سے بہت مدر گئے۔ (معاصر اگست 21ء میں ۱۳۲۲) اردو ادب کے لیں منظر میں آخیاس کے بارے میں جو بہت در ایک میں اور وہ بجش اوقات تاریخ کے نہایت غیر معروف اشخاص کے بارے میں جو بہت در بیت در اعظراف کرتے ہیں اسے دکھ کرعش عش کرتا پڑتا ہے۔ میں جستہ جستہ کچھ مثالیس پیش کرتا ہوں۔

نجف خال کا صحیح سال وفات اس کی قبر کے کتبے معلوم کیا (معیار ۲۲۲)۔ احکاماتِ عالمگیری سے معلوم کیا کہ اورنگ زیب نے اپنے خالو کی حرم پر عاشق ہو کر خالو ے اس کی اور اپنی حرم کا تبادلہ کیا (سودا و دردص۵)۔ راجا ناگر مل کو مہارا بھی، نیابت اور عباد المبلک کے خطابات کی تاریخ (عبدالحق بحیثیت محقق ص۱۱)۔ صمصام الدولہ کے بیٹے کا لقب اور عبدہ بھی یہی تھا (الیفا ص ۲۸)۔ نکات الشعراء میں جعفر زلمی کاشعر درج ہے علی حید ہوئی کی جنا — قاضی صاحب نے آئر عالمگیری سے تھے کی کہ یہ چوتھا نہیں تیبرا بیٹا تھا اور دل رس بیگم کے بطن سے تھا اور کی طرح ڈوئی کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا (الیفا ص ۱۹۲۵)۔ بیگم میرو المخاطب ہے زینت النماء نہیں زیب النما جا ہے (ایفا ص ۱۲۲)۔ مرو اور زینت النما کا بیٹا ظفر یار خال صاحب یہ زیب النما نہیں، کسی ص ۲۲۳)۔ مرو اور زینت النما کا بیٹا ظفر یار خال صاحب یہ زیب النما نہیں، کسی دومری عورت کے بطن سے تھا (ایشا) شاہرادی خالہ جو اپنے بیشیج عماداللہ کے کل میں ص دومری عورت کے باری واقت کی تاریخ (ایشا ص ۲۲۵)۔ خواجہ صصام الدولہ اور میں اس نام سے پکاری جاتی تھی۔ قاضی صاحب نے اس بیان کی کئی غلطیوں کی تھیج کی (ایشا ص ۲۲۵) ، خواجہ صصام الدولہ اور خواجہ باسط کی عمروں کا پتا (میر، ص ۲۲۹)۔ میر کے سلطے میں سادات خان کی تفصیل (میر، ص ۲۲۱)۔

احد شاہ معزولی کے برسول بعد طبعی موت سے مرا (بیر، ص ۲۹۸)۔ سراج الدولد بنگ بابی بین میں شہید نہیں ہوا۔ وہ بیای سے بھاگ گیا تھا۔ بعد میں گرفتار ہو کرفتل ہوا (میر، س ۲۹۸)۔ خواجہ فاردتی نے تکھا تھا کہ نادر کے قل کے بعد احمد شاہ الدائی اس کے تخت پر مشمکن جواجہ قاضی صاحب احمد شاہ افغانستان کا باوشاہ تھا۔ ممکنت نادری کا مرکز ایران تی (میر، س ۳۰۳)۔ میر کے سلسلے میں بابس رائے اور اس کے چھوٹے بھائی بیاس رائے کی شناخت کی (س ۳۳۷)۔

۳۳ عالملیری میں مجمہ یار خال صوبہ دار والی تھا (کچھ او بی تحقیق کے ہارے میں است میں است کا جو زمانہ بتایا کیا ہے، اس وقت وہال عبدالعمد خال سوبہ دار تھے (ایف ص۲۷)۔ شاہ عالم کے عبد میں مختلف ریاستوں کے نوابوں کے نام (ایشا ص۷۸-۸۱)۔ ۱۳۵اء میں نادر شاہ اور سعادت خال کا معامد (ایف ص۱۰۳)۔ نول رائے وفل کی شناخت (ایفا ص۱۱۰)۔ نفال کے قطعے کا تعلق رام زاین

موزوں سے نہیں رام نراین طازم شجاع الدولہ ہے ہے (مقالات ودود ص۲۸) محمد شاہ اور سادات برادران کے جھڑے (تحقیقات ودود ص۲۷–۱۲۵) بارھویں صدی میں ناظمان بگال کے نام (شعرا کے تذکرے ص۳۷ حاشیہ )۔ گنا بیگم قزلباش خال امید کی بیٹی نہیں، علی قلی خال شش انکشتی متخلص ہوالہ کی بیٹی تھی (محمد حسین آزاد بحثیت محقق ص ) دلہن بیگم، شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کا رشتہ ( ایسنا ص ) آب جیات ص ۲۲۲ کے مطابق ظفر کی ولی عہدی کے دنوں میں ایک انگریز جان الفنسٹن شکار پور سندھ سے کابل تک معاہدہ کرنے والے کا نام مون معاہدہ کرنے والے کا نام مون استوارٹ افنسٹن تھا، جون الفنسٹن اس کا باب تھا ( ایسنا مشق ۱۳۵)۔ آصف الدولہ کی وزارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا درارت تھی۔ سعادت علی خال کو شاہ عالم یا ان کے جاشین اکبر ٹائی نے ہے عہدہ نہیں دیا

الل اردو میں آردو ادب کی لیس منظری تاریخ پر کوئی دوسرا اس طرح حاوی نہ ہو
سکا۔ ان کے مطالعے کی وسعت کا اندازہ گزشتہ صفحات میں جابجا ان کے بعض نادر مآخذ
کے حوالوں سے ہوسکتا ہے۔ وہ غیر ادبی کتابوں ہے کیسی کمیسی مفید معلومات چن کر لاتے
تھے۔ ان معلومات کے سہارے انھوں نے تحقیق میں کیا کیا معرکے کے انکشافات کیے
ہیں۔ گاہے گاہے بازخواں کے طور پر میں ان کی چوٹی کی چچھ دریافتوں کا ذکر کرتا ہوں۔
ا۔ نجف خال کی بیاری اور موت کی بنا پر میر کے تکھنو جانے کا صبح ماہ و سال طے کیا
(معیارص ۱۸- ۱۵)۔

ا۔ ایک متشرق پالمر نے میرحس کی ایک مثنوی کا سرقہ کر کے ادورہ اخبار میں اپنا نام سے شائع کر دی۔ قاضی صاحب نے اپنے دو مضامین میں اس کا ذکر بیا (مجموعہ اردوشعر وادب ص ۱۲ اور ۲۹۳ سے شروع ہونے والے مضامین)۔

r- مصحفی کے دلوان ششم میں ایک مقطع ہے:

اور اردو کا جو واقف ہے تو اب پنچ ہے چند با قاف بسر شخص کی تصویر سے فیض صغیر بگرای نے قاف کی جگہ نون پڑھ کے دعویٰ کیا تھا کہ مصحفی نے ناخ کی

تعریف کی ہے۔

قاضی صاحب نے دلوان کے جن تخطوطوں میں بایا کہ یمال نون نہیں قاف ہے اوراس سے مراد مرزا حاجی عمر میں۔

م۔ و بوانِ رشک اور کلیات نائخ کی مدد سے نائخ کی ولادت و وفات کا صحح سند ، بوم و ماہ در بافت کیا (تحقیقات ودود ص ۱۳۵)

۵۔ صغیر بگرای نے ایک اردو رباعی اکبر بادشاہ سے منسوب کر دی۔ قاضی صاحب نے انگشاف کیا کہ فاخر جہاگیری اور دیباچہ تزک جہال گیری میں ساعت سے متعلق ایک فاری رباعی ہے۔ اے جت زبا برحم عادت ساعت۔ تزک جہاگیری کے اردو ترجیح کے دیباچہ نگار مجمد ادمی نے لکھا ہے کہ اس رباعی کا اردو ترجیہ جعنر بیگ آصف خال نے کیا ہے بوچھی جو گھڑی جھے سے برحم عادت۔ (آوارہ گرد بیگ آصف خال نے کیا ہے بوچھی جو گھڑی جھے سے برحم عادت۔ (آوارہ گرد اشعار ص

۲۔ غالب نے اپنے بعض خطول میں لکھا ہے کہ ظفر کے ولی عبد انھیں ۴۰۰ روپے ماہوار دیتے تھے لیکن ان کے مرنے پرغالب نے صرف ۱۰ روپے ماہوار کا غم کیا جو وہ عارف کے میٹول کو میوہ کھانے کے لیے دیا کرتے تھے ( کچھ غالب کے بارے میں حصد دوم ص ۹۷۷)

۔ قاضی صاحب نے پرتھوی چندگی جاگیر غالب کی مدد سے سرکاری رکارداروں کے اس طافشار کی طرف توجہ دلائی جس میں غالب کے والد اور نصر اللہ بیگ خال کو کہیں اخیائی بھائی (جن کی مال ایک ہو۔ باپ مختلف) لکھا ہے، دوسری تحریرول میں کہیں گئ بھائی (جن کا باپ ایک اور مال الگ الگ ہو) ورج کیا ہے۔ یہن سیکر یئری کہیں غالب کو نصر اللہ بیگ خال کا بھتیجا کہیں بیٹا کہتا ہے۔ کہیں لکھا ہے کہ نصر اللہ بیگ خال کا کوئی بھائی نہ تھ وفیرہ ( کچھ غالب کے بارے میں، اول سم ۱۳۲ تا ۲۸)

مالب كي هم شده نظم ونثرى فهرست (اليشاص ٢٦ تا ٢٧)

یاد گار غالب میں لکھا ہے کہ غالب نے ایک مشاعرے میں گر بستن ردیف والا قدیدہ پڑھا تو مجلس مشاعرہ مجلس عزا بن گئی۔ قاضی صاحب نے پتا چلایا کہ غالب نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ایک شخص اس زمین میں شیفتہ کی غزل لایا تھا۔ وہ کہ بیبیں تھا کہ بارش شروع ہوگی۔ بیاصل ہے اور باتی سب واستان (ایصاً ص۵۷) عالب نے ایک فاری تھیدے کے بارے میں لکھا تھا کہ نصیر الدین حیدر کی مح میں لکھا تھا اور انھوں نے پانچ ہزار روپے ہیجنے کا تھم دیا۔ یہ پوری رقم متوسطوں نے کھا لی۔ قاضی صاحب نے خدا بخش لا بحریری میں کلیات عالب کے مخطوط نے کھا لی۔ قائب کے مخطوط میں یہ تھیدہ دیکھا جس کے عنوان میں صاف کھا ہے کہ مدح بہ مردح (شاو میں یہ توسیدہ دیکھا جس کے عنوان میں صاف کھا ہے کہ مدح بہ مردح (شاو میں یہ توسیدہ دیکھا جس کے عنوان میں صاف کھا ہے کہ مدح بہ مردح (شاو میں یہ توسیدہ دیکھا جس کے عنوان میں صاف کھا ہے کہ مدح بہ مردح (شاو میں یہ توسیدہ دیکھا جس کے عنوان میں صاف کھا ہے کہ مدح بہ مردح (شاو میں یہ توسیدہ دیکھا جس کے عنوان میں میں عالے میں عال

غالب نے انتخاب غالب میں غدر کے دنوں میں اپنے اور کرتل برون کے ایک.
مکالے کا ذکر کیا ہے آوھا مسلمان والا تاضی صاحب لکھتے ہیں کہ غلام حسین
خال نے اپنی فاری کتب میں جس کا مخص ترجہ غدر کا نتیجہ کے نام سے ہے کھا
ہے کہ گورے اٹھیں گرفتار کر کے کرئل برون کے پاس لے گے ۔ غالب کے ایک
دوست اتفاق سے وہاں بیٹھے تھے ۔ انھوں نے ان کی سفارش کر کے رہائی دلوائی
(جہانِ غالب ص ۲۵)۔

۔ گلشن بے خار میں شیفتہ نے ذوق کے صرف ۲۱ شعرا بتخاب کر کے دیے تئے۔
مطبوعہ ایڈیشن میں ان کے علاوہ ۱۲۱ شعر اور میں جن کے بارے میں حاشیہ سسااا
میں ہے کہ آگے کے اشعار مہتم مطبع نے بہت کوشش سے بم پہنچا کر جمع کے میں
(شعرا کے تذکر سے ص۲۲۲)

سا۔ رئیس اجمد جعفری نے اپنی کتاب''بہادر شاہ اور ان کا عبد'' میں لکھا ہے کہ جب بہادر شاہ قید موکر دلی سے رگون جا رہے تھے تو کلکتے میں ان کی واجد علی شاہ سے

ملاقات ہوئی۔ اسے بوے ڈرامائی طریقے سے بیان کیا ہے۔ قاضی صاحب نے انگشاف کیا کہ جب بہادرشاہ کلکتہ پنچ میں واجدعلی شاہ قلعہ کلکتہ میں قید تھے اس لیے ملاقات کا حوال ہی نہ تھا (تھرےص۸۲۸۔ 2)۔

۱۱۔ تذکرہ گلتان خن کے علاوہ صابر کی لکھی ایک سطر بھی موجود نہیں جے ان کے فی مام بونے کے تذکرہ سراسر فی علم بونے کے تذکرہ سراسر صببائی کا لکھا ہوا ہے (شعراکے تذکرہ سراسر صببائی کا لکھا ہوا ہے (شعراکے تذکرہ سراسر)۔

۵ا۔ رموز حمزہ کے سلیلے میں واضح رہے کہ طلعم ہوش رہا ایجاد بند ہے۔ کسی ایرانی روایت میں اس کا مجملا ذکر بھی نہیں ۔۔۔ مجیب بات یہ ہے کہ اس میں عمرہ عیار ہے لیکن اس کی زئیل نہیں ۔ (زبال شنای ص ۹۷)

ظاہر ہے کہ قاضی صاحب نے ای معیار کی اور متعدد تحقیقات و انکشافات کیے بیں۔ لیکن میں اطناب کے خوف سے مزید مثالیں نہ دول گا۔ دوسرے بو مے محققوں کے یبال بھی قابلِ قدر شخیق انکشاف ملتے ہیں لیکن قاضی صاحب کے مقابلے میں بدر جہا کم کیونکہ قاضی صاحب کے مقابلے میں کیونکہ قاضی صاحب کے مقابلے میں مقدار شخیق کے دوسرے ستونوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔

قاضی صاحب کی خوبیوں کا بیان بلکه اعتراف بی جر کے ہو چکا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں قاضی صاحب کا ایک بیان ہے۔ کہ میں قاضی صاحب کا ایک بیان ہے۔ خطبات گارماں دُتای کے سلطے میں لکھتے ہیں۔

دتای نے اس کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کتاب اگر یہ حیثیت مجموعی مفید ہو تو اس
کے عیوب سے چٹم پوٹی کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ انیسویں صدی میں تبعرہ نگاروں کا اس
پر عمل ہو لیکن ہیسویں صدی میں تو تصویر کا صرف ایک رخ دکھا، ادبی شریعت میں گناو مطلع مستجھا جاتا ہے ادر ہمارے لیے ۔۔۔۔اس مشورے پر عمل بیرا ہونا ناممکن ہے (معیار مملی ۲۳۶ء ص۲۳۳) میں قاضی صاحب کے اس منصفانہ اصول کی قدر کرتا ہوں۔ ان کا دوسرا درس یہ ہے کہ کی کی شخصیت ہے مرعوب نہ ہونا جا ہے۔ میں بھی انھیں کے درس پر

عمل کرتے ہوئے ان کی تصویر کے دوسرے رخ کو دیانت داری سے پیش کرتا ہوں کہ بیں بھی کمی صورت میں تصویر کے تھن ایک رخ کو پیند نہیں کرتا وہ خواہ روش رخ ہو کہ تاریک۔ بجھے کمل تصویر پیش کرنی ہے۔

# قاضی صاحب کی تحقیق نگاری کی کمزوریان:

Richerd Altic, The Art of Literary Research

F.W. Bateson, The scholar critic

George Watson, The Literary Thesis

تدوین تو آئی ہی مغرب سے ہے۔ پہلے بونائی اور لاطین سنحوں کی تدوین ہے، پھر سنسکرے متون کی تدوین ہے۔ تدوین کی کلاسکی کتابیں سے ہیں:

F.W. Hall. Companion to Classical Text

S.M. Katre. Introduction to Indian textual Criticism

#### Fredson Bowlls. Principles of Biblio graphical Perscription

تنصیل میری کتاب تحقیق کا فن کی چیش گفتار، متعاقد ابواب اور کتابیات میں دیکھیے۔ دوسروں کے تصورات اور تجربات کی رہنمائی نہ طلح کی دجہ سے انھوں نے اپنی مضمون اصول تحقیق (آج کل اگست ۱۹۹۷ء) اور'' غالب ۔ زباں پیبلوان' (رسالہ اردو جنوں مارچ ۱۹۷۰ء) میں جو قواعد گائم کیے جی وہ نہ جامع ہیں نہ الله، نہ گہری سوچ کے نمائندہ عالم رہنا بیدار نے خدا بخش سیمنار کے کتابی جد ترین متن کے مسائل' ک مقدمے میں نیز اپنے مضمون دو ہم آبگ محقق (غالب نامہ دبلی جنوری ک۸، مقدمے میں نیز اپنے مضمون دو ہم آبگ محقق (غالب نامہ دبلی جنوری ک۸، کسل سے میں معادب ان دونوں خطادی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ندوین میں انھوں نے کھا ہے۔ قاضی صاحب ان دونوں خطادی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ندوین میں انھوں نے کھا ہے۔ قاضی صاحب ان دونوں خطادی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ندوین میں انھوں نے کے ذبل میں نہیں آتی، علیحدہ ہے کہ مضمون میں اس متن کا لمانی مطالعہ دیا جا سکتا ہے جس میں لفظیات پر جی کھول کر کھیے ۔ متن کے ساتھ بغیر تیمرے کے لفظول کی فہرست کی جس میں لفظیات پر جی کھول کر کھیے ۔ متن کے ساتھ بغیر تیمرے کے لفظول کی فہرست کی

کینے کی غرض میہ ہے کہ اگر طریق تحقیق میں قاضی صاحب نے اپنے تجربے اور خانہ زاد طریقے پر اکتفا نہ کرئی ہوتی بلکہ اس موضوع پر دوسروں کی معیاری کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہوتا تو ان کی تسوید اور ترسل ایس نہ ہوتیں کہ جو قاریوں کو متاجہ نہیں کر پاتیں۔کلیم اللہ ین احمد نے کتی معرکے کی بات کئی ہے۔

اگر وہ پروفیسر ہوتے تو دوسرے اساتذہ سے ملتے، طالب علموں سے ملتے (ہر)

ایک سے جادلہ خیالات کرتے اور دوسروں کو اپنی یا تیں سمجھاتے، کمیٹوں میں کام کرتا پڑتا
تو جہاں اپنی کہتے دہاں اوروں کی یا تیں بھی سنی پڑتیں ۔۔۔۔ تو قاضی صاحب کی شخصیت
پر اثر ضرور پڑتا۔ تنہا رہنے کی وجہ سے وہ بھیتے ہیں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہی صحیح ہے اور جو
اس طرح نہیں سوپتیا وہ نلطی پر ہے۔ (معاصر اگست 24 میں ۲۲م)

تحقیق میں گلے گلے ڈوب مانے کی وجہ سے قاضی صاحب کا تنقدی شعور كرورياتا كياجس كي وجهت وه اين كام كرنے كے موضوعات كاصحح انتخاب ندكر سکے۔اس کتاب کے پہلے ضمیے سے معلوم ہو گا کہ انھوں نے عابد بیشاوری کو بی ایج ڈی کے لیے نثریات انثا کی تدوین کا موضوع بھایا تھا۔ میں تو ایسے بلکے موضوع کو ایم فل کے مقالے کے لیے بھی منظور نہ کروں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کام کے موضوع کے انتخاب میں صحیح فیصلہ نہیں کر کتے تھے۔ تدوین کے سلسلے میں میں دکھا چکا ہوں کہ انھوں نے ان شعرا کا انتخاب کیا جو کُل ہند نقتے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کلام کی تدوین ہی نہ ہونی جاہیے۔ ان کی سوانح اور تدوین کلام پر ضرور کام ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کام بی ایج ڈی کے نے ریس ج اسکالروں کے لیے چھوڑ دینا حایے تھا، وہ قاضی صاحب کے مرتبے کے مقل کے متحل نہ تھے۔ میں نے اپنی کتاب قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن میں دکھایا ہے کہ دوسرے بروے محققین نے کیے ہندوستان گیرموضوعات کی تدوین کی اور قاضی صاحب نے کیے غیر اہم ناموں کا انتخاب کیا۔ ہر علاقے میں مقامی اہمیت کے استاد ہوتے ہیں مثلاً بھویال میں معراج میر خال کمراور کشمیر میں غلام رسول ناز کی۔ علاقائی حائزے کو حامع بنانے کے لیے ان سب پر کتاب کھی جانی چاہیے لیکن قاضی صاحب کو تدوین کے لیے مصحفی یا سودا کا انتخاب کرنا عاہيے تھا جن بر وہ لکھتے رہتے <sup>\*</sup>تھے۔

افھوں نے خالص تحقیقی کام کے لیے بڑے ادیوں میں غالب کا انتخاب کی لیمن اس پر ان کی نگاہ کج پڑی: غالب کی راست گفتاری، غالب کا ایک فرضی استاد، عبدالصمد، غالب بحثیث محقق، غالب کی قاطع برہان پر اس کی اشاعت کے زبانے میں کائی بخش بو پکل ہے۔ اس کے خالفین نے اس کے بیانات کو اچھی طرح کوٹ پیٹ کر شوک بجا کر دکھ لیا تھا۔ ہر بال کی کھال نکال کی گئی تھی۔ میری مجھ میں نہیں آتا قائنی صاحب نے اس گڑے لیا تھا۔ ہر بال کی کھال نکال کی گئی تھی۔ میری مجھ میں نہیں آتا قائنی صاحب نے اس گڑے مردے کو کیوں اکھاڑا اور اس کے بوسیدہ پنجر کی جراحی تشریح پر کیوں کئی سال گئا ہوں کے فاری دگئے۔ اردو والوں کے لیے ان یہ موضوع کوئی دیجی نہیں رکھا۔ ورس گاہوں کے فاری

شعبول میں اس تجزیے کا کتی گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ لیکن جب وہ شام عالب کے لیے کتے ہیں جن سے ایک مثاق زبان شاعر کا کلام خالی ہونا جا ہے (نقر غالب ص۵۲۹) یا میر کے تصور عشق کو عیب تضراتے ہیں (مجموعہ میر ص ۳۹۸) یا موانا تا آزاد کی غبار خاطر کے لیے کھتے ہیں غبار خاطر ابھی حال میں دیکھی اور باتوں سے قطع نظر مصنف صحیح اردو بھی نہیں لکھ سکتا۔ ( مکتوب مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۳۸ء بنام مختار الدین احمد) تو ان کا نقد و نظر ان کی پرخاش سے مکدر ہوگیا معلوم ہوتا ہے۔

انھوں نے متعدد غیر اہم بیاضوں، دوادین اور اخباروں کا مطالعہ اس شرح و بسط سے کیا۔یادداشتوں کے گذے کے گئے تیار کر دیے جیسے زئمائے اوب کے تیار کیے جا کیں۔ پہلے اہم شعرا کا حق اوا کر دیجے بعد میں کم رتبہ او پہوں کو دیکھیے۔تعین زمانہ میں بھی وہ بعض ایسے غیر اہم لوگوں کی تاریخیں دے دیتے ہیں جن کی مورخ اوب کو بھی ضرورت نہیں پڑتی مثنا تعین کے سلے عیں ان اصحاب کا سنہ وفات دیا ہے: مرزا محمد صالح آشفتہ، فلام یکی انصاف، میر فلام علی اظہر، مجمد علی خاں اٹجم، محمد فاضل آزاد احمد آبادی، اعز خاں ترک بیگ دیدہ، واصل خاں شعیری (معاصر حصہ ۱۸ بابت جولائی ۱۹۹۲ء)۔

خدا معلوم بیرکون لوگ ہیں؟ تاریخ اوب میں ان کا کیا مقام ہے۔ ان کی تاریخ وفات کی سی تحریر میں ضرورت پڑے گئے۔ قاضی صاحب کی ایس تحریروں کو دیکھ کر جوش لیٹ آبادی کا وہ جملہ یاد آجاتا ہے جو انھوں نے کسی کی آٹو گراف ڈائری کو ویکھ کر لکھ دیا تھا کہ بید وہ اصطبل ہے جس میں گدھے گھوڑے ایک ساتھ بائدت دینے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہیہ ہم آفھیں ایسے کام کرنے چاہئیں جو ان کا میدان انحصاص ہے مثل مصحفی ، انشا یا سودا کی کلیات کی تدوین۔ اس برگر کے انداز پر تذکروں کو سمو کر ایک تذکرہ بزرگ مرتب کرتا یا کم از کم شعرا کی وادت و وفات کا تذکرہ یاہ وسال بنانا، اردو اوب کی تاریخ میں نہور والیان ملک، امراء اور اعلیٰ عہدہ داروں کی قاموں بنانا۔ کتنے مفید ہوتے یہ حوالے کے کام محققوں کے لیے لیکن قاضی صاحب نے لیے منظم، مثبت کام کرنا ممکن نہ تھا۔

(٣) اس كے ساتھ ان كى دوسرى كرورى كا ذكر آجاتا ہے۔ خطبات گارسال وتاى كى سلط ميں كھتے ہيں۔ "بيدويں صدى بيں تو تصوير كا صرف ايك رخ دكھانا اد لى شعر يعت ميں گناہ عظيم سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ليے اس مشورے پرعمل چرا ہونا ناممكن ہے" بيراصول وہرانے كے باوجود وہ كھل تصوير پیش كرنے كے قائل نہ تتے۔ صرف ايك رخ پیش كرنے كے قائل نہ تتے۔ صرف ايك رخ پیش كرنے كے قائل نہ تتے۔ صرف ايك رخ پیش كرنے كے قائل نہ تتے۔ صرف ايك رخ پیش كرنے ہیں الاتواى غالب سيمنار كے افتتاحى خطے كوئ كر اپنا تاثر يول بيان كرتے ہیں۔

" کیا یہ اس قتم کے افتتا حد خطبے کا موقع و محل تھا۔ کیا غالب صدی کے موقع پر اردو کے اس عظیم شاعر کو یاد کرنے کا یمی انداز تھا کہ اس کے جشن کا افتتا حید خطبہ غالب کے سنقیص نامہ کے طور پر پیش کیا جائے۔ در حقیقت قاضی صاحب کسی کی تحسین شای کی صلاحت ہی نہیں رکھتے ہے۔ " ( قاضی عبدالودود سیمنار کے مقالے ص) )

دُاكْرُ نَار احمد فاروقى لكست بين :

'' قاضی صاحب جب کسی کی نفی کرنے پر آجائیں تو ان کا قلم خوب چلنا ہے اور مطالعے کے آفاق بھی وسیع تر ہو جاتے ہیں لیکن شبت تحریروں میں وہ چند جملوں سے آگے نہیں جا سکتے۔'' (غالب نامہ جنوری ۱۹۸۵ء ص۱۱۹)

ان کے مقرب ڈاکٹر سید محد حسنین کا قول ہے:

ان کے اس مرتفع وجود سے ہر کہ دمہ کا خفیف یا حقیر نظر آنا تعب انگیز نہیں۔ میں اوجہ ہے کہ خاص صاحب کی نظرہ فکر کسی کا احتقامت یا وجاہت نہ دیکھ کی۔ واحسرتا! تحریر ہو یا تکلم، وہ آج سک کسی فرد کی تعریف و تحسین کے دو جملے بھی نہ و سے سکے (معاصر الگست 24-4 م

ان کے مداح ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں:

'' رہے قاضی صاحب تبلہ، ان کے قلم کے لیے اشتعال و اجب تھا۔ جب تک خواجہ احمد فاردتی یا اخر اور ینوی (یا ابوالکام آزاد) یا شادعظیم آبادی سے نقلی جوش میں نہ آئے اس وقت تک ان کا قلم جو گویا سجیہ الفافلین کا درجہ رکھتا تھا جنبش میں نہیں آتا تھا گریہ تو گویا تصنیفی نہیں انتقامی کارروائی ہوئی (کتوب مورخہ ۱ اپریل ۲۰۰۰ء)

وہ اس میدان میں کتنے دور رس ہیں اور ان کی اس نوع کی تحریریں برالکائل سے

کتنی زیادہ وسیع وعمیت ہیں اس کی چند مثالیں۔ مقالات قاضی عبدالودود میں تین اسحاب

کے مقالوں کا جائزہ لیا ہے اختر اور ینوی، حسنین اور ممتاز احمد، ان کے تبھروں میں کل ملا

کر ۲۵ مشیح میں ۔ پہلے صفیح کی ابتدا ڈاکٹر اختر کی اس تعریف سے کرتے ہیں۔

ڈاکٹر اخر اور غالبا اس سے عام طور پر افغان گاروں میں ہیں اور غالباً اس سے عام طور پر افغان کیا جائے گا کہ بہار کے اردو بولنے والوں میں ان سے بہتر افسانہ نویس پیدا نہیں جوا۔ وہ افسانوں کے ساتھ تقیدی مضامین لکھتے رہے ہیں۔ (متن ص ۱) آخری جائزہ ممتاز احمد کی قدوین مثنویات رائے کا ہے جس کے متن کا خاتمہ یوں ہوا ہے۔

افسوس ہے کہ متنویوں کا متن اطمینان بخش طور پر چیش نہیں ہوا۔ اختلافات سے کی بحث جو مقدے میں ہے وہ البتہ انتہی ہے (ص ۵۱-۴۵۰) بلاغت میں ایک صنعت معنوی ہے تاکیر الذم ، بنظائیہ المدح، اوج ڈاکٹر اختر اور ڈاکٹر متاز احمد کی تحسین میں جو جملے کے بیں وہ ای صنعت کی مثال میں۔ میں ممنون ہوں گا اگر کوئی صاحب ان ۲۵۱ صفوں میں تیزی مصنفین کی درح میں اور کوئی جملہ طاش کر دیں۔ نقید غالب میں کمنائی

مضمون ''غالب بحثیت محقق'' ص ۳۲۵ ہے ۵۷۲ تک کو محیط بے لینی کل ۲۲۸ صفح۔ ان میں غالب کی تعریف میں ایک جملہ بھی نہیں۔ معاصر قاضی عبدالودود نبراگست ۱۹۷۱ء پر خود قاضی صاحب نے تبرہ کیا ہے جو پہلے معاصر کے ایک نبر میں آیا نیز اس کا تتہ سفینہ میں۔ اب یہ تبرہ تحقیقات ودود میں سامنحوں میں آیا ہے۔ اس میں کی مضمون نگار ک

ہارے میں ایک جملہ ستائش، داد یا شکریے کا نہیں۔ کچھ نہ کچھ اختلاف ہی کیا ہے۔ بہت ا سے مضمون نگاردل سے اختلاف کے باوجود شکوہ نہیں لیکن محض جبین پرسب وشتم ہے۔ مندرجہ بالا تینوں تحریروں میں ۲۵۱ + ۲۲۸ یعنی ۵۱۱ صفحے ہیں۔ ان میں کی م مقالہ نگار کی داد میں ایک جملہ نہ کہنے کا کمال قاضی عبدالودود ہی سے ممکن ہے۔ (میرو میں عانب، شاد، ابوالکام آزاد، عبدالحق، خواجہ احمد فاردتی اور مالک رام پر جو کل ملا کر ایک

ہزار سے زیادہ صفح کلمے ہول گے ان میں ان عظماء کے بارے میں کوئی کلمہ خیر میری محیف بصارت کی گرفت میں تو نہیں آیا)۔

ڈاکٹر عابد رضا بیداراس کی بیقوجیہ کرتے ہیں۔

معاصروں کا گلل کے اعتراف ان کی تعریف و توصیف (ہر اچھے کام کی تحسین اور اعتراف) قاضی صاحب اب بھی کرتے ہیں گر لکھت میں الدی چیزیں کم لاتے ہیں۔ نظائر نظر مید ہے کہ یہ پہلو تو سب کے سامنے ہے ہیں۔ بس وہ پہلو جو عام طور سے نظر نہیں آ سکتا اس پر روشی ڈالنا زیادہ ضروری ہے۔ (معیار کی چیش گفتار صفحہ سات و آٹھ)

كليم الدين احد:

ان کا خیال ہے کہ جب لوگ تحقیق کا کام کرتے ہیں تو انصیں محنت کرنی ہے۔ یہ محنت ان کا فرض ہے اور جبال اس فرض میں وہ کوتا ہی کرتے ہیں ان کا ذکر ضروری ہے۔ ( مقالاتِ قاضی عبدالودود جلد ایک۔مقدمہ ۵۹)

کلیم الدین احمد اس کا بیہ جواز دیتے ہیں۔ وہ Humbug (لفو، واہیات) کو برواشت نہیں کر سکتے ہیں اور Humbug کو کسی صورت میں دیکھتے ہیں تو برہم ہو جاتے ہیں رمعاصر ۲۷ءم ۲۲۳م)۔

کیا پیچے میں نے جن اہل تلم کا نام لیا ہے وہ سب لغونولیں ہیں۔ کیا تصویر کے دونوں رخ پیش کرنا یمی ہے۔ کوئی قاضی صاحب کی خامیوں پر اشارہ کرتا ہے تو وہ اور ان کے بعض معتقدین کیوں جانے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مضفق خواجہ نے تکھا ہے۔

''افھیں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر آجاتی تھیں کیکن اپنی بری غلطیاں بھی نظرہیں آتی تھیں۔ وہ علمی کامول میں بھی ذاتی رفحشوں کا انتقام لیتے تنے اور الرک سے نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ علمی کامول میں بھی ذاتی رفحش نظر انداز کر دیتے۔ کلیم الدین احمد مرحم نے جو''خقیق''کام کیا ہے وہ جس معمولی ورج کا ہے اس سے قاضی صاحب اجھی طرح واقف شے کیکن انھوں نے کلیم صاحب کو نہیں ٹوکا۔ (میرے نام مکتوب مورخد کیم جولائی ۱۹۸۷ء) مس میو ( Mayo ) کی انگریزی کتاب مدر انڈیا ہندوستان کی کر وریوں

پر مشتل تھی لیکن اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ تھا تھے۔ اس پر مہاتما گاندھی نے اے گندی نالی کے انسینز (drain inspector) کی رپورٹ قرار دیا تھا۔ کیا ضرور ہے کہ قاضی صاحب اور ان کی جوبیۃ تحقیق کے مقلد تحقیق کی مس میو کا رول ادا کریں۔ افلاط کے ساتھ بی عاس کوبھی پیش کر کے متوازن تھور کیوں نہیش کریں۔

(٣) میں نے رسالہ شاع ( گوشہ گیان چند شارہ ۵، ۲ (<u>۱۹۸۱ء</u>) میں ایک مضمون اظافیات تحقیق لکھا تھا۔ اس وقت تک جھے اپنے مضامین پر قاضی صاحب کے تجربے کا

علم نہ تھا۔ میرا وہ مضمون میرے مجموعے'' کھوج'' میں شامل ہے۔ میں نے اس میں دو شقیں بدر کھی تھیں۔

ا۔ اغلاط کی نشان دہی کسی عناد کے تحت نہیں بلکہ محض صحت کی اشاعت کی خاطر ہونی

- 2 6

۲- اعتراض کے لیج میں نری برتے۔ طنزو تسخرے پر پیز کیجے۔ ذاتیات پر حملہ نہ کیجے۔ فاطل کی گرفت کرتے وقت بروں کا احترام اور چھوٹوں کی دلداری ملحوظ رکھے۔ (جمورہ کھوج ص ۱۲،۱۳)

رہے۔ رم رمیہ وں میں ......) ''جتین کا فن'' میں مئیں نے ہندی کے ایک محقق کا قول نقل کیا تھا ''جحقیق کی

یں ہ ن میں میں ہے جبری ہے ایک میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں گا ہوں کی اور محققہ کی فیاد ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں۔ گئیس ریف نے اللہ میں آتے ہیں'' کہ لکھوئی اور بیٹی جو سوم کا بین کی تا محققہ کی فیاد

برتری سے سرشار ہو کر کسی کا استہزا نہ کرے (ص ۲۳-۱۱)۔ (قاضی صاحب کے ساتھ دقت بدے کہ وہ اعتراض کرنے میں جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی عبدالحق، مالک رام اور

خواجہ احمد فاروتی کی غلطیوں کو بکڑتے وقت الیا لہجہ انتقیار کرتے ہیں جس میں عناد و پرخاش چھپائے نبیں چھپتے۔ بعض اوقات نہ صرف جھاا کر بلکہ کاٹ کھانے والے انداز میں کلم جسب ک

مولوی عبدالحق ان سے ۱۷ سال بڑے تھے۔ اکثریت کی رائے میں قاضی صاحب کہیں بڑے میں اردو۔ ان پر لکھتے وقت آداب کو کموظ رکھنا چاہیے تھے۔ مالک رام نے

تو ایک جگہ قاضی صاحب کے غیر علمی کیج پر افسوس کیا ہے۔ ان کے دوطرف داروں کے اقوال ملاحظہ بول بے تار اللہ بن احمد :

وہ اختلاف رائے کو پیند کرتے ہیں بلکہ علمی معاملات میں الی بحث و تمحیص کو وہ ضروری مانتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مصنفین یا دوسرے ذمہ دار حضرات ان کے تبحروں سے اخیس مطلع کریں (معاصر ۲۷ء ص ۱۴۹) سید حسن عسکری لکھتے ہیں۔

اپی باتوں پر دومروں کی حرف گیری کو شدند کے دل سے سننا اور غور کرنا چاہتے ہیں۔ شوکت مبرواری نے جب قاضی صاحب کی کچھ فرد گذاشتوں پر انھیں ٹوکا بلکہ کچھ نام دوا انداز اور غیرمناسب الفاظ کے استعال سے بھی گریز نہیں کیا تو جہاں تک بجھے علم ہے، قاضی صاحب کی طرف سے کوئی گرفت یا گرفتہ فاطری عمل میں نہیں آئی (معاصر اگست 2ء م 194) حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اتنے قریب رہنے والے حاضر باش حضرات ان کے مزاح سے اتنے ناواقف ہوں گے۔ مالک رام نے عبدالصد کے بارے میں ان کے مزاح سے انتخاط مصنف کی شعوری غلط بیانی کا الزام منا۔ شوکت میرواری کے مضمون کو لے کر مدیر اردود اوب کو تحریری معذرت پر مجبور کیا۔ شوکت اگر ہندوتان میں ہوتے تو وہ ان پر مقدمہ چلانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے معاصر کے ہندوتان میں ہوتے تو وہ ان پر مقدمہ چلانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے معاصر کے مخمون میں ساکش و احزام کے ساتھ ساتھ ان کی خامیوں کی نشان دہ کی کو ان سے مادر پر رکے سے الفاظ ہے۔ مخار صاحب اور حن عشری قاضی صاحب کا معاصر 24، پر متجرہ ویکھنے کے بعدمضمون کلصے تو شاید مندرجہ بالا مشاہدہ نہ کرتے۔ اب میں ان کے کو چھوڑ کر ان کی اہم تر فروگر اشتوں کا بیان کرتا ہوں۔

(۵) ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے قاضی صاحب کے مجوہوں کے قبل جو تر نے چند کھا ہا اس کے آخر میں قاضی صاحب کے لیے تکھتے ہیں۔'' کی دیکھا دمیں کے کہنے کا ایک بارقتم کھائی تو موت تک اس کو نبھا دیا!! کی ، صرف کی ایک بارقتم کھائی تو موت تک اس کو نبھا دیا!! کی ، صرف کی اور کی کی نبیں!۔'' عدالتوں میں صلف اگریزی میں لیا جاتا ہے تو اس کی کا اور کی کے سوا کچھ بھی نبیں!۔'' عدالتوں میں صلف اگریزی میں لیا جاتا ہے تو اس کی کا

نام لیا جاتا ہے ( یج ، پورا یج اور یج کے سوا کھے بھی نہیں )۔

Truth, the whole truth and nothing but truth.

بیدار نے دوسرے حصے کو''صرف بچی'' لکھا ہے۔ یہاں پورا بچ ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب کے بارے میں پہلے میرا بھی کچھ ایسا ہی تصور تھا لیکن ان کے مطالعے کے دوران میں ممیں نے انھیں پایا کہ وہ کسی پر اعتراض کرتے ہوئے بسا اوقات آ دھا بچ بولتے ہیں اور آ دھے کو چھپا لیتے ہیں تا کہ اعتراض زیادہ وزنی معلوم ہو۔ چند مثالیں:

تاضی صاحب نے عالب اور غلام امام شہید کے معاملات کو لے کر ایک اجتماع ضدین والی بات کی ہے۔ کلکتہ جاتے ہوئے غالب جب الد آباد ہے گر دے تو وہاں کے مختصر پڑاؤ میں آئیس کی ہنگاہے ہے سابقہ ہوا۔ مالک رام نے ذکرِ عالب میں غالب کا اس موقع پر کہا ہوا فاری شعر لکھا ہے جس کا دوسرا محرع ہے عالب میں غالب کا اس موقع پر کہا ہوا فاری شعر لکھا ہے جس کا دوسرا محرع ہے علی فاج نگاہ الد آباد۔ مالک رام نے ذکر غالب میں صرف اتنا لکھا تھا '' مجھے شبہ ہے کہ اس کا تعلق کمی نہ کی طرح سے غلام امام شہید سے تھا۔ اس کے آئے انھوں نے کچھے نہ بتایا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ غلام امام شہید کی حیدر آباد میں جو قدر ہوئی وہ غالب کو بہت نا گوار ہوئی۔ انھوں نے اسے لے کر اپنے حیدر آباد میں جو قدر ہوئی وہ غالب کو بہت نا گوار ہوئی۔ انھوں نے اسے لے کر اپنے حیدر آباد کی شاکر د ذکا کو شہید کے بارے میں حمت ست کہا۔ ذکا نے یہ یا تیں غالب اور شہید کے مشترک دوست غلام عزت بے خبر کو بتا دیں۔ بے خبر نے غالب سے شکایت کی تو غالب کم گئے۔''

ب خبر کے نام کے خط میں کہا کہ میرا اور شہید کا تعارف بر بنائے محبت ہے۔ وہ جب تک دِیِّل سے دکن گئے اگر میرا کبھی شہید سے بگاڑ ہوتا تو آپ سلح نہ کرا دیتے۔ ذکا سے میں بھی طانبیں۔ ان کی غزلیں دکھے کر بھیج ویتا ہوں۔ قاضی صاحب نے ۱۵ فروری ۱۹۲۸ء کو اپنا مفعون غالب کی راست گفتاری مکمل کیا تو اس میں یہ خط غالب کی دروغ گوئی کے طور پر نقل کیا۔ جب جنوری ۱۹۵۲ء میں مالک رام کے ذکر غالب پر تبصرہ کیا تو ای خط کو سب سے بڑی دلیل بنا کر چیش

کیا کہ غالب اور شہید میں مجھی نزاع نہیں ہوئی۔ انھوں نے ذکا کے نام کے غالب کے ان دو خطوں کو چھپالیا جن میں شہید شاگر وقتیل کے بارے میں تو بین آمیر الفاظ لکھے تھے۔ ایک بی خط کو ۴۹ء میں دردغ تھمرا کر غالب کو دروغ گو ثابت کرتے ہیں اور ای خط کو جپا بتا کر مالک رام پر اعتراض کرتے ہیں۔

غالب به حیثیت محقق کے تقش عائی کی نویں فصل تو افق لسانین کی ہے۔ غالب نے قاطع برہان کے آخر میں فاری اور مشکرت کے مماثل الفاظ کو دے کر دونوں زبانوں کو متحد الاصل قرار دیا۔ قاضی صاحب نے نفتر غالب میں صرف چار جوڑے دے کر کھھا کہ ان میں ایک ایک لفظ وہ معنی نہیں دیتا جو غالب نے لکھا ہے اور اس طرح طنزو استہزا کر کے نظریے کو رد کر دیا۔ غالب نے دونوں زبانوں کے مشترک الفاظ اور مشترک قواعد گواے۔ ان کا کمال میہ ہے کہ دونوں زبانوں میں اصوات کے تبادلے تک کا ذکر کیا ۔ کہتے ہیں۔

باید دانست که تبدل فامی سعفص وبائے فاری و تاو دال باہم دگر تبدل سین ساده و شین قرشت با یک دگر نیز انبازیت میانه این هر دو زبان در آمین گفتار (پشنه ۱۹۹۷ء ص ۱۷۹)

غالب نے مثالیں نہیں دیں لیکن فاری ہفت اور سنسکرت سیت، فاری پدر اور سنسکرت سیت، فاری پدر اور سنسکرت پڑ، فاری سرد اور سنسکرت بڑر ویا شرت اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ قاضی صاحب نے صرف چار جوڑے جن میں مماثلت آئی واضح نہیں دیے اور بقیہ متعدد جوڑوں اور اصول کی طرف سے آئے موندلی ۔ یہ سب شعوری طور پر کیا۔

مولوی عبدالحق نے ذکر میر پر ۱۹۲۹ء میں مفصل مقالہ اور ۱۹۳۸ء میں اس پر متدمہ کھا۔ تاضی صاحب کہتے ہیں۔

مقالے اور مقدمے دونوں میں ہے کہ گل زار ایرائیم وگلشنِ ہند میں کاصنو جانے کا زمانہ ۱۹۱۷ھ مرقوم ہے۔ پہلی بات مد ہے کہ گلزار ایرائیم میں کاصنو جانے کا مطلقا ذکر نہیں۔ اس کے مصنف کا بیان ہے کہ فی الحال (۱۹۱۷ء میں) وہ مقیم دبلی ہیں۔

اس کتاب کے مندرجات کے متعلق بید دوسری غلطی ہے جو ڈاکٹر عبدالحق سے سرزد ہوئی ہے (عبدالحق بحثیت تحقق ص۱۱-۱۱) قاضی صاحب نے صرف آدھا تج کہا۔ عبدالحق کو پوری طرح نکو ثابت کرنے کے لیے بیداہم مکت چھپالیا کہ گلشن ہند میں لکھنو جانے کا سنہ ۱۱۹2ء درج ہے۔

۳۰۔ اختر اور ینوی کے مقالے پر تیمرے میں مخترض ہیں کہ مصنف گلتن ہند کا نام مرزا
لطف علی تکھا ہے۔ مرزا علی نام اور لطف تخلص تھا (مقالات قاضی عبدالودود متن
من من کھا ہے۔ مرزا علی نام اور لطف تخلص تھا (مقالات قاضی عبدالودود متن
لیکن متن میں مرزا علی لطف ہے۔ ص ۱۹۳ پر بھی مرزا علی لطف ہے (وِئی
ایڈیشن)۔ ص ۲۵۸ کے فٹ نوٹ میں سہو کتابت ہے۔ قاضی صاحب نے فٹ
نوٹ کا لفظ جوڑے بغیر اعتراض کر دیا۔ متن میں صححج اندراج کا کوئی ذکر نہ کیا۔

۵۔ ڈاکٹر حسین پر اعتراض کرتے ہیں کہ انھوں نے رہائی ع - تھا دل کو قرار

ب قراری کے سبب، کو المم پسر درد کے نام سے منسوب کیا ہے جب کہ گلزار

ابراہی ہیں درد والم دونوں کے نام سے ہر (مقالات ص ۱۸۵)۔ قاضی صاحب
نے اس کی حقیقت، وئی کا دبتانِ شاعری، کے سلطے ہیں واضح کی ہے کہ میر حسن

ادر صاحب تذکرہ مرت افزا کے نزدیک الم کی ہے۔ آخر الذکر نے لکھا ہے کہ
خود الم نے آئھیں اپنے نام سے سائی۔ پھر لکھتے ہیں 'نہ بات نظر انداز کرنے کے

قابل نہ تھی کہ چشتر تذکرہ نگاران کے ہم نوا ہیں۔ (اردو کی ادبی تحقیق کے بارے

میں ص ۱۹۳) افسوں قاضی صاحب، ڈاکٹر حسنین پر ایک اعتراض جڑنے کی خاطر

بیشتر تذکرہ نگاروں کی رائے کو ٹی گئے اور خود ان کا ربحان الم سے منسوب کرنے

بیشتر تذکرہ نگاروں کی رائے کو ٹی گئے اور خود ان کا ربحان الم سے منسوب کرنے

صنین پر مزید الزام لگانے کے لیے لکھتے ہیں۔

''عبد شاہ عالم کے مشہور مصنف منیر الدین احد ص ۱۹۷ بیام صحیح نہیں'' (مقالات ص ۱۹۰) وکر سے مصنف تذکرہ سرت افزاء کے بڑے بھائی کا۔

مرتب تذکرہ نے نام'' خیر الدین احم'' لکھا ہے۔ مقالات اردو میں منیر الدین احمد چھپا ہے۔ لیکن غور سے ویکھیے تو منیر کا پہلا حرف'' خیر'' کھائی ویتا ہے۔ حسنین کے مقالے میں بھی کتابت کی خامی سے'' خیر'' کی 'خ' دھندلا کر بے مخی'' فیر'' رہ گئی۔ قاضی صاحب نے بیتو کہا کہ نام صحیح نہیں لیکن صحیح نام'' خیر الدین احمد'' نہیں تکھا۔ ککھ ویے سے اعتراض صرف ایک تہائی رہ جاتا۔ قاضی صاحب تو مقدمہ نگار کو جاتل مطلق نابت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے پوری حقیقت بیان نہ کی۔

ویوان عزت مرتب عبدالرزاق قریش کے مقدے کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔

"دگشن ہند میں شعر ذیل البام شاگر دعزات کے نام ہے ہے۔ اے عند لیب .....

گل وگلزار جھڑ گئے۔ ص 2 کے گشن ہند میں اس شاعر کا نام تک نہیں آیا۔ شعر زیر بحث آوارہ کا ہے (تذکرہ گردیزی) [ تبعرے ص 20] میں باب ۳۰ میں اس پر شفسیل ہے لکھ چکا ہوں ڈاکٹر زور نے ۱۹۳۳ء میں گزار ابراہیم اور گشن ہند کو ملا کر چھاپا۔ فدکورہ المڈیشن میں شعر محولہ بالا گل زار ابراہیم میں البام کے نام ہے ہے۔ قاضی صاحب نے بیاتی کھئ کھٹن ہند میں اس شاعر کا نام تک نہیں، لیکن ہید بات چھپا کی کہ گزار ابراہیم میں ہے۔ مرتب ہوا اے گلش ہند کا اندراج سمجھ اب سام کے ابرہا ایک سرکاری وکیل نام ہے ۔ دونوں میں آوارہ کے نام ہے۔ دونوں نام ہے ۔ اور تذکرہ گردیزی اور تذکرہ شورس میں آوارہ کے نام ہے۔ دونوں خام اس بیاس کی طرح اپنی مفید مطلب دلیل دیتے ہیں۔ کے امکانات بچاس بچاس کی طرح اپنی مفید مطلب دلیل دیتے ہیں۔ فریق فائی کو جس بات ہے تقویت کے اسے چھپانے میں کوئی ہرج نہیں سیجت فریق فائیکہ تحقق ویک فہیں جوتا ہے۔

(٧) قاضی صاحب نے اپنے مضمون ''غالب زباں پہلوان'' میں طریق تحقیق ک ایک میزان پیش کی۔ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"دوسرول سے استفادہ ہوا ہے تو اس کا مناسب اعتراف لازم ہے۔" ( کہم

غالب کے بارے میں ۔حصد دوم ص۲۰۴)

مالک رام کی ذکر غالب پر تبحرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

د محققین کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی الی بات لکھتے ہیں جو عام طور پر معلوم نہیں اور کی ہم عصر کے تحقیق ہے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں۔کی ہم عصر سے لیا ہے اور اس کا حوالہ

سمی ہم عصر کی حیق ہے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ می ہم عصر سے لیا ہے اور اس کا حوا نہیں دیا تو ان پر سرقے کا الزام عائد ہو سکتا ہے'' (ایشا ص۳۳-۵۳۲)۔

خواجہ احمد فاروقی نے اپنی کتاب میر تقی میر میں جگہ جگہ قاضی صاحب ہے استفادہ کیا اور بعض جگہ ان کا حوالہ نہیں دیا۔ قاضی صاحب نے اپنے تجرب میں ایسے مقامات کی نثان دی کی ہے اپنے لیے 'دکسی اور شخص' کا رمزیہ نقرہ استعال کیا ہے اور شاکی میں کہ ناعز اف نہیں کیا (میر کے لکھنو جانے کے) صحیح زمانے کا علم کی اور شخص کی تحریہ کے مطابعے ہے ہوا اور اس کا اعتراف کیے بغیر اس کے دلائل ..... کلھے میں (مجموعہ میر)۔

قاضی صاحب کے اپنے اصولوں کی روغی میں ان کی بعض تحقیقات دیکھیے۔

رسا ہرانی گیادی نے جعلی خطوط کا مجوعہ 'نادر خطوط خالب' کے نام ہے ۱۹۳۹ء

میں شائع کیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان کے پردادا کرامت حسین ہرانی بہاری غالب

کے مشہور شاگردوں میں تھے اور غالب نے یہ خطوط اٹھیں بھیجے۔ قاضی صاحب کا

تہرہ کی سال بعد معاضر جنوری ۱۹۳۳ء میں آیا۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مالک

رام کا مضمون '' ناور خطوط غالب'' (مرتبہ رسا بھرانی) پر ایک نظر رسالہ جامعہ دبلی

مارچ ۱۹۳۳ء میں شائع ہو چکا تھا۔ یہ مضمون بہت مفصل اور مدل ہے۔ مالک رام

نے یہ خطوط اشاعت سے بہلے دیکھے تھے۔ ان کے ظاف واقعہ بیانات کی طرف

اشارہ کیا تھا اور ناشر کو مشورہ دیا کہ آٹھیں شائع تہ کریں۔ ناشر نے مالک رام کے

مشاہدات کی روشنی میں خطوط کے متن میں ترمیم کی اور آٹھیں شائع کر دیا۔ مالک

رام نے اپنے مشمون میں ۱۳۳ خطوں کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے لیے گئے

ہیں۔ مالک رام کے مشمون میں ۱۳ خطوں کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے لیے گئے

گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ افھوں نے کہیں بھی مالک رام کے مضمون یا مالک رام کے مضمون یا مالک رام کا نام کیوں نہیں لیا۔ مصر میں مالک رام کو یہ کتاب کی سال کے بعد ملی اور افھوں نے اطمینان سے دکی کرمضمون لکھا۔ قاضی صاحب کتاب کی اشاعت کے بعد تین چار سال کیوں چپ پیٹھ رہے اور مالک رام کے مضمون کی اشاعت کے بعد میں کھا۔ یم کئی نہیں کہ وہ رسالہ جامعہ میں شائع شدہ مضمون سے واقف نہ بعوں۔ پھر کیوں اس کی سبقت کا اعتراف اور اعلان نہیں کیا۔ وہی انا کا غلط تصور۔ مول نے اپنے کئی فاری تصیدوں کے معدوح بدل کر کی دوسرے کو بیش کر دیے۔ اس سلیلے میں قاضی صاحب نے تین مضامین کلھے:

ا - عالب کا ایک فاری تصیده ماری زبان ۲۲ جنوری ۱۹۲۰ء

۲- غالب کے اشعار فاری کا ایک مجموعہ فکرونظر علی گڑھ ایریل ۱۹۲۰ء

۳- غالب کے ایک قصیدے کا اولین مروح رسالہ جے دہلی، پہلا حصہ ۱۹۹۲ء

ان تین مضایین میں انھوں نے تین قصیدوں کی الث پھیر کی اطلاع دی۔ اس کے بعد غالب انٹریشنل سیمینار ۱۹۲۹ء کے افتتا کی خطبے میں اس موضوع کو بونے تین صفح دسکے۔ اس میں مندرجہ بالا تین قصیدوں سمیت کل چھے قصیدوں کے مروع

بدلنے کی اطلاع دی ( کچھ غالب کے بارے میں، حصہ اول ص ۳۱۲ ۲۸)۔ اب

ما لک رام کے دومضامین ملاحظہ ہوں۔ -

۱- غالب کا ایک هم شده قصیده شاعر جمبئی سالنامه ۱۹۲۰ء

۲- غالب کے فاری تصیدے ( کچھ نیا کلام) نفوش مارچ ۱۹۲۳ء باز طباعت تحقیق مضامین (دہلی ۱۹۸۷ء)

ان کا پہلامضمون دوسرے طویل مضمون میں ضم کر لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انھوں نے کلیات فاری کے جملہ ۵۸ تصیدوں کی فہرست دی ہے اور ان میں سے اا قصیدوں کے ساتھ دکھایا کہ وہ پہلے کس کی مدح میں تھے۔مضمون کی ابتدا ان دل گداز جملوں سے ہوتی ہے۔

"بہت دن ہوئے میں نے غالب کا فاری دیوان مرتب کیا تھا۔ اس کے لیے میں نے گیارہ فنخ استعال کیے تھے، نوٹھی اور دو ان کی زندگی کے مطبوعہ فنخ ۔ افسوں کہ ایک مرحوم مہریان کے کرم کے صدقے یہ شائع نہ ہوا۔ خیر یہ دومرا قصہ ہے (تحقیق مضامین ص ۱۱)

یہ مرحوم مہریان قاضی عبدالودود تھے۔ ان کے پاس مالک رام کا مخطوط دیوان وسیوں سال پڑا رہا۔ اس میں تمام تھیدول میں ترمیات کی تمکل تفصیل تھی۔ قاضی صاحب کا سیمینار کا خطبہ ۱۹۲۹ء کا ہے۔ جب مالک رام جملہ ترمیم شدہ تھیدول کے بارے میں مارچ ۱۹۲۳ء میں لکھ کچھ تھے تو قاضی صاحب نے ان میں سے کچھ کے بارے میں لکھتے ہوئے مالک رام کی شخیق کا نام کیول نہیں لیا۔

س۔ قاضی صاحب نے اپنے طویل مضمون '' آزاد بحثیت محقق'' میں آزاد کی بہت ی فاط بیانیوں کی حقیقت افشا کی ہے۔ قاضی صاحب نے کیکی قبط کے شروع میں لکھ دیا تھا۔
دیا تھا۔

'' بيه دعوىٰ نبيس كه كل مطالب نے ہيں۔''

میں نے دکھایا ہے کہ قاضی صاحب کے کم از کم اا مطالب کو دوسرے ان سے پہلے کھھ بھی ہیں۔ ڈاکٹر حسنین نے اپنے مقالے میں اپنے محسنین کا اظہارِ تشکر تفصیل سے نہیں کیا۔ اس پر قاضی صاحب نے اعتراض کیا۔

'' قاعدہ ہے کہ ایسے اصحاب کا نام بنام ذکر کیا جائے بلکہ یہ بتایا جائے کہ کس سے کیا مدد ملی ہے۔ اس قاعدے کی خلاف ورزی کر کے ڈاکٹر ٹھر حسنین نے ایک اچھی مثال قائم نہیں کی۔'' (مقالات قاضی عبدالودووص ۱۶۸)

کیا قاضی صاحب کا '' آزاد بحثیت محقق'' میں ایک عمومی بیان'' بید دعوئی نہیں کہ کل مطالب ہے ہیں' اظہار تشکر کا مناسب اعتراف ہے؟

کہ انتخاب یاد گار (مولفہ ۱۲۹۰ھ) میں امیر نے رافت کی عمر ۲۵ برس بتائی ہے جس کے حماب سے یہ ۱۲۹۵ھ میں پیدا ہوئے۔ رافت کا انقال ۱۲۳۹ھ میں ہوا۔ خورشد کوئر ان کے شاگرد ہو سکتے تھے۔ میرا خیال بے کہ امیر مینائی نے مجیس نہیں بچین لکھا ہوگا۔ بخیس مہو طباعت ہے (تحریک دہلی ایریل ۴ 192ء۔ جبان غالب ص٢٥٦) مالك رام نے تلافدهٔ غالب ميں يه ترميم كى بيالين حواله دیا ہے کلب علی خال فائق کے مضمون شائع شدہ ماو نو جنوری فروری ۱۹۲۹ء کا۔ بیہ مضمون رسالہ اردو جنوری تا مارچ ١٩٦٩ء میں بھی شائع ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں رسانوں کے غالب نمبر میں مید مضمون دیکھا ہو گا لیکن ۱۹۲۴ء میں اینے مضمون میں فائق کی دریافت کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ میں تو کچھ نہیں کہتا قاضی صاحب نے مالک رام کو سارق کہنے کے لیے اصول بنایا تھا کہ کسی ہم عصر کی شخیل ہے اور اس کا حوالہ نہیں دیا تو ان پر سرقے کا الزام عائد ہوسکتا ہے۔ (4) تحقیق کا بیدسلمه اصول ہے کہ کسی دوسرے کی تحریر کا یا اپنی کسی اورتحریر کا ذکر کیا جائے تو اس کی نشان دہی کے لیے مکمل حوالہ دیا جائے تا کہ کوئی دوسرا اسے د کھنا چاہے تو باسانی اللث كر سكے۔ قاضى صاحب حوالے دينے كے معاطے ميں ايسے فام كار واقع ہوئے ہیں جیسے لگتا ہے انھیں معلوم ہی نہیں کہ حوالہ کس طرح دیا جائے۔ دوسروں کی تحریر کا کلمل حوالہ تو در کنار اپنی تحریر کا بھی پورا حوالہ نہیں دے یاتے۔ یبہاں صرف ڈاکٹر نور الحن ہاشی کی کتاب''وٹی کا دبستانِ شاعری' کے تبھرے سے چند مثالیں۔ صفح کا نمبر ثار ان ك مجوع" اردويس اد في تحقيق كي بارك بين "كاب يشروع مين تنمبر ب-

19- مصحفی اور انشا شائع کرده اردو ادب (ص ۵۷)

٣٥- يس نے اس سوال سے ڈاکٹر اخر اور ينوي كى كتاب متعلق بهار" بہار"ك تمرے میں بحث کی ہے۔ یہ نوائے ادب میں باقساط شائع ہور ہا ہے۔ (ص ۲۰) ٣٧- ميں نے اس سوال سے مفصل بحث " آزاد بحثيت محقق" ، (نوائے ادب) یں کی ہے۔ (ص ۲۰) 90- (رجوع بع ارتفاع م 101) (ص م ) اس صفح پر بیر والد نہیں ہے۔
19 - مثنوی تابال کے استاد اور عمدة الملک کی مدح میں۔ مزید تقابل عبدالحق بحثیت محقق (قط دوم) میں ملاحظہ ہوں۔ (ص ۲۰۵۳) کتاب میں تو قط کا کا چئیت محقق (قط دوم) میں ملاحظہ ہوں۔ (ص ۲۰۵۳) کتاب میں تو قط کا کا چئیت محقق ' کس رسالے کے کس شارے میں شائع ہوئی ہے۔ جمعے معلوم تھا کہ بیشیت محقق' کس رسالے کے کس شارے میں شائع ہوئی ہے۔ جمعے معلوم تھا کہ بیسلہ معاصر میں آیا تھا۔ قط دوم حمد ۱۳ میں جو خوش قسمی سے میرے پاس ہے۔ میں نے ۲۵ سفوں کی اس قط کو دو دفعہ کھنگال بھے تو کہیں تابال کی اس مشوی کا ذکر نہ ملا۔ شارے میں ص ۲۰ سے ۳۲ سک اس دور کی مشوی کا بیان ہے۔ میں ۲۰ پر تابال کی ایک ہوئی نہیں جس کا زیر نظر شق ۲۰ امیں ذکر ہے۔ (ص ۲۳ سے ۲۲) حوالہ رہنمائی دو مشوی نہیں جس کا زیر نظر شق ۲۰ امیں ذکر ہے۔ (ص ۲۳ سے ۲۷) حوالہ رہنمائی کے لیے دیا جاتا ہے، گم راہ کرنے کے لیے نہیں۔ مزید چھے حوالے دومری کتابوں

(- میں نے اپنی کی تحریر میں کی فہرست کے حوالے سے لکھا تھا کہ مجمع الفرس ایران میں جیپ چکی ہے۔ ، ، ، فہرست نگار کا بیان غلط معلوم ہوتا ہے (معاصر حصہ ۱۱۲مے ۱۷۷) کسی تحریر کسی فہرست میں غیر متعین حوالہ ہے۔ الماش کر کے اپنی تحریر کا پتانہیں دے سکتے۔

ب- خط کا ضروری حصہ میں نے نقوش میں شائع کر دیا تھا (معاصر ۱۱ صافید)۔ اگر وہ بتا دیتے کہ نقوش کے کس شارے میں شامل ہے تو الاش کرکے دیکھ سکنا ممکن ہوتا۔

اب تین ایے حوالے جو بے حوالی کی معراج میں:

ج۔ ایک فرید آبادی مقالہ نگار نے مرقع عالم ہر دوئی میں لکھنؤ کے مشاعرے اور مردہ بلی کے متعلق جو کچھ کھھا تھا وہ بے شبہ اخترا گی ہے (بین الاقوامی غالب سیمینار کا خطبہ کچھ غالب کے بارے میں حصہ اول ص ۲)۔ کون مقالہ نگار، رسالے کا کونسا

شاره

د۔ ''اور مخض کوئی جس کی طرف خط اسی تفتہ میں اشارہ ہے، کون بین' (ابینا ص۳۳) تفتہ کے نام غالب کے ۱۲۳ خطوں میں' دشخص کوئی'' کو کیوکر پکڑا جائے۔

''ب (نوئر محیدید کی اصل نوئر مجد پال) میں ۵ صفر ۳۵ ہے کے قبل کا بھی کل کلام نہیں ہے۔ وہ غزل جس کا مقطع غالب کے خط میں ہے اور جو لیقین ہے کہ تاری ندگور سے پیشتر کی ہے'' (دیوان غالب کے دو نشنے۔ کچھ غالب کے بارے میں حصہ اول ص ۱۲۸) کونیا خط، کونیا مقطع؟ ان سے پہلے تو اس مضمون میں ان کا ذکر آیائییں۔

الیے حوالوں سے کوئی ابدال روش ضمیر یا صاحب جام جہال نمائی متعلقہ فخص یا تخلیل کو کھوری سکتا ہے۔

ان ناکافی یا تشدہ حوالوں کا بنیادی سبب س ہے کہ دہ اپنے بے ترتیب کتب خانے میں پچھ بھی تلاش نہیں کر مکتے تھے۔ پھر ان حوالوں کے درج کرنے کی کیا وجہ

. (- یا تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے اور اہم محقق میں کہ ہر قاری کا فرض ہے کہ اس نے ان کی تمام تحریوں کو پڑھا ہو۔ ان کا صرف نام لینے سے وہ حوالہ مقصور کیا ہے گئے جائے گا۔

ب- یا حوالہ دینے سے ان کی غرض مینہیں کہ قاری اس حوالے تک پینچ سکے بلکہ وہ چھدتر اتار رہے میں کہ کوئی میہ نہ کہہ سکے کہ انھوں نے حوالہ نہیں دیا۔

ج- یا وہ جانتے ہی نہیں کہ حوالہ کس طرح دیا جاتا ہے۔

(٨) بيان ميں بے ترتيمي: ڈاکٹر مسعود حسين خال لکھتے ہيں۔

میرا خیال ہے قاضی صاحب کو مربوط اور مسلسل عبارت لکھنے پر قدرت نہیں تھی۔ قاضی عبدالودود یویمار کے مقالے میں ۵) رشید حسن خان کی رائے ہے۔

وہ متفرق کام اعلیٰ پیانے پر انجام دیا کرتے تھے۔منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی مفصل اور مربوط کام کرنا لیمن کسی بڑے کینوں پر مربوط تقش کی تشکیل، ان کا مزاج اس سے ہم آبنگ نہیں ہو پاتا تھا۔ بہت سے مکٹرول میں منقسم کام کو وہ خوب کیا کرتے تھے۔ (تدوین شخصتی : روایت دیلی 1999ء م 14)

یں۔ نار احمد فاروقی بھی یمی کہتے ہیں۔''قاضی صاحب نے کوئی مربوط اور مستقل کام نہیں کیا'' (غالب نامہ جنوری ۱۹۸۷ء ص ۱۱۸)

ان کے سب سے بڑے مضمون "غالب بحیثیت محقق" میں فاری زبان کے عوال کے تحت غالب کے فدورہ ۱۰۰ الفاظ یا قواعد کی غلطی دکھائی ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق قاطع بربان سے ہے۔ (نفذ غالب ص ۱۹۳۳ تا ۵۲۳)۔ بے تربی کی وجہ سے کسی محضوص لفظ کو تلاش کرنا ہوتو بار بارسوا سوصفحوں کی ورق گردائی سیجیے۔ ای طرح آزاد بحیثیت محقق میں آب حیات، خدان فارس اور نگار ستانی فارش کو گلڈ فدکر دیا ہے۔ بیشتر شقوں کا تعلق میں آب حیات سے بیش بلکہ مزاج کے اصول پر کچھ بھی کہیں لیکہ مزاج کے اصول پر کچھ بھی کہیں لیک مزاج کے اس ب کا اطلاق نہ صرف بیت پر ہے بلکہ سرفوع پر بھی ہوں کے ساتھ نہیں چلے۔ اس سب کا اطلاق نہ صرف بیت پر ہے بلکہ موضوع پر بھی ہوتا ہے۔ امادے کی ضرورت نہیں۔

(٩) گبے بر طارم اعلیٰ نشینم گبے بر پشت یائے خودنینم

تاضی صاحب جیسے علم و فضل کے عالم بعض اوقات ایس سامنے کی بات نہیں سمجھ پاتے کہ جیرت ہوتی ہے۔ چند مثالیں :

ا ـ ا پنے مضمون'' گارسال دتای کا مرتبه دیوانِ ولی' میں لکھتے ہیں۔

دتای نے خود ولی ثمر نام لکھا ہے۔ اس کا لقب سعدالدین تھا۔ بحوالہ شعر مص ۲۱ بیاں زلفب بدلیس کا ہے سعد الدین کا مطلب اجھوں لگ تم نہیں سمجھے مطول کے معانی کو

مطول سعد الدین تفتازانی کی مشہور عربی کتاب ہے۔ سعد الدین ہرگز ولی کا لقب نہیں ( گارساں دنای ص ۱۴۷)

بیل مصرع میں 'سعد الدین' سے مطلب مصنف شعر ولی نہیں ، مصنف مطول سعد

پ الدین تفتازانی ہے۔ شعر کا مطلب ہے تم ابھی تک کتاب مطول کے معانی نہیں سمجھ، اس کے معنف سعد الدین کا مطلب زلف بدلیں (لیمن مجوبہ کی انو کھی لجی زلفوں کا) بیان کرنا ہے۔

٢\_ تذكرة ابن طوفان ميں ہے۔

میر علی اوسط رشک تخلص از شاگردان معتد حضرت شیخ عبدالله ناسخ و از پسران میر حسن د ہلوی صاحب مثنوی (متن ص۸)

قاضی صاحب نے اس پر حاشیہ ۹۳ لکھا ہے:

رشک میر حسن کے بیٹے نہ متھ ترجمے کی عبارت میں غالباً کا تب کی خلطی ہے۔ (ص ۲۳)

جلے میں تعقید بے لیکن اس کا مطلب ہے کہ رشک ناخ کے شاگردوں میں تھے نیز میرحسن کے بیٹوں (میں ہے کہ) کے شاگرد تھے۔ تذکرۂ خوش معرکہ زیبا کے مطابق رشک پہلے میرطیق کے شاگرد تھے۔

۔ مصحفیٰ کے ایک تصدے میں ہاتھی کی بلندی کی تعریف میں شعر ہے۔ چلنے میں فیل مہرؤ شطرنج کی طرح

پ میں گر زمانے کے اور اس کا اک قدم

قاض صاحب کا حاشیہ : مفہوم واضح نہیں (مصحفی اور ان کے اہم معاصرین ص ۲۷)

مفہوم واضح ہے۔ شطرنج میں ایک مبرے کو فیلہ، پیلہ یا رخ کہتے ہیں۔ عام مفہوم میں اے ہاتھی کے بجائے اونٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ڈھائی چال ہوتی ہیں لینی تمن خانوں کا اعاط کرتی ہیں۔ نواب کے فیل کی تیزی میں مبالغہ کرتے ہیں کہ یہ

فیل خطرخ کی طرح ایک حیال میں تین گھروں لینی ماضی، حال اور مستنتبل کو طے کر ذاتی ہے۔

س عالب کی سبد چیں ایک قطعہ تاریخ کا شعر ہے:

سشت پا چول راحت و آرام جست ن

. بر دو را در گوشته حمآم یافت

قاضی صاحب کہتے ہیں: ''یہ پہلے سے معلوم نہیں کہ غالب کو کون سے اعداد مطلوب ہیں۔ پہلے مصرع سے ۱۳۲۲ لگاتا ہے۔ اور دوسر سے ۱۳۳۱ ان دونوں مصرعوں کے اعداد ندل کر کام دے کتے ہیں ندالگ الگ۔ صریحاً تقیہ ہے۔ گر اس وقت سجے میں نہیں آتا کہ غالب کیا چاہتے ہیں' ( پچھ غالب کے بارے میں حصداول ص ۱۰۵)

قاضی صاحب نے دوسرے مصرح کے اعداد ۱۳۳۲ لکھے ہیں۔ میصیح نہیں۔ ہمزہ کا ایک عدد لے کر ۱۵۳۲ نگلتے ہیں۔ بہرطال تاریخ واضح ہے راحت +آرام+ گوشتہ جمام= ۱۳۷۸ء ہمزہ کا صفر مانا جائے تو تاریخ کا ۲۷ء ہوگی۔

۵\_ در جنت رفت چوں امام الدین خاں تاریخ وفات بم ازاں گشت عیاں

گریہ بھی میں نہ آیا کہ ۱۲۸۱ اس بیت کے مصرع ۱، ہے کس طرح متخر ن ہو سکتا ہے ( ناورات غالب برتبرو۔ غالب کے بارے میں دوم، ص ۹۹)

> ، جنت + امام الدين خال كے اعداد مل كر ۱۲۸۱ ہوتے ميں۔

۲۔ عروض - قاضی صاحب کے مضمون ' غالب کا عروضی اعتراض' سے معلوم ہوتا ہے۔
 کہ وہ عروض میں اچھی نظر رکھتے تنے ( پچھ غالب کے بارے میں، حصہ دوم

ص 9 4 م) کیکن کم از کم دوموقعوں پر انھوں نے حمرت ناک عروض نافنجی کا مظاہرہ ۔

(۔ مجموعہ تحقیقات ودود میں ایک مضمون ''مطالعات'' ہے جس میں وہ اپنے مطالعے

کے قابل و کر مختیق پارے سامنے لاتے ہیں۔ اس کی شق ۲۱ میں لکھتے ہیں۔ سنبل: عربی فاری بر وزنِ بلبل۔''وزیر شاگر یہ نائخ نے سنبل کو'' بای تازی موقوف کے ساتھ نہیں معلوم کس استاد کی مختیق یا سند کے موافق بائدھا یا لام گرایا ہے۔ سنبل گلشن میں کہہ رہا ہے کیٹا ہے وہ زلف کو دوتا ہے (آسفہ)

تحقیقات ووودص ۱۹۳ میں صرف اتنا ہے لیکن فرہنگ آصفیہ میں اس شعر کے آگے 'وزیر' لکھا ہے اور اس کے بینچے میہ دوسطریں ہیں۔

"لکین گازار نیم نے صاف بلبل کے وزن پر داخل کیا ہے۔

سنبل مرا تا زیانه لانا شمشاد آنیس سولی پر چرهانا

یہ پورا بیان لفظ سنبل کے معنی کے سلط میں فربٹک جلد سوم ص ۱۰۱ پر ہے۔ میری ابتدائی تعلیمی جماعت میں مولوی صاحب نے موقوف کے بیم معنی بتائے تھے کہ ایک ساکن کے بعد دوسرا ساکن آئے تو آخر الذکر کو موقوف کہتے ہیں مثلاً خوب، میں ب موقوف ہے نہ ساکن، نہ وزیر کے مصرع میں لام گرایا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں شعروں میں سنبل کیساں دزن میں کیساں طور پر آیا ہے۔ بخر بزرج کے دو اوزان ہیں۔

مفعول مفاعلن فعولن / مفعولن فاعلن فعولن

دونوں کا اجتماع جائز ہے اور یہ بات عروش کا طفلِ کست بھی جانتا ہے۔ وزیر اور سیم کے شعروں کے چہلے مصرعے مفعول فاعلن فعول کے وزن پر بیں۔ دونوں میں سنبل کا کیساں تلفظ ہے۔ معلوم نہیں صاحب فرہنگ نے کیا ناوانوں والی بات کی ۔ جیرت ہی نہیں عبرت ہوتی ہے کہ قاضی صاحب اس حمافت کو قابل ذکر کیتے کے طور یر چیش کررہے ہیں ۔

گرتا ہے شہوار ہی میدانِ جنگ میں

ب۔ دوسری مثال بشیر الحق کی کتاب''اصطلاحات اقبال'' کے تبھرے کے سلسلے کی ہے۔ قاضی صاحب کلیتے ہیں۔

. ایک قائل ذکر بات میر ہے کہ اقبال ابتدا میں ربز مثمن مطوی مخبون میں بہ کثرت غلطی کیا کرتے تھے مگر بعد کو اس عمر کی کل عروضی غلطیوں کی افعوں نے تھیج کر دی تھی۔ (معاصر حصہ ۲، مجموعہ تیم ہے ص۰۹)

قاضی صاحب کو یہ کہاں سے معلوم ہو اکہ اقبال اس وزن میں غلطی کرتے تھے۔ غنطی اقبال سے نبیں قاضی صاحب سے ہوئی ہے۔ اقبال نے عروض سبقا سبقاً برحا تھا۔ رجز مثمن مطوی مخبون کا وزن ہے۔

مشتعلن مفاعلن ، مشتعلن مفاعلن یا مفاعلن عروض کی مستند کتابوں میں لکھاہے کہ اس وزن میں کہیں بھی مفتعلن ، مفاعلن اور مفعولن کو ادل بدل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے زر کامل عیار ترجمہ معیار الاشعار ص۱۹ ۱۹۳۔ مزا اورج نے مقیاس الاشعار میں رکبی موقع کا الشعار میں رکبی مرفوع فاعلن تک ہے تباد لے کی سند دی ہے۔ کیا رکن سالم مستفعلن بھی لا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں صراحت ہے کی نے نہیں کہا لیکن اس ہے مماثل کیج مفررح کے وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن میں اجازت ہے تو رجز کے برمنسرح کے وزن مفتعلن فاعلن میں اجازت ہے تو رجز کے کے مضمون ''اقبال کے منسوخ اشعار کا وزن' میں ص ۱۹۳ تا ۲۲۹ میں ملیس گی۔ اقبال نے شروع مشتق میں اپنی عروض استادی دکھانے کے بعد میں انھیں احساس ہوا کہ نظموں یا غزلوں میں ان ادکان میں تباد لے کیے۔ بعد میں انھیں احساس ہوا کہ ایس کرد کی سر نظموں یا غزلوں میں ان ادکان میں تباد لے کیے۔ بعد میں انھیں احساس ہوا کہ ایس کرد کی سب نظموں میں ترمیم کر دی لیکن فاری کی دوغزلوں میں نہیں کی۔ ان ادرد کی سب نظموں میں ترمیم کر دی لیکن فاری کی دوغزلوں میں نہیں کی۔ ان

موزوں کہد سکیں۔ اقبال نے فاری میں انھیں یوں ہی رہنے ویا۔ قاضی صاحب

اگر عروضی کتب میں رجز کے اس وزن کے فوامض کا مطالعہ کر لیتے تو اقبال کے تج بول کو غلطی نہ کتے۔

تاضی صاحب کا ۱۹۵۲ء کا ایک مضمون ''اردو کا پہلا تاریخی نادل' ان کے مجموعے اردو شعر و ادب میں شامل ہے۔ اس میں قاضی صاحب نے آغا مرزا بیگ وہلوی کے ناول نیرنگ زبانہ کو شرر کے ملک العزید اور ورجینا پر سبقت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے اسے تاریخی ناول اس بنا پر کہا کہ یہ تیرھویں صدی جمری کی تصنیف ہے اور اس میں گیارھویں صدی جمری کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ (اردو شعر وادب ص ۲۹۰)

مصنف نے اس کے ابواب کو داستان کہا ہے۔ ڈاکٹر بوسف سرمست اپنی کتاب بیسویں صدی میں اردو ناول (حیرر آباد دمبر ۱۹۷۳ء) میں اگریزی کی ایک کتاب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جوناتھن فیلڈ نے تاریخی ناول کی تعریف میں کہا ہے کہ اس میں تاریخی واقعات وشخصیات ہوں اور یہ شخصیات اور واقعات شاخت کے جا سکیں (سرمست م ۱۰۸)۔ نیرنگ زمانہ میں نہ کوئی کر دار تاریخی ہے۔ نہ واقعہ اس لیے یہ سرے سے تاریخی ناول ہے ہی نہیں۔ قاضی صاحب کو تاریخی ناول ہے ہی نہیں۔ قاضی صاحب کو تاریخی ناول کے تصور نہ تھا۔

رشک کی لغت نفس اللغہ کا نام تاریخی ہے جس سے ۱۲۵۷ء برآ مد ہوتا ہے۔ قاضی صاحب اسے بالا التزام ، نفس اللغتہ، لکھتے ہیں جس کے اعداد ۱۵۵۱ ہیں۔ انھوں نے ذیل کے مقامات پرنفس اللغتہ لکھا ہے۔

(1) تذكرهٔ شعراابن امين الله طوفان طبع اول ۱۹۵۳ء \_ (طبع دوم ۱۹۹۵, ص ۳۳)

(٢) لكھنؤ كا دلبتانِ شاعرى كا تنجرہ رسالہ ساغر مارچ ١٩٦٥ء (اردو ميں او كي

تحقیق کے بارے میں ص ٧٤، میلی سطر)

(٣) خطوطِ مشاہیر بنام سیرمسعود حسن رضوی (لکھنو ۱۹۸۴ء ص۲ ۲۰۰)

(م) فر بنگ آصفیه پرتبره، خدا بخش لا بحر بری جزل ۱۹۷۸ء (زبان شنای ص ۹۱)

چونکہ اتن مختلف کتابول میں نفس اللغة لکھا ہے، نفس اللغة ایک جگه نہیں ، اس سے نظینی ہو جاتا ہے کہ یہ مہو کا تب نہیں ،مہو قاضی صاحب ہے۔

9۔ تاریخ جمل: قاضی صاحب نے اپنے مضامین میں کثرت سے مادوں سے تاریخیں نکالی ہیں۔ بعض اوقات مادے میں تعمید یا تجزید کا وہ نے ہوتا ہے کہ سند مقصود تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے بار ہا اپنی دراکی ذہن کی بدولت علی کھوٹ لیا ہے مثلاً بدولت علی کھوٹ لیا ہے مثلاً

(۔ ناخ نے علیم مبدی کی معزول کی تاریخ کمی کاشر برائے مختن شلغ گریخہ (آب حیات صحح مبدی کی معزول کی تاریخ معرع ہے۔ تاضی صاحب نے بتایا کہ مادہ تاریخ صرف لفظ 'گریخہ' ہے جس سے ۱۲۳۵ء برآمہ ہوتا ہے۔

اس مصرع نے صرف ۱۸۹ عاصل ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے کلیات ناخ و کھ کر معلوم کیا کہ ادا تا است کا بہلا لفظ ' البی' 'مصرع اولیٰ کے آخر میں ہے۔ اسے جوڑ کر ۱۲۳۵ھ ہو جائے گا۔ ان کی جودت ذہن کی ایس بہت می مثالیں ہیں جو مجموعہ تین زمانہ میں دیجی جا عتی ہیں۔ لیان بعض اوقات قاضی صاحب اعداد کا محبوبہ نیان میں خطلی کر جاتے ہیں یا صحیح اعداد کا قرید نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں محسل ایک طویل مثال:

(۔ انشا کے بیٹے تعالی اللہ خال کی وفات کے کئی مادے ہیں۔ یہاں قاضی صاحب کے دو مضامین چیش نظر رہیں۔

(١) تعالى الله خال خلف انشا رساله شاعر آگره جولا كي ١٩٥٠ء

(۲) مصحفی ادر انشا (اردو ادب جنوری ایریل ۱۹۵۱ء)

یہ دونوں مضامین قاضی صاحب کے مجموعے 'دمصحفی اور ان کے اہم معاصرین''

یں دیے ہیں۔ ان مضایین کے علاوہ ڈاکٹر عابد پیٹاوری کی کتاب ''ان اللہ خال ان اللہ خال کی اللہ علیہ بیٹی ویش دیے ہیں۔ ان مضایین کے علاوہ ڈاکٹر عابد پیٹاوری کی کتاب ''ان اللہ خال کی ولادت و وفات برغور کیا ہے، تحقیقی ٹوادر کی مصنفہ ڈاکٹر آمنہ خاتون سے اختلاف کیا ہے اور کلیات ان کی حفوظات سے تعالی اللہ کی وفات کے کی قطعات تاریخ ورج کیے ہیں۔ ان میں ان کی تاریخ وفات ۲۵ ذی ججۃ ۱۲۱۷ ھ اور عمر آٹھ سال کھی ہے۔ تاریخ کے یہ مادے کم از کم آٹھ ہیں۔ جن میں کچھ سے ۱۲۱۷ اور کچھ سے ۱۲۱۸ عاصل ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے شاعر کے مضمون میں کااا کو مرتج قرار دیا لیکن جسے مہینے بعد جو مضمون ''مصنی و انشا'' اردد ادب میں شاکع کیا، اس مصنفی کی تاریخ دی۔

دريل ماتم كشيده مصحفى "آه مميل گفته" تعالى الله خال كو؟"

تعالی الله خال کی موت ۱۲۱۸ء میں واقع ہوئی (تعالی الله خال خلف انشا نوشته راقم شائع کرده شاعر آگره) اور یمی سنه "تعالی الله خال کو؟" سے نکاتا ہے بشر طے کہ الله سے ۳۹ لیے جاکیں اور آه کا ۲ فکال دیا جائے (ص۱۴۳)

عابد لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے اپنے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے اس میں انھوں نے ۱۲اکو مرز قح قرار دیا تھا۔ معلوم نہیں قاضی صاحب نے اپنی سابقہ رائے بدل دی ہے یا انھیں خیال نہیں رہا کہ اس سے پہلے وہ ۱۲۱۷ ھ کو تعالی اللہ خال کی وفات کا سال کہہ بھیے ہیں (انشا اللہ خال انشا ص۲۵۳)۔ ۱۲۱۷ اور مالک کو تعالی عابد شخصی کرتے ہیں ۔ انشا کے ایک تطف کے میں کون می میں کے اس کی عابد شخصی کرتے ہیں ۔ انشا کے ایک تطف کے میں میں کون می میں کوئی کرتے ہیں ۔ انشا کے ایک تطف کے میں میں کوئی میں کوئی کی میں کوئی کرتے ہیں ۔ انشا کے ایک تیک شعر :

یہ تحمارے کوچ کی تاریخ بابا نے کی "
"اے تعالی اللہ صاحب صد ہزار افسوں ہے"

~ITIA

۲۸ ذی ججہ سال کا آخری سے پہلا دن ہے۔ عابد نے تقویم میں دیکھا تو ۱۲۱۵ میں ۲۸ تاریخ کو بڑ شنبہ ہے جب کہ ۱۲۱۸ ھ میں بید دوشنبہ تھا۔ انشا نے نظم ایک دو دن بعد کہی ہوگی اور مہوا نیا سال ۱۳۱۸ باندھ گئے (انشاص ۵۵۔۲۵۳)

وروں مدری وروں ہو یا میں مسلم بیر اور است مصرع "اے تعالی قاضی صاحب بھی جھی تاریخ کے حساب میں گڑ براا جاتے ہیں۔مصرع "اے تعالی الله صاحب صد بزار افسوں ہے" کے لیے کھتے ہیں کداس سے ۱۲۲۸ء مستخرج ہوتا

ہے حالانکہ اس سے صاف ۱۲۱۸ ٹکٹا ہے جب تعالیٰ کے آخری حرف کڑی مان کر ۱ لیے جائیں اور اللہ کی لام کو دوبار شار کر کے اللہ کے ۲۲ لیے جائیں۔

اے تعالی اللہ صاحب صد ہزار افسوں ہے ۱۱ + ۱۱۱ + ۲۲ + ۱۰۱۱ + ۹۳ + ۲۱۳ + ۱۵۱ = ۱۲۱۸

قتیل کے مصرع آہ وصد آہ ۱۲۱۷ زاندوہ جگر بابشگافت کر کہتے میں اگر آہ اور صد کے جگر کا دواؤ کا استان کا اضافہ سمجھا جائے تو باقی ماندہ حروف سے ۱۲۲۱ھ لکتا ہے ورنہ ۱۲۲۷ (ص ۲۷۱) عابد سمجھ کلھتے ہیں۔

اس کے نیچے جو کچھ کھانے وہی درست ہے ند واو کا تب کا اضاف ہے اور نداس ہے ۱۲۲۷ نکتا ہے ۔ قاضی صاحب کو میزان میں دس کا تبامح ہوا ہے (انشاص ۲۵۵)۔ دیکھے۔۔۔

آه و صد آه ز اندوه جگرېا بنگافت

تعالی اللہ خال کے سلسلے میں قاضی صاحب تین مصرعوں کے سیج اعداد برآمد نہیں کر سکے۔ ایس مثالیں اور بہت میں۔ اطناب کے خوف سے قطع کرتا ہوں۔ کس کا بید

قول کتا صحیح ہے کہ تحقیق میں وہی غلطی نہیں کرتا ہو شخیق کرتا ہی نہ ہو۔ ایسا کوئی محقق نہیں، بعد کی شخیق نے جس کے بعض فیصلوں اور وعووں کی تغلیط نہ کی ہو، محقق نہیں، بعد کی شخیق نے جس کے بعض حقیدت مند انھیں غلطی سے ماورا مانتے ہیں۔ انھوں نے قاضی صاحب کا گہرا مطالعہ کر کے یہ نتیج نہیں نکالا بلکہ ان کی غیر ملال طرف داری کے تحت۔ میں نے قاضی صاحب کے مطالعے میں پایا کہ ان کے مشتق نائج میں غلطی کافی صد امکان دوسرے ہر شخق سے کہیں کم ہے۔ اس لیے میں بغیر مطالعہ کیے قاضی صاحب کی بات کو جس اعتاد سے مان سکتا ہوں اتنا میں بغیر مطالعہ کیے قاضی صاحب کی بات کو جس اعتاد سے مان سکتا ہوں اتنا دوسروں کے قول کو نہیں لیکن میرے نزدیک قاضی صاحب کے یہاں بھی اغلاط

یں نے اپی دوسری کتاب '' قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن' میں دکھایا ہے کہ طنیف نقوی نے آئر غالب کے قاضی صاحب کے حواثی کی کم از کم ۲۳ تھیجات کیں جن میں ہے۔ انھیں و کھے کر اندازہ ہوتا ہیں جن میں ہے۔ انھیں و کھے کر اندازہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب جیسے محقق کو کیا کیا غلط فہنی ہو گئی تھی۔ زیر نظر کتاب کے نویں با انشا کے سلطے میں میں نے ڈاکٹر عابد بیٹاوری کی بعض تحقیقات کا ذکر کیا ہے جن میں انھوں نے قاضی صاحب سے مختلف فیصلے کیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سعادت علی خال کے تھی صاحب نے خلف فیصلے کیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سعادت علی خال کے تھی صاحب نے خلاف بڑے زیروست دلائل ملتے ہیں مثل حو یکی علی نقی خال بہادر کا ۱۲۲۲ھ والا قطعہ تاریخ ۔ نود تاریخ ۔ نوت تاریخ ۔ نوت

دیکھیں۔ دوحارییش کرتا ہوں۔

قاضی صاحب این مضمون سید جمین میں باغ دو در کو اس کی دوسری مطبوعه اشاعت بیجهتے ہیں۔ مالک رام نے ۱۹۳۸ء میں سید جمین کا دوسرا ایڈیشن جھایا تو

قاضی صاحب نے طنز اُ کہا۔

ن اور یہ ظاہر مرتب کے نزد کے بھی ج (مالک رام کا ۱۹۳۸ء کا ایڈیش)

دوسری اشاعت ہے (پچھ غالب کے بارے میں حصداول۔ حاشیہ ص ۱۲)۔

قاضی صاحب باغ وو در کوسبد چین کا دوسرا ایدیشن سجھتے تھے حالانکہ اس وقت تک انھوں نے اس کتاب کا مخطوطہ دیکھا بھی نہ تھا۔ باغ دو در سبد چین سے مختلف

كتاب هيد اول الذكريين نثرى حصد بهى ب جب كدسبد جين محض شعرى مجموعه

سماب ہے۔ اوی مادہ باغ دو در ۱۹۳۸ء تک شائع بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہے۔ اس کے علاوہ باغ دو در ۱۹۳۸ء تک شائع بھی نہیں ہوئی تھی۔

امیر مینائی نے انتخاب یاد گار میں موسمن کوہی پوسف علی خال کا استاد قرار دیا تھا
 جب کہ عرشی صاحب اس معے مکر تھے۔ قاضی صاحب نے دعویٰ کیا انتخاب یاد

گار کا ایک ایک لفظ ان (نواب کلب علی خال) کے ایما کے مطابق ہے ( کچھ

غالب کے بارے میں حصہ دوم ص ٥٠٩) اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ امیر نے

تذکرے میں کھا ہے محض باقتضائے عطوفت خسروانی آغاز سے انجام تک برابر حضور نے النفات فرایا ہیں بیہ تذکرہ ایک سال میں تمامی برآیا (انتخاب یادگار

س2)

عموی حیثیت کے بیہ جملے اس انداز کے ہیں جو والیان ملک کی خوشنووی یا خوشامد میں کہد دیے جاتے ہیں۔ ان سے بید تیجہ نکالنا درست نہیں کد کلب علی خال نے

تذکرے کے ایک ایک لفظ کو پڑھا اور پرکھا تھا۔ ۔۔ خطوط غالب مرتی<sup>م</sup> بیش مرشاد کے تیمرے میں یہ جملہ کہتے ہیں۔

"مقدے میں املا سے متعلق جو قاعدے عالب سے منسوب کیے گئے ہیں"۔ اور

اس پر بیافٹ نوٹ ہے۔

"راقم كى رائے ميں الما كوفر استعال كرنا جا ہے اور اس صورت ميں آخر كے اللہ كو يا يہ جمول سے بدانا نہيں جا ہے۔" كيوں؟ كيا ہم الركے سے ، ذ مذ سے نہيں كتے اور اس سے اللہ بيرا أراف ميں اس كے برعس كلمت ہيں۔

''الف اور ہائے مختی پر ختم ہونے والے اسائے ذکر کے الف اور ہ کو یا ہم جمہول سے بدلنے کا جو قاعدہ ہے اس کے بھی غالب پابند نہیں'' (ص ۲۸۱) اس کے پیش نظر یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے فٹ نوٹ میں''نہیں چاہئے'' میں'نہیں' کا شمول سمجو کتابت ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس سے قبل اپنے منہ سے''الملاکو'' کے بجائے الملے کو' کیوں نہیں کھا۔ واضح نہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔

ا۔ دِ لَی کا دبستان شاعری ہے یہ جملہ نقل کرتے ہیں''ذوق ہیں برس کے تھے کہ معروف انھیں اپنی غزلیں دکھانے لگے ش۲۲۹''

اور اس پر بیت جمرہ کرتے ہیں: معروف نے ذوق سے اصلاح کی بھی تھی تو اس کی اہتدا ذوق کی کم عمری میں نہ ہوئی ہوگ (ص ۱۰۸) اس کے معنی بیہ ہیں کہ قاضی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ معروف ذوق کے شاگر درہ ہوں گے۔ یہ بری خلطی ہے۔ بوڑ سے معروف کو لڑکے ذوق کا شاگرد بنا دینا آزاد کی شرارت ہے۔ اس سلیلے میں عابد پیشاوری کی کتاب ''ذوق اور محمد حسین آزاد'' (دہلی ۱۹۸۷ء ص10 تا ۲۲) کا مطالعہ مفد ہوگا۔

غرض یہ ہے کہ بیس قاضی صاحب کو اغلاط سے مبرانہیں مانیا کیکن انھوں نے تحقیق میں جو بڑاروں صفوں کا مواد دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے بیبال اغلاط و تسامحات کی مقدار بہت کم ہے۔

(۱۰) انا ۔ قاضی صاحب کی انا کا بہتوں نے ذکر کیا ہے۔

' مسعود مسین خال: جو ان کی نوک ِ قلم کے زخم خوردہ ہیں وہ اسے ان کی انا نیت پر محمول کرتے ہیں۔علمی انکسار ان میں نام کو بھی نہیں، اس لیے کہ وہ اسے تحقیق کی و نیا میں کزوری گردانتے ہیں ۔ ( قاضی عبدالودود سیمنار کے مقالات صمم)

''ان کی انا کا سب احرّام کرتے ہیں'' ( مسعود حسین خال، غالب نامہ جنور ک ۸۷ء م ۲۵۹)

ناً راحمہ فاروقی: مثبت تحریروں میں وہ چند جملوں ہے آ گے نہیں جا سکتے۔ دراصل

وہ اپنی انا کے حصار سے باہر نہیں آ سکتے ۔ الینیا ص ۱۱۹)

سیّد محمد حسنین: قاضی صاحب کی قاموی شخصیت علم و فراست کی اس بلندی پر جا پیچتی ہے جہاں اقوال و امکال کو عقل نہیں، انا کنٹرول کرتی ہے ( معاصر اگست 24ء

ص۲۲۲)

انا کے کیامعنی میں: برایک مہذب لفظ ہے پندار خود بنی کمبر، غرور کے لیے۔

شاعروں میں تکبر اور پندار بہت زیادہ ہوتا ہے، نثر نگاروں میں بھی تخلیق کا روں میں سکی حد تک ہو سکتا ہے، نقادوں یا محققوں میں نہیں۔ نقادوں میں کلیم الدین احمد اس نصیاتی

حد تک ہوسل ہے، مقادوں یا عقول کی جی بی تعادوں کی کیم الدین اعمد ال تعلیان مرض کا شکار رہے ہول کے کیونکہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو نقد رمبیں سیجھتے ہیں۔ محققول میں صرف قاضی عبدالودود میں مندصر فی بندار تھا بلکہ وہ اس کے ابورسٹ کی چوٹی پر صندل

نشين يته

یں ہے۔ کی سال پہلے ایک رسالے میں کسی نے قاضی صاحب سے ایک انٹرویو لے کر جھاما تھا۔ افسوس کہ جھیے رسالے اور مضمون نگار کا نام یاد نہیں۔ کئی سے یو چھا، کوئی میری

رہیں اند کر سکا۔ اس میں قاضی صاحب نے کہا تھا۔ میں اردو کا ایک پیراً سراف رہبری نہ کر سکا۔ اس میں قاضی صاحب نے کہا تھا۔ میں اردو کا ایک پیراً سراف یونیورسٹیوں کے صدر شعبۂ اردو کو بڑھنے کے لیے دے سکتا ہوں۔ میرا دعوی ہے کہ کوئی

یست نیس پڑھ سکتا۔ اللہ اللہ کس غضب کی خودی ہے (میری کتاب کھوج عن ۱۲)

شاید قاضی صاحب خط میٹی یا خط وردی سندھ میں لکھ کر دیں گے، اے کون پڑھ سکتا ہے۔ کیا انھیں لفین کامل ہے۔ کہ وہ اہراہیم عادل شاہ کی اردو کتاب نورس کے بیہ

'اردو' اشعار:

اک ست زندُ تراتر شول جگل کرا بابمن بلی دردسیت جات گسارئیں ایشورا کاس کرت گنجر بیششد جرم دیا گرا سرپ مذکار تشخین برچھائیں کلیترا ا

یا دئی مثنوی'' پدم راؤ کدم راؤ' [ کذا] کے اشعار کو میچ صبح پڑھ کتے ہیں۔ کم از کم میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ دکی نثر میں بھی ایسی عبارتیں ٹل سکتی ہیں جن کا ہر لفظ صبح نہیں پڑھا جا سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ علم میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ قاضی صاحب اس مشروب سے پھر زیادہ ہی سرمست تنے۔ وہ احساسِ خود اہمیت کے بوجھ سے استے دیے ہوئے تنے کہ وہ کسی کو خاطم میں نہ لاتے تنے۔ کسی کے لیے حرفی تحسین لبوں پر لانا ان کے مشرب میں گناہ تھا۔ جب ڈاکٹر حسین نے اپنے مضمون میں لکھا کہ وہ آج تنگ کسی فرد کی تعریف و خسین کے دو جملے بھی نہ دے سکے تو انھوں نے اس کا کیسا اکھڑا ہوا جواب دیا۔ جن کو اپنا ممروح کہا ان میں سے بعض پر انھوں نے ماری کے تحقق سے یا ان میں سے بعض پر انھوں نے کافی تقید کی ہے۔ بہر حال وہ اپنے حاضر باشوں سے باہر کا نام نہ لے سکے۔

(۱۱) اپنی غلطی کوتشلیم نه کرنا۔ ان کے قائم کردہ چند اصول یہ ہیں۔

مجھی کمی بات کی خواہ اپنی ہو یا دوسرے کی غلط تاویل نہ کی جائے۔ اپنی غلطی کی خواہ تخواہ تخفیف کی کوشش فائدہ مند نہیں،مصنرت رسال ہوتی ہے (مضمون'' غالب-زبانِ پہلوال'' مجھے غالب کے بارے میں حصہ دوم ص۴۰٪)

جو فریق غلطی پر ہے اس کا فرض ہے کہ جس وقت اسے اس کا احساس ہو جائے فوراً ہے تامل اس کا افرار کرے۔فنول تاویلات سے اس کی اہمیت کو گھٹا کر دکھانے ک کوشش نامناسب ہے ( لطائف فیبی مشمولہ غالب کے بارے میں حصہ دوم ص٣٢٦)

میں نے ابتدا میں ڈاکٹر مسعود حسین خال کا قول نقل کیا ہے کہ قاضی صاحب کسی کی شخسین شامی کی شخسین شامی کی صلاحیت ہی نہ رکھتے تھے۔ دراصل پورا مشاہدہ یوں ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب کو دوسروں کی خوبیال اور اپنی خامیال دکھائی نہ دیتی تھیں۔ وہ سوچ ہی نہ کستے تھے کہ ان کے فرمودات میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی در آسکتی ہے۔ ان کے مقرب کلیم الدین احمد تک یہ کہنے پر مجبور ہوئے۔

''دوسر نے لوگوں کی طرح آنھیں بھی تنہا نہیں فل جل کردوزانہ کام کرنا پڑتا تو شاید ان میں اتنی قطیعت نہ ہوتی۔ وہ تنہا سوچتے ہیں اور چھتے ہیں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہی سیج ہے اور جو اس طرح نہیں سوچتا وہ فلطی پر ہے۔ لینی ان کا طریقہ کچھ Dictatorial ہے'' (معاصر اگست ۲2ء ص۳۳۳)

مجھے ان کی جملہ تحریروں میں صرف تین جگہ خلطی کا اعتراف یا امکان نظر آیا۔

۔ ''معارف میں گارساں دتای کی تاریخ ادبیات کے ماخذ کے متعلق خود اس کے بیان کا ترجمہ شائع ہوا۔ میں نے ایک خط میں جو بنام مدیر معارف تھا اس کے اغلاط کی نشان دہی کی جو میری اجازت سے مدیر نے چھاپ دیا۔ اس کا جواب معارف میں نگا۔ (میں) اس کے کچھ ہی دن بعد انگستان چلا گیا اور جوب الجواب نہ شائع ہوا۔ حقیقت ہیں ہے کہ اس زمانے میں میرے معلومات زیادہ نہ تھے اور میرے بعض اعتراض غلط تھے۔ رہا دتای تو اس کے متعلق بعد کومیں بہت کچھ کھ رکا ہوں'' (معاصر اگھت ۲ کے ص ۱۸)

ذکر ہے محفوظ الحق کے مضمون کے جواب میں قاضی صاحب کے معارف نومبر ۱۹۳۲ء کے مضمون کا جس کی تلطی کا اعتراف ۱۹۷۲ء میں ہواجب وہ اپنے تیمرول میں دتای کو بالکل نگو ٹابت کر حکے تھے۔

یں دنا می و باس مو تا ہے کر چے ہے۔

۱ آوارہ گرد اشعار کے سلیلے میں 'ہماری شاعری' مصنفہ سیّد انھوں مسعود حسن رضوی

کے ایک شعر پر اعتراض کیا کہ بیہ شاد عظیم آبادی کا ہے لیکن اے سبواشاد لکھنوی

ہمنوب کیا ہے۔ مسعود صاحب نے اے شاد کلھنوی سے منسوب نہیں کیا تھا
جس پر مسعود صاحب سے اظہار افسوس بھی کیا ہے اور معذرت خواہ بھی ہوئے ہیں

(مجموعة آواره گرد اشعار ص ۵۰) ۳ سن مير ماشا الله خال مصدر پر اپنے منمون ش لکھتے ميں كه ميں نے ديوان بندا كے دياہے كے متحلق اپنى تحريرى يادداشت سے كچھنى كيا ہے۔ مجھ سے اگر كوئى غلطى بوئى بوتو جن اصحاب كے ياس ديوان بوء مجھے مطلع كريں (مصحفى اور ان كے اہم

معاصرین ص ۱۷۲) یه کوئی غلظی کا اعتراف نہیں، صرف اقتباس نقل کرنے میں غلطی کا ذکر کیا ہے۔ اوپر کے تین بیانات میں صرف معود حسن رضوی صاحب سے معذرت ہی علمی غلطی کا دلی اور بروقت اعتراف ہے۔ اس شق کی ابتدا میں میں نے ان کی جو دو ہدایات درج کی ہیں کہ اپنی غلطیوں کی تخفیف کی کوشش یا نضول ناویلات نہ کی جا کیں دیکھیں انھوں نے خود ان پر کہاں تک عمل کیا۔ آر غالب کے ایک خط میں ''ابلہ بد یہات' آیا ہے۔ قاضی صاحب نے طبع اول میں حاشیہ کیا۔

"جناب ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی ہے اس کا ذکر آیا تو انھوں نے کہا کہ اجل بدیبیات ہونا چاہیے۔ ابلہ اور بدیبات دونوں غلط ہیں" (طبع نانی 1940ء ص ۲۱)

ڈاکٹر شوکت سبزواری نے قاضی صاحب کے مضمون ''غالب بہ حیثیت محقق'' کا چواب''ہم خن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں'' کے عنوان سے اردو ادب ۱۹۵۲ء میں دو معطول میں چھوایا۔ دوسری قسط جولائی تا وسمبر ۱۹۵۲ء کے آخر میں شوکت نے آثرِ غالب سے مندرجہ حاشید فل کر کے کھا۔

قاضی صاحب نے بیر سیح نہیں فرمایا کہ اجل بدیمیات ہونا چاہے۔ صیح لفظ اجلا یا املی ( بمعنی واضح ) ہے۔ میں ہر گزشیں مان سکتا کہ ڈاکٹر زبیر صدیقی نے قاضی صاحب کو اجل بتایا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں۔ وہ عمر بی زبان ولغت کے بڑے عالم ہیں اور برا سقرا ادبی نماق رکھتے ہیں۔ وہ مجھی اسی بات نہیں کہہ سکتے۔ (غالب۔ فکر وفن صاحما)

قاضی صاحب کے مقالے کا نقشِ ٹانی نقدِ غالب میں آیا تو اس کے شروع میں ککھا:

''غالب به حیثیت محقق'' کے عنوان ہے میرا ایک مقاله علی گڑھ میگزین کے غالب نمبر میں اشاعت پذیر ہوا تھا، برت عجات میں لکھا گیا تھا اور جو اس میں اغلاط طباعت بھی

بہ کشرت تھ، میری استدعا ہے کہ یہ کاالعدم سمجھا جائے اور جھے اس کے متعلق برقتم کی ذمہ داری سے بری قرار دیا جائے، مقالہ بذا کا عنوان وہی ہے، لیکن یہ انسر نو لکھا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی بات پہلے مقالے سے مختلف طور پر ملے، تو یہ خیال کرنا چاہے کہ راقم کے نزدیک اس طرح میچ ہے لیکن کسی بات کا جو پہلے مقالے میں تھی مقالہ بذا میں کہا تھی نے تھم نہ پایا جانا لاز آ اس لیے نیس کہ وہ غلط تھی' (نقر غالب ص ۳۵۵) ۔ متن میں لکھا:

مار میں ' اجلہ بدیہات ہے (ص ۱۸۸ اور اس کا حاشیہ ص ۱۸۸) اس سے قطع نظر کہ میں نے حواثی مار میں کہا ہو اجلائے بربہات چاہے اور میں روضہ ایں ہے:

کہ میں نے حواثی مار میں کیا لکھا تھا اجلائے بربہات چاہے اور میں روضہ ایں ہے:

ار میں معنی از اجلی بدیہات می نماید' ص ۱۸۷ اور اس ۵۲۵)

دوسری طرف سرور صاحب پر دباؤ ڈال کر اردو ادب میں ادارے کی طرف ہے معذرت چھوائی جس کا خلاصہ دیتا ہوں "دوسری قبط کے آخر میں شوکت صاحب نے قاضی عبدالودود صاحب کے ایک بیان کو جو ڈاکٹر زبیرصد یق ہے ایک گفتگو کے متعلق ہے صحیح ماننے ہے انگار کر دیا ہے اور دلیل صُرف دی ہے کہ ڈاکٹر زبیرصد یقی ایک بات کہہ تی نہیں سکتے۔ اس سے یہ فاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے ایک فلط بات ڈاکٹر صد یقی ہے منسوب کر دی۔ یہ استدلال صحیح نہیں اور اس سے قاضی عبدالودود صاحب پر خواہ مخواہ موا ت ہے منسوب کر دی۔ یہ استدلال صحیح نہیں اور اس سے قاضی عبدالودود صاحب پر خواہ مخواہ خواہ مخواہ کی ایک بات بغیر کے ان کی رائے نقل کرتے ماور جو کچھے لکھتے ان کے حوالے سے لکھتے۔ ایک کی بات بغیر کے ان کی رائے نقل کرتے ماور جو کچھے لکھتے ان کے حوالے سے لکھتے۔ ایک کی بات بغیر شوت کے مان لینا اور دوسرے پر الزام ڈالنا مناسب نہیں۔ موجودہ صورت میں یہ اندران شوت میں یہ اندران کے حواہ علی کے معیار کے مطابق نہیں اور اس لیے ہم قاضی عبدالودود صاحب سے معذرت خواہ ہیں۔

شوکت صاحب نے بڑی محنت ہے مضمون لکھا تھا لیکن جوش میں آگر وہ کہیں کہیں ۔ ایسے فقر ہے بھی لکھ گئے جو ایک اہل قلم کے شایابِ شان نہیں۔ (اردو اوب- جولائی متمبر ) ۱۹۵۴ء)

میں کم دممبر ۱۹۹۹ء کو جامعہ نگر دہلی میں سرور صاحب سے ملا۔ انھوں نے جھے بتایا

کہ قاضی صاحب نے جھ پر کی سے دیاؤ ڈلوایا تھا، اب جھے یادئیس کہ کس سے۔ قاضی صاحب سے ہمارے بہت سے کام پڑتے تھے اس لیے جھے معذرت چھابی پڑی۔
مشفق خواجہ نے جھے کیم جولائی ۱۹۸۷ء کو خط میں لکھا : ایک مرتبہ انھوں (قاضی صاحب) نے جھے خط لکھا تھا کہ اگر شوکت برواری ہندوستان میں ہوتے تو میں ان پر مقدمہ دائر کر دیتا۔ اس وھمکی کوئ کر جھے لیتین ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کا دباؤ یہی رہا ہوگا کہ انھوں نے جزل سکرٹری انجمن ترتی اردو اور مدیر اردو ادب کو لکھا ہوگا کہ انھوں نے معذرت نہیں چھائی تو وہ ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کر دیں گے۔

قاضی صاحب نے شوکت کے مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے نقلہ غالب میں اپنے مضمون کے استفادہ کرتے ہوئے نقلہ غالب میں اپنے مضمون کے نقش ٹائی میں بڑے پیانے پر ترمیم کی لیکن شوکت کا نام نہیں لیا۔

شوکت سبزواری نے جب اپنے مضمون کو اپنے مجموعے'' غالب کر وفن' ( کرا چی ۱۹۲۱ء میں شامل کیا تو مضمون کے آخر میں''حرف آخر'' کے عنوان سے اس قضیے کی پوری تفصیل وے کر کھا۔

اس پوری عبارت میں اس امرکی کوشش کی گئی ہے کہ مقالے کی اشاعت اول میں جو غلطیاں تھیں اور جن کا احساس مقالہ نگار کو اس مقالے کے بعد ہوا ان کی پردہ پوٹی کی جائے اور قار مین کو باور کرایا جائے کہ مقالہ عجلت میں تکھا گیا تھا۔ اس میں طباعت کی فلطیاں بھی تھیں۔ اس لیے اسے نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت چیش آئی۔ مقالے کی ترمیمات کے بارے میں قاضی صاحب یہ نہیں کہتے کہ اشاعت اول میں غلط تھا، اشاعت نانی میں اس کی تھی کر دی گئی بلکہ یہ کہتے ہیں اشاعت نانی میں جس طرح ہے راقم سے نالیا سے ماقی میں اس کی تھی کر دی گئی بلکہ یہ کہتے ہیں اشاعت نانی میں جس طرح ہے راقم سے نالیا تنہ ہیں اشاعت نانی میں اس کی تردہ کی ہے۔ [غالب بر] جو اعتراضات سرے سے غلط شے الماعت نانی میں مذف کر دیے گئے۔ ان کے بارے میں بھی جملہ اضا تی بائد ہوں کے بادجود قاضی صاحب میں اتی جرائے نہیں کہ آھیں غلط تسلیم کر لیں۔ اس کی پردہ پوٹی وہ بادجود قاضی صاحب میں اتی جرائے نہیں کہ آھیں غلط تسلیم کر لیں۔ اس کی پردہ پوٹی وہ مضور دری گئی ہیں اور قار میں کو یقین دلانا جا ہے ہیں کہ جو با تمیں کہ تھوڑ دی گئی ہیں لذا اس لیے نہیں کہ غلط تھیں۔ پھر کس لیے؟ کیا بھی دہ اضافی معیار ہے جس پر قاضی لازا اس لیے نہیں کہ غلط تھیں۔ پھر کس کے کا کی بی دہ اضافی معیار ہے جس پر قاضی کی تاہم

صاحب کو ناز و افتخار ہے اور جس کی بنا پر انھوں نے عالب کے اظاق و کردار کا جائزہ لیا۔ (عالب کر وفن ص۱۳۵)

حنیف نے وہی خطا کی ہے جو شوکت نے کی تھی۔ اگر قاضی صاحب زندہ ہوتے تو حنیف پر بھی مقدمہ چلا دیتے۔ میں نے حنیف سے کہا کہ تم نے بیہ شوکت سبزواری سے تعلق کیا ہے لیکن ان کا حوالہ کول نہیں دیا۔ حنیف نے جواب دیا کہ میں نے سبزواری کا اعتراض نہیں دیکھا۔ یہ معالمہ است سامنے کا ہے کہ عربی کا کوئی مبتدی بھی پیچان سکتا ہے۔

ہے۔ تاض صاحب نے اپی مبتدیانہ غلطی چھپانے کے لیے ڈاکٹر زبیر صدیق کو بھی اس میں شریک قرار دینے پر زور دیا۔ داضح ہو کہ قاضی صاحب نے صرف''اجلہ بدیبیات' کی پردہ لوثی نہیں کی بلکہ 'غالب بدھیٹیت محقق کے نقش خانی میں اپنی وسیع ترمیم وتھیج کو بھی شوکت کی گرفت کا تیجے نہیں قرار دیا۔ نقش خانی میں انھوں نے نقش اول کی دونقلیں

خارج کر دیں اور کم از کم ۲۲ ترمیمات کیں۔ ان سب کا الزام اپنی عجلت اور اغلاطِ طباعت کے سر منڈھ دیا۔ معترض کا نام بھی نہیں لیا۔ کیا ان کے وکیل اسے بھی 'ج 'صرف بچ اور کچ کے سوا کچھ بھی نہیں قرار دیں گے؟

قاضی صاحب نے اپنے اصولول میں اپنی غلطی کی فضول تاویلات اور خواہ مخواہ تخفف کی کوشش کے خلاف متنبہ کیا ہے۔

سیسی ن ر می سے بیت ہیں کہ افعول نے اپنے متعدد مضامین میں فامیوں کے امکان کا ذکر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ افعول نے اپنے تحریر مضامین میں فامیوں کے امکان کا ذکر کیا ہے اور اسے جات یا متعلقہ کتاب یا اپنی تحریری یاد داشت کے میسر نہ آنے کا متیجہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر صورتیں الی تھیں کہ اگر وہ قدرے اور رک کر مآفذ کی خلاش کرتے تو اس اعتذار کی ضرورت نہ آئی۔ رشید حسن خاں تو جاتے فاف ہیں: حقیق اور تدوین دونوں میں مدت کا تعین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مدت کا تعین کر کے کام کیا جائے گا تو یہ طور عموم وہ اچھا کام نہیں ہوگا ( کتاب تدوین، شخیق۔ روایت 1999ء ص ۱۸۱)

ص ۱۸۱) میں قاضی صاحب کے اعتراف یا اعتذار کی وہ سب مثالیں دیتا ہوں جو مجھے ل

- سکیں۔ انھیں تقریبی تاریخی ترتیب سے درج کر رہا ہوں۔ ا۔ مجلت کا ٹرا ہو کہ حوالے نہ دیے جا سکے یا دیے گئے تو نامکمل، مگر حوالہ یا اس ک تفصیل طلب کی ٹی تو بخوشی حاضر کی جائے گی (غالب بہ حیثیت محقق نقشِ اول)
- یس سب ن ن و جموں کا سرن ہونے کا رہا ہو ہیں۔ ک کو جمال اور میں اس یاد داشت سے کام لے رہا ہوں جو دو برس قبل میں نظر نمیں اور میں اس یاد داشت سے کام لے رہا ہوں جو دو برس قبل میں نے گلت میں کھی تھی۔ عبارتیں کچھ دیباچہ نگار کی میں کچھ دیباچہ کی عبارتوں کا خلاصہ میر کے لفظوں میں ہے۔ اس کا امکان ہے کہ کوئی بات نظر انداز ہوگئی ہو (میر ماشاء اللہ خال مصدر۔
- سیر مقالہ عجلت میں لکھا گیا ہے اس لیے ترتیب مطالب حسب دل خواہ نہ ہو کی۔
   ناظرین معاف فرمائیں (اردو انڈین کرا نیکل پٹنہ ۱۸۸۵ء مثمولۂ چند اہم اخبارات

مصحفی اور ان کے اہم معاصرین،ص۱۷۱)

ورسائل ص ۸۶)

۳۔ بعض امور کی تحقیق جیسی چاہیے نہ ہو سکی۔ اس کا ایک بڑا سبب بعض ضروری کتابوں کا یشنے میں نہ ہونا ہے (غالب بہ حیثیت محقق۔ نقد غالب ص ۴۳۷)

حواثی متن کے ساتھ ساتھ حوالہ قلم ہوئے تھے لین کی وجہ ہے ان کی کتابت الگ
 کرائی گئی اور وہ پلیٹ جس پر ان کی کا لی بھی تھی ضائع ہو گئی۔ موجودہ حواثی اواخر

نومبر۵۳ء میں تحریر ہوئے ہیں (ایشا ص۵۳۹) ۲۔ اس بحث میں یا کہیں استقصائے کامل کا [کذا] مدِ نظر نہیں (طبقاتِ شعرائے ہند۔مشمولا شعرائے تذکرے ص۲۷۱)

2۔ اس کا اقرار ہے کہ ان [آزاد بحثیت محقق کے مطالب] کی ترتیب بہتر ہو علی تھی (محمد حسین آزاد بحثیت محقق ص ۱)

دتای کی تاریخ کی اجلد اول مجھے قبل از وقت واپس کرنی پڑی۔ اس مقالے میں کوئی بات مبہم ہانگل یا غلظ ہے تو اس کی طرف آئندہ توجہ کی جائے گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد فبر ا چھر کچھ دنوں کے لیے کہیں ہے مستعار لول ( تاریخ ادبیات ہندی و ہندوستان جلد اول کی اشاعت اول شعولہ گارساں دتای ص ۳۳)

۹ یه مقاله جس وقت قلم بند مواقعا تاریخ ندکور کی اشاعت اول کی جلد اول پیش نظر نه تقی ( تاریخ او بیات بهندی و مبندوستانی )

ا۔ [ویوانِ غالب نظامی ایڈیشن] میرے پاس ہے مگر اس وقت پیش نظر نیس اس کے اور دوسرے قد یم شخول کے سنیں طبع اور ان کے اشعار کی تعداد ماخوذ از دیاچہ نسخہ مالک رام (ویوانِ غالب کے دو نسخے کیھ غالب کے بارے میں، اول ص ۱۱۸)
 ۱۱۔ یہ تیمرہ سال دو سال قبل سیر وقلم ہوا تھا۔ اس وقت نظر خانی اور اضافے کی

یہ جسرہ ساں دو سال بن پروسم ہوا ھا۔ ان وقت نظیر علی اور افعالے ک ضرورت محسوں ہوئی تو کتاب نہ ل سکی۔ اگر احیاناً کوئی بات جو مصنف نے نمیں کلھی ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے تو کتاب کے چھر دیکھنے کے بعد صحیح ا صورت حال ظاہر کر دی جائے گی۔ (تیمرہ بر دتی کا دبستان شاعری۔ اردو میں

اد کی تحقیق کے بارے میں ص۵۱)

اس مقالے میں "بہار" کے اغلاط و اشتہابات کے استقصائے کائل کی کوشش نہیں کی گئے۔ بعض امور مجمل طور پر ورج ہیں اور کہیں کہیں اساد ندارد ہیں۔ بشرط ضرورت تفصیل سے کام لیا جا سکتا ہے اور اساد پیش کیے جا سکتے ہیں (ڈاکٹر اخر اور ینوی کے مقالے بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقا۔ مقالات ودود جلد اول، متن ص ۵)

۔ قاضی محر سعید صاحب نے تاریخ مظفری [ کذا، تالیف محدی ا] کے نسخہ بران سے غلام کیکی کا حال نقل کر کے بھیجا تھا لیکن غائب ہو گیا۔ جہاں تک جھے یاد ہے اس میں بہی سال وفات تھا گریہ بات حافظے میں نہیں کہ اس میں ان کا شاعر اور مخلص حضور ہوتا درج تھا یا نہیں (ایساً ص۲۵)

۱۱۔ ابھی شعرا کے متعلق کچھ اور کہنا ہے۔ اس میں تقدیم و تاخر سے متعلق کسی قاعدے کی بابندی نہ ہوگی (ایسا م۹۷)

اس مقالے کی تحریر کی فرمائش جس وقت ہوئی۔ میں پارکاب تھا اور علی گردہ آنے
سے پیشتر مصر سے متعلق جو یادداشت جلدی میں میں نے کہی تھی وہ جب علی گردہ
میں مقالہ کھنے لگا تو ناکانی اور بعض جگہ غیر واضح پائی گئی۔ ممکن ہے پشنہ واپس چننچنے
کے بعد اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوتو میں اس کی تھیج کردوں یا کوئی ضروری بات چھوٹ
گئی ہوتو اسے بڑھا سکوں (غالب کے کلیاستے فاری کا ایک قدیم نخہ۔ کچھ غالب
کے بارے میں حصہ اول ص کے ک

۔ شُخ چاند مرحوم نے اپنی کتاب سودا میں جو اس وقت پیش نظر نہیں مخزن نکات مصنف، قائم کی بناء پر رائے قائم کی ہے کہ سودا کی ولادت ۱۱۰۵ میں یا اس سے بھی پیشتر ہوئی تھی۔ (کچھ سودا کے بارے میں سب رس حیدر آباد نومبر ۱۹۹۰)
ا۔ ان [سودا کے دیوان یا کلیات کے تمیں چالیس تعلی نتوں] میں سے بیشتر سے متعلق میری لکھی ہوئی یاد داشتیں میرے یاس میں گر اس مقالے کی تحریر کے وقت یہ پیش

نظرنبين \_ ( كليات سودا كا ببلامطبوعة نخد ورد و سوداص ٨٩)

۱۸۔ (کلیات سودا) نسخه علی گرده سے متعلق جو یاد داشت میں نے لکھی ہے، وہ اس دقت میں نظر نہیں کر سکتا۔ (کلسنو کا دقت میں نظر نہیں کر سکتا۔ (کلسنو کا دبستانِ شاعری پر تیمرہ۔ اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں ص ۲۸)

19 ہر دمو کے کا ثبوت التزانا چین نہیں ہوا۔ بیطول کلام سے بیخے کے لیے ہے۔ کی کی صحت میں شک ہوتو اساد چین کیے جا سکتے ہیں ( تذکر کا سرور۔ اشتر و سوزن ص

۲۰ میں نے اس سے (وادوت ناخ) اپ ایک مضمون میں جونفوش میں شاکع ہوا تھا بحث کی ہے۔ اس وقت یہ مضمون چیش نظر نہیں اتنا یاد ہے کہ ۱۱۵۵ء یا ۱۳۸۳ء ناخ کا صحیح سال پیدائش ہے ( لکھنؤ کا دبستانِ شاعری۔ اردو کی ادبی تحقیق کے بارے میں ۳۷)

ا۲۔ یہ مضمون محض طفیل صاحب کیا صرار پر لکھا گیا ہے اور میں نے اپنے دستور کے خلاف اے تلم برداشتہ لکھا ہے۔ بہت می ضروری یا تیں چھوٹ تی ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ غیر ضروری داخل بھی ہو گئی ہوں۔ ترتیب بھی ٹھیک نہیں (آپ ہیتی نمبر حصہ دوم نقوش جون ۱۹۲۳ء ص ۱۰۲۱)

۲۲۔ اصول تحقیق پر کوئی با قاعدہ مقالہ لکھنا مدِ نظر نہیں۔ چند سرسری با تیں جس ترتیب سے ذہن میں آئیں جی ترتیب سے ذہن میں آئیں گی قلم بند کردی جائیں گی۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ میں اس وقت وظن سے باہر ہوں اور بہت کم کتابیں میرے پاس ہیں۔ (اصول تحقیق۔ اردو میں او بی تحقیق کے بارے میں ص ۵)

۳۳۔ حوالہ بہت جگہ نہیں اور جہاں ہے۔ اطمینان بخش طور پرنہیں۔ ناظرین اگر حوالہ طلب کریں گئو وری ۱۹۲۹ء کا طلب کریں گئو وری ۱۹۲۹ء کا افتتاحی خطبہ کچھ خالب کے بارے میں حصہ اول ص ۵۸)

٢٧ يه مضمون محض و أكمر ممتاز احمد ك اصرار بي الكها كيا بي ورنه مين اس ونت ال

کے لکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے لیے بہت کچھ حافظ پر مجروسہ کرنا پڑا ہے اور صروری کمایوں کی طرف رجوع نہ ہو سکا۔ نہ بید دو گئ ہے کہ بید جا مع ہے نہ بید کہ اغلاط سے بری ہے (غالب اور بہار ۔ ایشا ص ۲۱۵)

۲۵۔ مجھے اس کا افسوں ہے میر مقالہ حسب دلخواہ نہیں لکھ سکا۔ بیشتر خطوط سے متعلق حواثی تحریر بی نہ ہو سکے۔ (مجموعہ دبلی اور غالب الینا ص ۲۱۷)

ان میں سے اکثر صورتوں میں مزید وقت اور محنت صرف کرنے سے کی کا تدارک ہوسکا تھا۔ یادداشتوں اور اپنی کتابوں کے نہ طنے کی وجہ ان کے ذاتی ذخیرے کی انتہائی بے جس کی ڈاکٹر مختار الدین احمد نے معاصر اگست 24ء میں بہت اچھی سے تھو کی ہے۔ سند اور حوالے کے لیے یہ کہنا کہ اگر کوئی طلب کرے گا تو پیش کر دیئے جا کیں گے بہت نامناسب ہے۔ قاری نہ گداگر ہے نہ وکیل استفاشکہ یو چھ گھے کرے۔ مضمون کو کھمل بالذات ہونا جا ہے۔

(۱۲) [قاضی صاحب کی ایک انوکی لیکن دلچیپ عادت یہ بھی ہے کہ وہ پرانی گردن کوردل کورد کرتے رہے ہیں۔ دومرے لیسے والے اگر اپنی کتاب کا نیا ایڈیشن یا مضمون کا نقش خانی شائع کرتے ہیں تو سابق نقش کو عاق نہیں کر دیے۔ اگر کہیں بھی تو اس سے برا فرق نہیں پڑتا۔ محقق منسوخ کلام اور سابق ایڈیشنوں کو بھی زیرِ بحث لاتے ہیں۔ عالب اور اقبال کے منسوخ کلام پر کتابیں دیکھیے۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدارنے 1990، میں خدا بخش لا تبریری سے نقالب بدحیثیت محقق اور شاد کی کہانی مشمولہ کچھ شادعظیم آبادی

کے بارے میں جھاپیں تو قاضی صاحب کے اعلان کے علی الرقم دونوں کا منسوخ نقشِ اول بھی فراہم کر دیا اوراس طرح کالعدم کا احیا کر دیا۔]

قاضی صاحب کے کچھ اعلانات:

ا۔ عالب بحیثیت محقق کے عنوان سے میرا ایک مقاله علی گردہ میگزین کے عالب نمبر میں اشاعت پذیر ہوا تھا۔ میری استدعا ہے کہ یہ کالعدم سمجھا جائے اور مجھے اس کے متعلق ہرتتم کی ذمہ داری سے بری قرار دیا جائے۔ (نقبہ عالب ۳۲۵)

۔ ۲۔ میر کے وا سوفت: اگر میرے کی مضمون میں تعداد ۳ ہے کم درج ہے تو یہ غلط ہے۔ (فاروقی کی کتاب میر تقی میر۔ مجموعہ میر' حاشیہ ص ۲۷۰)

س۔ اس مقالے میں کچھ امور ممکن ہے کہ میری کسی سابق تحریر کے مطابق نہ ہوں۔ میں نے ہر جگہ صراحیۂ اس کا ذکر ضروری تصور نہیں کیا۔ (عبدالحق بحثیث محقق ص ۱)

س ۱) سے ص۱۵۳، ص ۱۵۵ کی ان عجبارتوں کو جن میں خرِ میر کی خوبصورتی اور شعریت کی طرف اشارہ ہے، کالعدم سمجھا جائے (الیشا ص ۸۹)

۵۔ ممکن ہے کہ سابق میں میں نے کوئی بات محتلف طور پر انھی ہو، تبدیلِ رائے کا ذکر لازما نہیں کیا گیا۔ (مثنویاتِ ناخ پر تبعرہ۔ (ہماری زبان ۸/نومبر ۱۹۵۸ء ص ۷).

۲۔ کہانی [شاد کی کہانی شاد کی زبانی] کا تیمرہ پہلے شیح (دبلی) میں شائع ہوا تھا۔ اے
 اب کا لعدم سمجھا جائے (اشتر وسوز ن ملحقات ص۱۲۹، نیز پچھ شاد کے بارے میں، پیش گفتار سی کے)

(۱۳) تبدیلی رائے اور رجوع کرنا۔ قاضی صاحب نے اپنے مضمون '' قالب - زباں پہلوان'' میں تحقیق کے لیے جو میزان بنائی ہے اس میں کہا ہے مختلف بیانات میں نفاوت محقق تعمیل رائے کی وجہ سے ہوتو تبدیل رائے کی وجہ کسمنی جا ہیے ( کچھ فالب کے بارے

میں، حصہ اول ص۳۰ ۴۷)

کئی بار قاضی صاحب رائے تبدیل کرتے ہیں تو مجھی وجہ نہیں دیتے یا دیتے ہیں تو محض سرسری، شافی اور مدلل نہیں۔ چند مثالیں

معار مارج 19۳۱ء میں دریائے لظافت کے مرشد آبادی ایڈیشن کی تاریخ طباعت میں ایک مصرع یوں چھیا تھا۔ بگفتا این ست دریا ہے لظافت۔ چونکہ مرشد آبادی ایڈیشن میں اس مصرع میں ایں است چھیا تھا اس لیے اپریل کے شارے میں تھیج کی ایں ست: این است (ص ۱۱۳ میں دور با کہ این است سے مصرع غیر موز دوں ہو جاتا ہے۔ می کے شارے میں محکمہ کے تحت پھر این ست پر رجوع کیا۔ دلیل، جناب (ریاض حسن خال) خیال نے بتایا کہ الف کا اضافہ کا جبن نوخ مرشد آباد کی شاملی ہے۔ جرت ہے کہ قاضی صاحب نے خود سے کم علم شخص کے کہنے پر رائے شعلی ہے۔ جرت ہے کہ قاضی صاحب نے خود سے کم علم شخص کے کہنے پر رائے تبدیل کی۔ دیسے ایس ست بی مسیح ہے۔

ستندر وضاحک کے معالمے میں آزاد نے آب حیات میں لکھا تھا کہ یارب یہ دعا مانگنا ہے تجھ سے ستندر، دراصل سودا ہی کی تصنیف تھا۔ قاضی صاحب نے جولائی ۱۳۲۹ء کے معیار میں نہایت محققانہ اور عالمانہ مضمون ستندر اور ضاحک کلھا جس میں بہتا ہت کیا کہ بیش ستندر ہی کا ہے لیکن ۲۲ -۱۹۲۱ء کے اپنے مضمون ''کلیات سودا کا پہلامطبوعہ نیز،' میں رجوع کر کے لکھا:

کی زمانے میں میرا خیال تھا کہ میخس سکندر کا ہے ،لیکن مید کلیات سودا کے بہت سے معتبر شخول میں ملتا ہے اور اب میں میہ بچھتا ہوں کہ میہ سودا ہی کا ہے۔ (ورد و سوداص ۹۸ حاشیہ)

پہلے جو انھوں نے طرح طرح کے حساب کتاب کے ساتھ متعدد مضبوط دلیلیں جو دی تھیں اب ان کی تعلیط بھی ٹاہت کرئی تھی۔

س۔ ''نادرات غالب'' كے تيمرے كے سلسلے كے تين بيانات ملاحظہ مول۔

ص١٣٥ بيه بيان كه معيار الشعراء عفته مين دو بارشائع موتاتها خلاف واقعه ب

( کچھ غالب کے بارے میں دوم ص ۳۹۷)

ب۔ نادراتِ غالب ص ١٦٥ معيار الشعرا كے بارے ميں سطر ٤، ٨ ميں جو كچھ ہے کالعدم سمجھا جائے (بزم خاص تحقیقات ودودص ۱۳۷)

ج۔ ص١٦٥ سطر ٨ معيار الشعرا ہے متعلق ہے جو اعتراض ہے سيح ہے (بزم معاصر۔ تحققات ودودص ۱۳۸)

تنول مدانتوں میں کہیں این بیان کی تائید میں کوئی دلیل نہیں دی۔

ہم۔ تذکرۂ شعرا ابن امین اللہ خان طوفان'میرے نزدیک اس کی بدنسبت کہ خود رقمی اس کے مصنف میں بیدزیادہ قرین قیاس ہے کہ بیدان کے کسی بھائی کے رشحات ِقلم

ہے ہے (تذکرہ۱۹۵۳ءمقدمہصفحہ ج)

اب میرا یہ خیال ہے کہ خود رقمی اس کے مصنف ہوں (انصار اللہ نظر: انتخاب

رغی علی گڑھ ۱۹۸۱ء ص۳۳ پر قاضی صاحب کا بیان) تفصیلات دیکھیے میری کتاب قاضی عبدالودود بحثیت مزتب متن میں مجھے برتسلیم ہے کہ رائے بدلنے کی ضرورت آتی ہے

کیکن یہ ایک طرف قاری کے لیے باعث پریشانی ہوتا ہے دوسرے اس سے قاضی صاحب کا پایہ اعتبار کمزور ہوتا ہے۔

(۱۴) راست گفتاری:

قاضی صاحب نے بوی اخلاقی جرأت سے قدما کے کردار کا تجربہ کیا۔ وہ ڈاکٹر

بیدار کی نصیحت ع۔ نام نیک رفتگاں ضائع مکن۔ کے قائل نہیں۔ انھوں نے فاری اردو ادب کے کئی عظما کو راست گفتار نہیں یایا۔ چند اقوال ملاحظہ مول۔

حیاتِ سعدی پڑھیے۔ سعدی بھی غلط بیانی میں کم نہ تھے۔ بوستان کی مثنوی

سومنات بر ھیے۔ اس تاریخی واقعہ کو واحد متکلم میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ تاریخی حیثیت سے سعدی کا ورودِ ہند ثابت نہیں۔ سعدی کی مید کذب بیانی انھیں (حالی

کو) نظرنہیں آتی۔ (حسین کامضمون۔ معاصر اگست ۲۲،۶۹ ۲۳۲)

- ۲۔ بیدل کی نثری تحریر پڑھ کر کہتے تھے اول درجے کا جھوٹا ہے ( ڈاکٹر مختار الدین احمد
   کا مکتوب مودخہ نوم جمہوریہ ۲۰۰۰میرے نام۔)
- سي عاتم كو صادق القول نبين سجهتا ( نكات اشعراء پر تبعره ـ عبدالحق بحيثيت محقق ص ١٢٠)
- مودا کے تلمفہ عاتم کا ذکر عشرہ ہفتم وہشتم کے مذکروں میں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ حاتم نے مودا کے دبلی چھوڑنے کے بعد اسے شہرت دی۔ میرے نزدیک میہ بھی قابل قبول نہیں (دِنّی کا دبستانِ شاعری اردو میں ادبی شخصی کے بارے میں ص ۱۰۱)
- ۳۔ میر ندمنصف میں ندراست گفتار اور ان کا حافظہ بھی زیادہ مضبوط نہیں (میر کے حالات زندگی۔ مجموعہ میرص ۱)
- میر صاحب راوی کی حیثیت سے زیادہ قابلِ اعتبار بھی نہیں ( کچھ میر کے بارے میں۔ایفنا ص ۳۲)
- میں میر کے قول کا عدم و وجود برابر مانتا ہوں(فاروقی کی کتاب میر تقی میر پر تبعرہ۔الینٹا ص ۲۲۷)
- فیض میر میں میر نے شاہ ساہا کی حکایت بیان کی ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اس حکایت کے چشم دیدراوی (میر) میں درویشوں کی اور صفتیں ہوں تو ہوں راست گفتاری یقیینا نہتھی۔(ایینا ص ۴۰۸)
- مجھے مصنف (پریم کشور فراق) کی راست گفتاری میں بھی شک ہے۔ (وقائع عالم شابی۔ تبعرے ص ۱۷)
- عالب کے یہاں بالا ارادہ حقیقت سے انحراف کی اور بھی مثالیں میں لیکن اس مقالے کا خاتمہ غالب کے ایک بیان پر کیا جاتا ہے جس میں دروغ گوئی کا اعتراف موجود ہے۔ (غالب کی راست گفتاری۔ غالب بحیثیت ِ محقق۔ صفحہ چوہیں)

میرے مقالے میں تطعی طور پر میہ بات ثابت کر دی گئی تھی کہ غالب ضرورت ہویا نہ ہوئے تامل جھوٹ بولتے تھے (تحقیقات ودود ص ۳۱)

۔ 2۔ رہب [محمد حسین] آزاد تو ان کی شہادت کیھے وزن نہیں رکھتی (دِتی کا دبستانِ شاعری۔ اردو میں ادلی تحقیق کے بارے میں ص۹۳)

ا کین قول شاد و متبعین شاد کے سواجس کا عدم و وجود برابر ہے اس کا شوت موجود خبیں (مقالاتِ قاضی عبدالودود وس ۴۳ ) جناب شاد سو فیصدی جھوٹ بولتے تھے۔ اور وہ بھی اس لیے کہ اس سے زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ (قاضی عبدالودود اور شاد عظیم آبادی۔قاضی عبدالودودسیمینار کے مقالات صاح

۵۷-۱۹۵۵ء میں قائنی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ثناد دروغ گویوں کے صاحب ...

قرال سے۔ يول برق ہے۔

9۔ ای ملاقات میں قاضی صاحب نے صغیر بلگرامی کے بارے میں بتایا کہ وہ سوچتے سے کہ اٹھیں کوئی کتاب کسمن ہے تو اسے واقعی لکھا ہوا مان کر اپنی تصانیف کی فہرست میں درج کر دیتے تھے۔

ال (نصیرحسین) خیال کا ذب نہیں، کذاب تنے (تحقیقات ودودص ۱۸۹)

اا۔ تواعد میر کا میر ہے کوئی سرو کار نہیں۔ خواجہ عشرت رادی کی حیثیت سے بالکل ساقط الاعتبار میں (میرض ۳۳۳)

مندرجہ بالا فہرست میں بیدل اور حاتم کے بارے میں ان کی کوئی مفبوط دلیل دیکھنے میں نہیں آئی۔ بقیہ کے بارے میں ان سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ ہوائی اؤوں پر سامان کو ایکسرے مثین کے نیچ سے گزارا جاتا ہے تا کہ ان کے دروں کا حال آئینہ ہو جاتے۔ شفا خانوں میں مریش انسانوں کے جم کا Scanning کر کے اندر کی صحیح کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے زائائے اوب کا تحقیق تجزیہ کر کے ان کی راست مفتاری یا دروغ گوئی کا فیصلہ کیا۔ چونکہ قاضی صاحب بھی ایک شعبہ اوب تحقیق میں سب

ے اوٹی مقام پر فائز ہیں اس لیے مناسب ہو گا کہ ان کی تقلید میں ان کو ای طرح آ کک لیا جائے ۔

قاکر عابد رضا بیدار ان کے لیے کہتے ہیں ''وہ ب الگ محقق جس نے بچ کی اللہ اس میں بھے سنے، بھے دیا اس کو نبھا اور بھے کہنے کی ایک بارقتم کھائی تو موت تک اس کو نبھا دیا!! بھی مرف بھے اور بھے کے سوا بھی نہیں! ڈاکٹر محد حسن کہتے ہیں ''اروہ تحقیق میں صداقت کا ایک نام قاضی عبدالودود ہے۔ پوری زندگ ۔۔ جو بچھ کہا بھی کہا اور بھی کے سوا اور پکھ نہیں کہا'' (یاد گار نامہ قاضی عبدالودود ص ۸۲) لیکن مجھ عاصی پر معاصی، نگر محققال کا رائ عقیدہ ہے کہ گراست کی بینی دنیا دار انسان کے لیے سوئی صدی راست کو ہونا ممکن منہیں۔ اگر وہ صرف بچ اور بھی کے سوا پھی نہیں کو اپنا شعار بنا لے گا تو ایک ہفت کے اندر جیل کی سرکرے گا یا زدو کوب اور وست و پاشکنی ہے دو چار ہوگا یا جام شہادت نوش کر جائے گا۔ قاضی صاحب نہ فرشتہ تھے، نہ پندر سویں معموم، وہ ساج کے بھی رہ کر ماشا کی طرح بات جیت کر تے تھے۔

آپ نے دیکھا کہ شوکت سبزواری کے اعتراضات کی روثنی میں انھوں نے غالب بھی ہیتے ہوئے میں انھوں نے غالب بھی ہیتے ہوئے تھا اور سہو طباعت کا ردعمل مقراردیا جس پر شوکت نے آئھیں آڑے ہاتھوں لیا۔ جب تک میں نے قاضی صاحب کو تفصیل سے نہیں پڑھا تھا ان کی راست گوئی کے بارے میں میرا بھی وہی تاثر تھا جو ان کے دوسرے عقیدت مندول کا۔ لیکن ان کا بالاستیاب تحقیق مطالعہ کرنے کے بعد معلوم مواکد وہ بھی انسانی کم دور یوں کا شکار تھے۔ آئر غالب کے اجلہ بدیبیات کے معاطم میں قاضی صاحب بھر امتحان میں فیل ہوئے۔ ان معاملت میں ان کا عذر لنگ معمولی نہیں۔ سفید جھوٹ تھا۔ مطابع کے دوران میں مجھے متعدد مثالیں دکھائی دیں جنھیں بورا تی نہیں سفید جھوٹ تھا۔ مطابع کے دوران میں مجھے متعدد مثالیں دکھائی دیں جنھیں بورا تی نہیں۔

وہ کی پراعتراض کرتے وقت بار ہا جو آدھی حقیقت کو قصداً چھپا لیتے ہیں کیا وہ پورا کی بے مثلاً مالک رام کے ذکر غالب کے تعربے کے آخر میں کہنا "اس سے صاف ظاہر

ہے کہ غالب و شہید میں مجھی نزاع نہیں ہوئی ''جب کہ وہ یقینا جاانھوں نے تھے کہ غالب کے جس خط کو انھوں نے تالب کے شہید سے تخت ناراض تھ'۔ بے خبر کے نام غالب کے جس خط کو انھوں نے غالب کے دروغ کی مثال میں پیش کیا ای کو بچ بنا کر ما لک رام کے خلاف شہادت لائے۔ وہ اپنے مضامین میں جو یک رفی تصویر پیش کرتے ہیں کیا وہ تھ ہے۔ میں نے قاضی صاحب کے مضمون کے شروع میں نہ لکھا نہیں دیکھا کہ وہ خو بیوں سے صرف نظر کر کے صرف اغلاط تی پیش کر رہے ہیں۔ وہ غالب کو صرف دروغ کو ، عیا دقرار دیتے ہیں جب کہ میں اور و کے تمام ادبوں میں اس کی شخصیت کوسب سے دلا ویز مانتا ہوں۔ وہ میر کے بہت اشعار کی بنا پر اس کے عشق کو ہوں کا رائ سجھتے ہیں۔ جب کہ ان کی غرالوں اور مشویوں میں سے شدہ سے میں۔ جب کہ ان کی غرالوں اور مشویوں

میں بحیثیت مجموعی بوے منزہ عشق کا بیان ہے۔
وہ دوسروں کی تحقیق کے بعد وہی تحقیق چیش کرتے ہیں تو ان کی انااس کی اجازت نہیں دوسر کی تحقیق میں شیرانی، شخ نہیں دیتی کہ کسی دوسر کی سبقت کا اعتراف کر لیں۔ آزاد بحیثیت محقق میں شیرانی، شخ چانہ وغیرہ کی بعض دریافتوں کو وہرایا ہی تادر خطوط غالب کے تجرے میں اس سے جعل کی پوری کیفیت مالک رام چیش کر چکے ہے۔ قاضی صاحب کے پاس مزید اضافے کے لیے کیا بچا تھا۔ انھوں نے مالک رام کا نام کیول نہیں لیا۔ یہی کیفیت فاری تصیدوں کے ممرو صین بدلنے کی ہے۔ میں یہ سب لکھ چکا ہوں۔ اعادہ کیول کروں۔ کیا قاضی صاحب کے بیاں اور ہی ہیں۔

پاس نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال جناب مالک رام کی یہ عبارت ہے "

"عبرالصمد --- زر تُتی ند بہ کے مرید ہے" (احوالی غالب طبع دوم ص ۲۳۸)۔

مالک رام نے ایبا بالارادہ لکھا، مہوا نہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟

مرک ۱۹۳۹ء کے معیار کے ادار پے میں اُنھوں نے مباتما گاندھی کو اردو رسم الحظ اور مسلمانوں کا دشمن قرار دیا۔ کیا اُنھوں نے تحقیقی تزم و احتیاط ہے کام لیا۔ ان کے لیے کہتے ہیں "کیا آپ ایسے شخص کو قائل کر سکتے ہیں جو عالم بالا ہے براہ

نا مختاط مصنف بالا رادہ الیمی ہاتیں بڑھا دیا کرتے ہیں جن کا کوئی شوت ان کے

راست تعلقات رکھتا ہے اور جس کا ہر قول وفعل دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا انھوں نے اپنے اس بہتان کا کوئی ثبوت دیا کہ گاندھی جی نے جنگ عظیم میں انگر ہزوں کے لیے رنگروٹ بحرتی کرائے تھے۔

۔ ''مولانا جیسی علیت'' کون ساعلم ؟ جہاں تک شعریات کا تعلق ہے ابوالکلام کو محمد علی سے نبیس اسلامیات کا علم البت ان کا زیادہ تھا۔ گر ایبانہیں جس پر فخر کیا جا سکے (ابوالکلام آزاد کے بارے میں ص سے)۔ مولانا محمد علی نے کم از کم اردد میں تو ایسی عالمانہ کا بین نبیس تکھیں جیسی مولانا آزاد نے:

ا۔ ابوالکلام کی قیادت کے بارے میں سعدی کی رائے من لیجے۔

کس ناید بزیر ساید بوم ور بها از جبال شود معدوم

غبارِ خاطر ابھی حال میں دیکھی۔ اور باتوں سے قطعِ نظر مصنف صحیح اردونہیں لکھ سکتا ( مکتوب مورخد ۲۲ جنوری ۱۹۴۸ء بنام مختار الدین احمد)۔ کیا بیر آسانی کج ہے کہ سعدی نے بیشعر ابوالکلام کے بارے میں لکھا تھا۔ کیا آزاد صحیح اردونہیں لکھ سکتے شعے۔ کما غمار خاطر میں کوئی حسن نہیں۔

بہت دنوں سے میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اپنے کام کی نبست خود کوئی رائے فاہر نہ کروں ( کچھ ابوالکام آزاد کے بارے میں ص ۲۹)۔ یہ جو معاصر قاضی عبدالودود نبر ۱۹۷۶ء پر معاصر کتا میں ۳۵ صفول پر تقید کی ہے کیا وہ اپنے کام کے بارے میں رائے نہیں ہے۔ کیا معاصر کے ۲۲ کے یہ بیانات بڑے تا بناک یج کے نمونے ہیں:

- ٧- ان ( گيان چند ) كے مضامين ميں لغو باتيس ببت ہوتی ميں ( ايسا س ٣٨ )
  - د بقے (ایشا صائب الرائے نہ تھے (ایشا صاس)
- ۸۔ پیروی کے فن میں کم لوگ ان (ڈاکٹر حسنین) کامقابلہ کر بھتے ہیں (ص ۴۹)
   ۲۰۰۰ میں دیا ہے جات جات ہیں دیشا کی دیں جو مگیا ہیں تیں ہے۔

جو حضرات مندرجه بالاطريق پر چلنے والے فاضل كو صرف ج پر ممل بيرا قرار وي

ان کا اور میرا سے کا تصور مختلف ہے۔

(1۵) تاضی صاحب نے انگریزی کی ایک کتاب سے لے کر وضاحت بیان کے عنوان سے ۲۵ اصول پیش کے۔ ان میں نجبر ۱۵ ہیہ ہے۔

کی فقرے کے ایک توقع پیدائیں ہوئی چاہیے جو پوری نہ ہو سکے (رسالہ تحقیق ص، نیز تحققات ودود ص۱۱۱)

تاضی صاحب تصنیف و تالیف کے باب میں اپنی ست رفآاری کو جو بعض اوقات جود بن جاتی ہے، فراموش کر کے قار مین کو فوید دیتے رہتے ہیں کہ فلال کتاب لکھ رہے ہیں ، فلال مضمون کا بقیہ تجلیلے میں پورا ہوگا۔ لیکن بسا اوقات وہ ساعت نہیں آتی۔ میں نے اپنی کتاب' قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن' میں الی کئی تدوینات کی تفصیل دی ہے جنمیں تقاضوں کے باوجود قاضی صاحب نے پورانہیں کیا۔ یباں ای فتم کی کچھ اور

مثالیں پیش کی جاتی ہیں جہاں وہ قاری کو بہلا رہے ہیں لیکن اپنا وعدہ ابغا ند کر سکے۔

ا۔ کتاب (دریائے لطافت) کا اہمیت کا اصاس کر کے اس کی ضرورت معلوم ہوتی

ہے کہ کتاب پر بالفصیل نظر ڈالی جائے اور جو اغلاط [نسخہ انجمن ۱۹۱۱ء] میں رہ

گئی ہیں ان کی تھیج بھی ضمنا کر دی جائے ۔ . . پہلے مضمون میں ہم ۔ ہے جث

کریں گے( معیار مارچ ۲۳ء ص۵۲) خیال ہوتا تھا کہ آئندہ کی مضمون میں
اختلافات و اغلاط پرنظر ڈالیس گے لیکن مضمون نہ آیا۔

۲۔ ارتبج کے بارے میں کچھ اور بھی معلوم ہوا ہے۔ یہ حصد میں پیش ہوگا

(لبانات۔ زمال شنای ص۵۳)۔ یہ حصہ نہ آیا۔

(لبانیات زبال شای ص۵۳) ۔ بید حصہ نہ آیا۔ .

مضمون میر ما ناء اللہ خال مصدر دو حصول میں منقسم ہے۔ پہلے جصے میں مصدر، ان

کے بزرگوں اور ان کے اخلاف کے طالات بین۔ دوسرے جصے میں مصدر کا حال

جو دوسرے ذرائع ہے معلوم ہوا ہے لکھا جائے گا ( ہیر ما ناء اللہ خال مصدر مصحفی

اور ان کے اہم معاصر من ص ۱۷۲) ۔ دوسرا حصہ نہ آیا۔

- ان (سودا) کے چند کہت کلیات سودا کے اس تعلی نتنے میں ہیں جو کتب غانہ شرقیہ میں ہے۔ دو کمت فی الحال چیش کیے جاتے ہیں۔ باقی آئندہ چیش ہوں گے (درد وسودا ص۱۲) باقی کمت چیش نہ ہوئے۔
- تفاصیل تیمرہ مثل اور اردو میں جو زیر تحریر ہے ملیں گے (علی گڑھ میگزین طنز و ظرافت نبر ۱۹۵۳ء س۱۹۰۰) ۔ تبعرہ نہ آیا۔
- ظرافت بمبر ۱۹۵۳ء ص ۱۳۰) ۔ مبرہ نہ آیا۔ نثر مرتبر کی بحث میں اس کے متعلق تحقیق کے بعد لکھوں گا (جہان غالب
- ص ٢٧) نبين لكسى -2 مندرجات آب حيات كى تقيد الجمي ختم نبين بوئى - قسط سوم و چهارم ميس بهى اس سے بحث بوگى (آزاد بحثيث محقق ص ٢١) چوشى قسط نه آئى -
- ے مص اول اور اور اور ایک کی اس خسر و بلغار گیا تھا کہ نہیں (ایسنا مص ۱۸۷) قط اس نہیں آئی۔ ص ۷۵) ۔ قبط منہیں آئی۔
- ن ۱-) مقد المنظم جارہا ہے، اس مقالے میں جو باتیں مجملاً ورج ہیں ، بشرط بیدل پر ایک مقالے میں تحریر ہوں گی (اختر اور ینوی کی کتاب پر تبصرہ۔ مقالات
- اردوشعروادب ص ۴۵)۔ نہ ہوا۔ ا۔ اس مقالے میں دیوان غالب کے نسخہ حید ریہ اور نسخہ شیرانی ہے بحث کی گئی ہے، مگر
- سے ناتمام ہے۔ اس کا تحملہ آیندہ لکھا جائے گا (دیوانِ غالب کے دو ننخے۔ کچھ غالب کے بارے میں حصداول ص ۱۱۸) تحملہ ند آیا۔
- ال۔ دلوانِ نوا کا بھملہ آیندہ لکھا جائے گا (دلوانِ نوا۔ اردوشعر و ادب ص ۲ ۲)۔ تعملہ نہ آیا۔
- ال میرا اراده درد پر ایک منتقل کتاب لکھنے کا ہے۔ اس میں کل باتیں حوالے ک ساتھ درج ہوں گل (درد اور آب حیات۔ درد وجودا ص ۱۲) نہیں آئی۔

۱۳ ادارہ تحقیقات اردو (پٹنہ) کے پروگرام میں کلیات سودا کے ناقدانہ ننخ کی اشاعت شال ہے اور طالات ساز گار ہوئے تو اس خیال کو مملی جامہ پہنایا جائے

گا ( کلیات سودا کے ناقدانہ ننخ کی ضرورت۔ درد وسودا ص۵۳)

۱۵۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کمال کے تذکرے میں ان (مرزاعلی لطف) کے حیدر آباد جانے کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق میں قبط چار میں تکھوں گا۔ (عبدالحق بحیثیت محقق ص۱۱۷۸) قبط منہ آئی۔

17۔ پہلے مقدے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ان کے متن سے بحث ہوگی (دیوان یقین مرتبہ مرزا فرحت اللہ بیگ مرحوم (۱) مشمولہ تبعرے ص۲۱)\_متن ہے متعلق دوسرا حصہ نہ آبا۔

21۔ اپنے مضمون اسلاف درد کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ اس میں چار نصلیں ہوں گی۔
بہلی تین میں اسلاف کے متعلق درد، ان کے اعزہ اور اغیار کے بیانات ہوں
گے۔ چوتھی فصل میں فصول ماسبق کی تقید ہے۔ مضمون میں تین فصلیں ہیں (درد و سواص ۵) حوتھی نہ آئی۔

۱۸۔ شارہ ۳۱ تا ۴۳ کے بارے میں بھی اور لکھا جائے گا (اخبار الاخیار مظفر پور۔ اہم اخبارات و رسائل صٰ۲۵) نہ لکھا گیا۔

۔ ''مولانا اجمع علی اور غالب'' کی دوقسطیں تح یک نومبر ۲۵ ، اور جنوری ۲۹ میں آئی۔
ان دوقسطوں میں قاطع برہان کے الفظوں کے بارے میں غالب اور حریفوں کی
جنٹ درج کی۔ دوسری قبط کے شروع میں لکھا قبط خالث میں ان سب کے
بارے میں ای رائے خاص کروں گا ( کے بنالب سے بارے میں رائی بارے میں جہ دوس

۲۰۔ تذکرہَ نصر آبادی کے آخر میں لکھا ہے باتی دارد (فاری شعر و ادب ص۱۸۳)۔ وہ بقیہ جھی نہ آیا۔

- ۔ مظفر نامدنی تاریخ بنگال از کرم علی بوئیل میں پہلے اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ بھر بتایا جائے گا کہ اس کا مصنف کن امور میں دوسرے مورخوں سے اختلاف رکھتا ہے (ایسنا ص۱۸۴)۔ نہ بتایا۔
- ۲۲۔ اس مقالے کا تمتہ بعد کو لکھا جائے گا۔ پچھ یا تیں جو اصل مقالے میں بالکل نہیں یا ناتمام ہیں۔ اس میں ملیں گی (گلشن تن۔شعرا کے تذکرے ص ۲۲)۔ تمہ بھی نہ آیا۔
- ۲۔ خدا بخش لا بجریری میں باخوزی کی رباعیوں کا شاید واحد قلمی نسخہ ہے۔ قاضی صاحب نے تحریک کی کہ انھیں شائع کیا جائے اور یہ کام انھیں کے سپرو ہوا۔ رباعیوں کی نقلیں کی گئیں۔ بلاکس بنوائے گئے۔ کاغذ خریدا گیا لیکن یہ کام بھی انحام نہ یا سکا (کلیم الدین احمد: حرف آخر۔ معاصر ۲۵ء ص ۴۲۹)
- ۲۳۔ میں (نے) فروری ۱۹۷۹ء میں پٹنے میں قاضی صاحب سے بوچھا کہ حسنِ مطلع کے کہتے مطلع کے کہتے ہیں۔ اور کے رسالہ عبرت الغافلین پنڈت آئند فرائن ملاء مش الرحمٰن فاروقی اور اپنی رایوں ہے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے کہا میں کیا میں دکھے کر آپ کولکھ دوں گا۔ انھوں نے بھی نہ لکھا۔
- اس وقت دیوانِ سید محمود آزاد کے اردو اشعار پیش ہوتے ہیں۔ آئندہ ان کے طالت لکھے جائیں گے اور دابونِ مطبوعہ سے مفصل بحث ہوگی (دیوانِ سید محمود آزاد کے اردو اشعار داردو شعر و ادب ص ۱۹ کا) حالات تو کیا لکھے جاتے، اردو اشعار والا معاصر ۳۵ ہی واپس لے لیا گیا۔ان بیا نات میں موجودہ کتاب، تملمہ، تمد، اگلی قسط بھی نہ آئی۔ قاضی صاحب منصوبہ بندی سے کام نہیں کر سکتے تتے۔ وہ نہیں جانے تھے کہ ان کی صلاحیت کہاں ختم ہوتی ہے اور عدم صلاحیت کہاں ختم ہوتی ہے۔
- الجد گفتار \_ قاضی صاحب کا انداز گفتگو کی بار عام خوش اخلاقی کے معیار پر پورا نہیں اتر تا \_ کہنے کو تو انھوں نے غالب \_ زباں پہلوان میں ایک بیاصول پیش کیا

' ''موقیانہ کہے اختیار کرنا خود اپنی بد ذوقی کا اعلان کرنا ہے،علمی مباحث میں سب و تہ گئرائش ی نہیں'' (نالہ کے الہ یہ میں روم صربوری) روم دار یہ نام میں

شتم کی تو گنجائش ہی تنہیں' (غالب کے بارے میں، دوم ص ۲۰۴) دوسروں نے نہ صرف سوتیانہ کہے بلکہ طعن و تشنیح کا کے کرناداجب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو میری کماب جمیق کا

ا خلاقیات تحقیق مشمولہ کھوج ص<sup>ہ</sup>اا تا ۱۷)۔ چند مغربیوں کے اقوال: غیر معتدل تقید نہیں کرنی چاہیے۔ غلطیاں ہوں گی۔ کسی کی علمی

ابلیت پرطنز نه تیجیج (رچردٔ ایللک به حقیق کافن ص۵۸۳)

دوسرے محقق سے خلق کے ساتھ اختلاف سیجیے (جارج واکش ۔ ایسنا تحقیق کافن)

طنرے کام ند لیجید غیر جانب داری ے لکھیے۔ ( رابرث براس ۔

الياً) ﴿

دوسروں کی غلطیاں خلق کے ساتھ بیان سیجیے (پارسنس۔ ایضاً) اور ماری برادری کے اقوال:

محود شیرانی نے اپنے شاگرد ابرائیم ڈار کو لکھا تھن'' یہ بھی یاد رہے کہ زبان اور لہجہ زم اور مناسب رے'' (بیدار: دو ہم آہنگ محقق۔

> . غالب نامه جنوری ۸۷ ءص۹۲)

رشید احمد صدیق نے مجھے ایک خط میں لکھا تھا کہ اشتعال

(Provocation) كتنا كبحى شديد كيول نه بو، تحرير ين شرافت كا

دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے۔

کین قاضی صاحب کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ میں نے شعبہ تحقیق انجمن اسا تذکہ! اردو کھٹو کو نیورٹ کے خطبہ صدارت میں کہا تھا''افلاط کی نشان دہی میں احساس ہرتر کیا یہ

ارور و پیدون کے عبیہ مدورت میں ہوت میں انظام کی طرف ہمدردی و دل و سوزی کے ا طنز و تمسخر کا شائیہ نہ ہو۔غلطی کون نہیں کرتا، اغلاط کی طرف ہمدردی و دل و سوزی کے

ساتھ اشارہ کیا جائے'' اس پر قاضی صاحب نے مجھ پر طنز و استہزا کرتے ہوئے کہا۔

"بندوستان میں نرمی کی نہیں تختی کی ضرورت ہے بلکہ بہتوں کو طنوبی الفاظ میں نہیں صاف صاف کہد دینا چاہیے کہ تحقیق آپ کے بس کا روگ نہیں "آپ کو کی اور کام کرنا چاہیے" (اردو میں اور بی تحقیق کے بارے میں ص ۱۳۳ ) ایسا فتو کی وہی دے سکتا ہے جو خود کو حقیق کا خدا یا کم از کم خدائی فوجدار بھتا ہو۔ میں اس انا ہے محروم ہوں کہ کسی کو بھی انجمنِ تحقیق کا خدا یا کم از کم خدائی فوجدار بھتا ہو۔ میں اس انا ہے محروم ہوں کہ کسی کو بھی انجمنِ تحقیق ہے بدر کر سکوں۔ میں د آزاری کا نہیں زمی کا لہجہ پہند کردں گا۔ قاضی صاحب جب اعتراض کرتے ہیں تو اپنے لیے ہر سطح کا طنز و تشنیق روا رکھتے ہیں بلکہ ذاتیات تک کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ مولوی عبرالحق اردو دنیا کی کتنی محتر م شخصیت تھے۔ عمر میں قاضی صاحب ہے کافی بڑے لیکن قاضی صاحب نے جب عبرالحق بحقیت کا سلما شروع کیا تو پہلے ہی صفح پر حاشیہ آرائی کی " کہنے کو تو ڈاکٹر عبرالحق انجن ترتی اردو کے معتد سے لیکن یہ کوئی راز نہیں کہ انھیں اس ادارے میں مرتبہ آمریت حاصل تقار کل امور کا فیصلہ وہ ہے شرکت غیرے کر کتے تھے۔ (عبرالحق بحیثیت محق ص۲)

مولوی صاحب کی ذکرِ میر کی قد دین پر لکھتے ہوئے اس مشاہدے کی کون می معنویت تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ قاضی صاحب ما لک رام کے مضمون عبدالعمد استادِ عالب کے جواب میں لکھتے ہیں۔

نامختاط مصنف بالاراده الي باتيس برها ديا كرتے بيں جن كا كوكى شوت ان كے باس نبيس ہوتا۔ اس كى ايك مثال جناب مالك رام كى سه عبارت ہے: عبدالعمد زردتى فدہب كے مريد يتھے۔ (احوال غالب ١٩٨٦ء ص ٢٣٨)

''اس کے ساتھ اگر وہ یہ بھی لکھ دیتے کہ حالی وشیفتہ نے عبدالعمد سے ما تات کی تھی تو میں ان کا کچھ بگاڑ ندسکتا (ایشا ص ۴۵- ۲۳۳) اس پر مالک رام نے بری متانت کے ساتھ لکھا:

" مجھے واقعی حمرت ہے کہ انھول نے ایک سجیدہ گفتگو میں میں لہجہ اختیار کیا (فسانہ غالب ص ۷۱)

خواجہ احمد فاروتی کی تدوین تذکرہ عمدہ نتنجہ کی پیش گفتار اس استہزا سے شروع کرتے ہیں:

تذکرہ سرور سلسلہ اشاعتِ مخطوطاتِ اردو دہلی بدینورٹی کی مہیلی کڑی ہے۔ اسے دکھ کر یہ باک کڑی ہے۔ اسے دکھ کر یہ باور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ اس غرض سے چھیوایا گیا ہے کہ قدیم متون کی ترتیب وقعی کا کام کرنے والے متنبہ ہو جائیں کد کس طرح اسے نہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو دائش گاہ کو اینے مقصد میں نمایاں کامیالی ہوئی ہے (اشتر وسوزن ص۳)

ای طرح وہ بعض اوقات کی کی کمزوری کی گرفت کرنے پر اس لیج میں سوال کرتے ہیں یا مشاہرہ پیش کرتے ہیں جیسے وہ کوتوال ہیں اور پوچھ پچھ کے مرکز (Interogation Centre) میں کی ملزم سے استشار کر رہے ہیں مثلاً:

. نكات الشعراء:

وای ور وای بت وای بالا یکی انشاء الله تعالی (كذا)

ڈ اکٹر عبدالحق سے استدعا ہے گد وہ یہ بٹائیں کہ بہشعر کس بحر کا ہے اور دونوں مصرع ہم وزن میں یا نہیں؟ اگر میں تو ان کی تقطیع کس طرح ہو گ۔ (عبدالحق بحثیت محقق ص ۱۱۹)

ا۔ نکات الشعرائے مقدمے میں مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ دتای کے تول کے مطابق گردین کی بھی اپنے تذکرے کے لیے اولیت کا مدفی ہے۔ قاضی صاحب کی دائے میں دتای نے یہ کہیں نہیں کہا۔ مولوی صاحب کو داراتشیش میں کھڑا کر کے بوچھے ہیں ڈاکٹر عبد الحق کو اصرار ہے کہ دتای نے واقعی وہ بات کہی ہے جو انھوں نے اس کی طرف منسوب کی ہے تو اس کی اصل عبارت پیش کریں اور یہ بتا کیں کہ کس کتاب کے کس صفح میں ہے۔ (ایشنا صحال)

س۔ فربنگ غالب۔ جناب عرثی ہے استدعا ہے کہ وہ ان ایرانیوں کے نام بتاکیں جضوں نے ضوابط عظیم ، اورگشن اکبرے استفادہ کیا ہے۔ (غالب بہ حیثیت

محقق یشنه ۱۹۹۵ءص اس۲۷)

۳۔ جناب عرثی فرہنگ جہانگیری، مجمع الفرس، مراج اللغتہ کے دیباچوں کو ایک بار پھر پڑھ لیں تو عجب نہیں کہ انھیں اپنی رائے بدلنی پڑے۔ (ایضاً)

سید حن عکری کھتے ہیں کہ ایک مشہور پروفیسر اور صدر شعبہ اردو [ خواجہ احمد فاردق ] قاضی صاحب نے ان کے اعزاز میں دورت دی ۔ ای اثنا میں کی نے ایک پارسل پروفیسر صاحب کے موالے کیا۔ میں دورت دی ۔ ای اثنا میں کی نے ایک پارسل پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں انھوں نے اسے کھولا اور اپنی نئی شائع شدہ کتاب کو قاضی صاحب کے ہاتھ میں دور دیا۔ کہا یہ پہنچا ہے۔ قاضی صاحب نے اللہ پہنچا ہے۔ وی گاہ شکل ۔ حسب عادت ایک دیتے صاحب نے اللہ پہنچ پوچھ بیٹھے۔ کوئی شخش جواب نہ ملا۔ جھ سے مخاطب موسے دیا آپ نے اس کتاب کو کہیں دیکھا یا پڑھا ہے۔ میں نے کہا پڑھا تو بھیں البتہ اثنا جانتا ہوں کہ میرے استاد محرّم سر جادو ناتھ سرکار نے اس کی فوٹو نہیں البتہ اثنا جانتا ہوں کہ میرے استاد محرّم سر جادو ناتھ سرکار نے اس کی فوٹو کائی لندن سے منگوائی تھی۔ پھر پروفیسر صاحب کی طرف پلئے۔ پوچھا آپ نے اس کی فوٹو کائی یا اصل کتاب کو کب اور کہاں دیکھا۔ یاد نہیں کیا جواب ملا۔ اس کی فوٹو کائی یا اصل کتاب کو کب اور کہاں دیکھا۔ یاد نیس کیا جواب ملا۔ اس کی فوٹو کائی یا اصل کتاب کو کب اور کہاں دیکھا۔ یاد نیس کیا جواب ملا۔ اس کی فوٹو کائی یا اصل کتاب کو کب اور کہاں دیکھا۔ یاد نیس کیا جواب ملا۔ اس کی فوٹو کائی یا اصل کتاب کو کب اور کہاں دیکھا۔ یاد نیس کیا جواب ملا۔ اس

اس موقع پرمهمان خصوصی کو مزید شرمنده نه کر کے ستار عیوب بن کر بات نال دین عاہیے تھی۔

ان کے مضمون فالب- زبال پہلوان کی میز ان میں آخری پیانہ یہ ہے۔ دوسروں سے یہ تو تع نہیں رکھنی چاہیے کہ جو اسور ہم اپنے لیے جائز بہجھتے ہیں وہ ان کے واسطے ناروا قرار دیں ''وہ عمر مجر دوسروں کی بے تحابا اور بے لگام تنقیص کرت رہے۔ میں نے اپنامضمون بت شکن محقق لکھنے سے پہلے انھیں خط کہما تھا جس میں انھوں نے کہا تھا کہ اعتراض کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔ لیکن غالباً بینہیں سوچتے ہوں کے کہ کوئی

واقعی ان پر بھی اعتراض کرسکتا ہے۔ اپنے اوپر اعتراض سے وہ آتش زیر یا ہو جاتے تئے۔ معاصر قاضی عبدالودود نمبر ۱۹۷۹ء پر خود ہی تیمرہ کرنے کی بدعت نکالی تو تک کا شکریہ ادا کرنے کی یا کسی کے لیے ایک حرف شین ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی، ہاں گچر، لغو جیسے غیر علمی الفاظ استعمال کرنے بیس کوئی تائل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صنیف احمد نقوی نے میرے مضمون بنت شکن محقق کے بارے میں کھا ہے۔

ان ( تاضی صاحب ) کی تحقیقی بھیرت، وسعت علم، راست بازی او رصاف گوئی کا اعتراف فی الواقع ایک حقیقت مسلمہ کا عتراف اور ایک ثبت مگل ہے جس میں بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بر ظاف ان کے فیصلوں سے تعرض ان کے فرمودات کی تردید اور ان کے صدافت سے اختلاف ایک پُر خطر اقدام ہے جس کے لیے غیر معمولی دقت نظر، وسعت مطالعہ اور فتوت فیصلہ درکار ہے۔ جین صاحب قاضی صاحب کے پہلے معتبر نقاد ہیں جضوں نے بیہ کام پوری جرائت اور دیانت داری کے ساتھ انجام دیا ہے معتبر نقاد ہیں جضوں نے بیہ کام پوری جرائت اور دیانت داری کے ساتھ انجام دیا ہے صاحب کی زندگی ہیں ان کی ان تمام خامیوں کو جن سے ہیں اس وقت واقف تھا بے خونی صاحب کی زندگی ہیں ان کی ان تمام خامیوں کو جن سے ہیں اس وقت واقف تھا بے خونی اس کے ساتھ ان کے ساخ انڈیل دیا۔ اس کے خمیاز سے ہیں اس وقت واقف تھا ہے خونی اس کا جھے ملال نہیں۔ ہیں اے ایک سال خوردہ بزرگ کی جھا ہے کا آبال سجھ کر در گزر



# شاگردانِ رشک

ڈاکٹر محمد انصار اللہ

سرسپّد نگر،علی گڑھ



# فهرست

| د۳۵ | زرّه، زکی                             | 1.4         | باسمه              |
|-----|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| rrz |                                       | MI          | آرزو               |
| ۲۳۸ | ر ہا وشوق                             | rır         | آه، احمد، اعزاز    |
| 229 | ساعل                                  | 1"11"       | افضل               |
| rr* | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 710         | انور، اوج          |
| ۲۳۱ | سيار                                  | <b>11</b> 4 | بهار               |
| rrr | معادت                                 | ***         | ترکی               |
| ۳۳۳ | ٠ سيد                                 | 771         |                    |
| rry | شاد، شاكر، شرف                        | ***         | توقیر، ثابت و صادق |
| rr2 | شَافِية                               | ۲۲۵         | اقب                |
| rea | شوق                                   | rry         | جر، جلال           |
| tar | شهيد                                  |             | جون                |
| raa | صادق، صبر، صغير                       | 779         | جويا               |
| ray | صغیر حیدرعلی                          | rr*         | حامی               |
| ۲۲۰ | صفدر                                  | 171         | حس،خبير            |
|     | طوفان                                 | rrr         | خورشيد             |
|     | <i>گر</i> وچ                          | ٢٣٣         | دريا               |

محن ..... .. .. ... ... محرن

أخذ ....... واثني ......ه.....ه. تا ۳۱۰ ۳۱۰

# باسميه

شخ عبدالله امام بخش كاتخلص" ناسخ" نود اس حقيقت كى غمازى كررباب بركه انهول نے شاعری کے بارے میں قدیمی تصورات کومنسوخ کر دینے کی نیت ہے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ ان قدیمی تصورات کے کئی پہلو تھے اور نائخ نے ہر پہلو یرضرب لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس حقیقت سے بخو بی واقف تھے کہ فرد واحد کاعمل زمانے کی روش کو بدلنا تو کیا، اس وقت تک موثر بھی ثابت نہیں ہوسکتا جب تک باصلاحیت ادر مخلص افراد کی ایک مقتدر جماعت اس کی روش کو اینے لیے دستور و آئین کی حشیت سے قبول و افتیار نہ كرلے۔ شعر گوئى كے ليے نئے تصورات پيش كرنے كے ساتھ ساتھ، شخ امام بخش ناسخ كا بڑا کارنامہ بدیھی ہے کہ انھوں نے سو ہے زیادہ ایسے صاحب استعداد ٹاگردوں کی ایک موثر جماعت بھی تیار کر دی تھی جو استاد کی دکھائی ہوئی راہوں کے نشیب وفراز اور پیج وخم یر بھی بخونی نظر رکھ سکتے تھے۔ ایک دو کو چھوڑ کر جو برخود نلط ہو حانے کی وجہ سے استاد کے نام اور کلام کی وقعت کو کم کر کے دکھانے کے خوابال تھے، نامخ کے سبجی شاگردان کے بنائے ہوئے آئمین بریخی سے نہ صرف کاربند سے بلکہ اینے اپنے طور یر ای آئمین کی روشیٰ میں شعر و زبان سے متعلق لیے گئے اصول اور ضابطے اختراع کر کے کام کو آگ بڑھانے اور استاد کے نام کو چھکانے پر اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرتے رہے تھے۔ ڈیٹی کلب حسین خال نادر نے جو نائخ کے نام برآوردہ شاگردوں میں سے تھے اسلط میں لکھا ہے کہ:

"بعد (أ) وفات جِناب منفور (شَحْ ناخ ) چند فخص شاردان رشيد

ایسے نامور ہوئے کہ سب نے ان کو مانا اور اہل کمال سے جانا۔ از انجملہ جناب سیدعلی اوسط صاحب رشک سلمہ اللہ اور خواجہ وزیر مرحوم اور مرزا محمد رضا برق مغفور اور شخ امداد حسین بحر کہ ہر ایک ان میں سخور یگانہ اور بےمثل زمانہ ہے صاحبان طبایع اخاذ میں اور اذبان ان کے نقاد۔

سید علی اوسط صاحب سلمہ اللہ تعالی بڑے صاحب تدقیق و الل استعداد باختیق بین کہ مثل و نظیر اپنا نہیں رکھتے۔ چند تواعد اور اصول اور قیود اختراع کیے کہ اکثر قابل قبول و پہند اہل خن بیں۔ اگرچہ فی الجملہ دشواری فکر میں ہوتی ہے شراس میں شک نہیں کہ ان میں اگر امور پہند یدو بیں، بعض تو بطور کلیہ اور بعض بطور اکثر بیہ تج ہے اور نور ہے معلوم ہوئے ہیں "

برب سرطی اوسط رشک کے شائر مواں کی تعداد پانٹج درجن سے بھی زیادہ تھی۔ ان میں سے مطاب ان میں میرعلی اوسط رشک کے شائر موان کے شائد کا گرویدہ اور سے شاید کوئی ایک بھی کھل کر ان سے منحرف نہیں ہوا تھا۔ ہرایک اپنے استاد کا گرویدہ اور شیدائی معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ نویسوں نے اگر چہ میر رشک کے تلامذہ کے حالات بہت اختصار سے لکھے ہیں، ہرایک کے لیے توصفی اور تعریفی انداز افتیار کیا ہے۔ ان میں سے

زیادہ تر صاحب و بوان اور بعض صاحب تصانف بھی ہوئے ہیں۔
میر رشک کے شائردوں کے جو کچھ حالات دریافت ہو سکے میں ان سے اندازہ
جوتا ہے کہ ان ہیں سے ہر ایک عروض اور بیان و بدئے وغیرہ کے اصول اور مسائل و
مبحث سے کم و بیش واتفیت رکھنے کے علاوہ سے لغات اور شختین الفاظ کو بھی شعر گوئی کے
سے ضروری سجھتا تھا۔ وہ شاعری کو محض جذبات کے اظہار کا ذریعے نہیں سجھتے تھے بلکہ اس
کے لیے علم اور مطالع کو بھی اازمی قرار دیتے تھے۔ واقعات شابہ بین کہ ان میں تعلیم و
تہ رئیں کے باضابطہ سلملے بھی جاری تھے۔ نئر ونظم میں مر بوط کتابوں کے علاوہ ان میں
سے بعض نے ای نقطہ نظر ہے اپنے ویوان بھی تیار کے تھے۔

نواب معتمدالدولہ معزول ہونے کے بعد کھنؤ سے کانپور پہنچے تھے۔ ان کی خرائی میں اس لیے مقام کی تقیر کی صورت میں مضم تھی۔ وہ خود تو بہت جلد انقال کر گئے تھے لیکن ان کی اولاد کی سرپری میں ہیں 'وردہ'' آباد ہو کر بہت جلد ایک چیوٹا سا بارونی شہر بن گیا تھا۔ المین الدولہ، نظام الدولہ، ان کے اعزا اور اقربا کی شخصیتوں کو اس شہر میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ان کا ہرفعل اور ہرعمل شہر والوں کے لیے نمونہ اور معیار تھا۔ شعر ویخن اور علم و اوب کے معاطع میں بھی خاص و عام ای گھرانے سے فیش پار سے شعے۔ میرعلی اوسط رشک المین الدولہ اور نظام الدولہ دونوں کے استاد شع اس لیے ان کے شعے۔ میرعلی اوسط رشک امین الدولہ اور نظام الدولہ دونوں کے استاد شع اس لیے ان کے انداز فکر اور طرز خون کو اس شہر میں سکہ رائج الوقت کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

لکھنؤ کے خوش باشوں کے لیے''کوردہ کانپور'' میں آنا بجائے خود بڑا سخت واقعہ تھا۔اس'' دلیس نکالا'' کے غم نے ان کے دل و دماغ کو اس طرح متاثر کیا تھا :

که پارال فراموش کردند عشق

اس شہر میں اول روز ہے جو اشعار کبے گے وہ کانپور کے مخصوص ماحول، حالات اور واقعات ہے ہی متعلق تھے۔ پچھ مدت کے بعد جب طبیعتیں معمول پر آئیں تو ''تر ساے کانپور'' کی طرف ول مایل ہوے۔ غرض کانپور کی مختلف چیزیں، تفریخسیں اور مشغلے وغیرہ شاعری کے مقبول موضوعات بن گئے۔ شعراے کانپور کے دواوین میں ایک غراوں کی کثرت ہے جن میں مطلع ہے مقطع تک ایک مخصوص فضا پائی جاتی ہے۔ بہت می غراول کر پرق عنوان بھی قائم کیے جا سے ہیں۔

مولانا محد حمین آزاد نے میر علی اوسط رشک کے بارے میں لکھنا ہے کہ ان کو اشاعری (۳) کی سرکارے تاریخیں کہنے کا شیکہ ملانات

بے شک میررشک نے بری کڑت سے تاریخیں ظم کی جیں لیکن اس سلسلے میں بھی ان کا برا اور اصل کارنامہ یہ ب کہ انھوں نے اپنے بعض شاگردوں کو اس فن کا غیر عمولی چاکا لگا دیا تھا اور یہ شوق ان کے حالات سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔ میر رشک کے شاگردوں میں سے ایک سے زاید نے ایسے دیوان مرتب کیے تئے جن کی ہر فزل کا مقطع تاریخی

ے۔ ان غزلوں سے اس ذمانے کی تاریخ کے کھانچوں کو پُر کیا جا سکتا ہے بلکہ اُس عبد کے تصنیفی، تالیفی کارناموں اور اولی، معاشرتی اور تہذیبی معاملوں اور فکر و خیال کے انداز و نیرہ کا بھی سجح طور برعلم حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مولانا حسرت موبانی نے (۳) میر رشک کے یجیس شاگردوں کے نام کھے ہیں اور مفیر بگرای (۳) نے ان کی تعداد بینیتیں بتائی ہے کیکن صحیح تعداد بہت زیادہ ہے۔ راتم نے جو فہرست تیار کی ہے اس کے بھی مکمل ہونے کا دعوا کرنا غلط ہوگا۔ یقینا اور نام بھی ہوں گے جن کا علم راقم کوئیس ہوسکا ہے۔

کینے کو تو یہ میر علی اوسط رشک کے شاگردوں کا تذکرہ ہے لیکن غور کریں تو یہ ان شاعروں کا تذکرہ ہے لیکن غور کریں تو یہ ان شاعروں کا تذکرہ ہے جنوں نے کا نیور کو دہلی اور تکھنو سے مختلف ایک مخصوص طرز کا دبتان شاعری بنا دیا تھا۔ اور باتوں سے قطع نظر اس شہر میں ایسے کی لفظ کل جا کیں گے جو دبلی اور تکھنو میں ہمی دہلی اور تکھنو والوں نے اہلی کا نیور سے اختلاف کیا ہے۔ با ایس ہمہ یہ بات یا دوئنی طیا ہے کہ کا نیور کوئی جزیرہ نہیں تھا۔ وابستان کا نیور کے اثر ات رفتہ رفتہ شائی ہند کے بھی مراکز تک چنچنے گئے تاور خود اہلی کا نیور ہمی ان خذ ما صفا '' کے مقولے پر جمیشہ عامل رہے ہیں۔ شعر وخن بی نہیں، عمر وادب کے لیے بھی کا نیور کے دبستان کی خدمات بلاشہ تابل قدر رہی ہیں۔ ان کی طرف مناسب توجہ کی ضرورت ہے۔ کی طرف مناسب توجہ کی ضرورت ہے۔

فقط محم انصار الله ۱۱۷۲/۳ مرسید روڈ ، مرسید نگر علی گڑ ہے۲۰۲۰

# ا- آرزو:

آرزو تخلص، مرزا علی مجمد (۵) نام تھا۔ ان کے والد مرزا ابو جعفر میر علی ادسط رشک (۲) کے ماموں تھے۔ ای رشتے سے سعادت خال ناصر نے ان کو رشک کا ''براد'' کھا ہے۔ میر رشک کی طرح مرزا ابوجعفر بھی کھنو کے رہنے والے تھے۔معتدالدولہ کے زوال کے بعد یہ گھرانے کھنو کے کانپور میں منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں مرزا علی مجمد تحصیل اوریہ کے تحصیلدار (۵) ہو گئے تھے۔

مرزاعلی محمد میرعلی اوسط رشک کے معروف شاگردوں میں سے تھے چنانچیہ سعادت خال ناصر نے لکھا ہے کہ:

"فشره (<sup>۸)</sup> اس کے تخن کا جار سو، مرزا علی محمد تخلص آرزو، برادر اور

شاگردِ یگانه میر علی اوسط رشک''۔

کچھ مدت کی مشق کے بعد انھوں نے اپنا دیوان مرتب کر لیا۔ ان کا جو پھھ کام تذکروں میں ملتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صنایح بدائع کے صَرف کا ان کو بہت شوق تھا۔ شاید ہی کوئی شعر ہوگا جس میں ایک دوسنعتیں صرف نہ کی گئی ہوں۔ نموند یہ ہے:

دہ ہاتھ آئے میرے نہ بیبات ہاتھ میں رکھے جے معائد بد ذات ہاتھ میں زاہد میں نوجواں ہوں بھا کس طرح نہ لوں دے جامِ ہے جو بیرِ خرابات ہاتھ میں

بوسه نه دیگا نشخ میں زنہار دوسرا اس شوخ ست سانہیں ہشیار دوسرا عاشق ہوں خال و کاکل مظلین یار کا مجھے سانہیں جہاں میں سیہ کار دوسرا اے غیرت ِگل تیرے ہیں اعضائے بدن چھول بالائے کفن چھول ہوں کچھ زیر کفن چھول نازک ہے بدن ہنچے گا صدمہ، نہ پہن چول موت آئی مجھے ہجر بت غیرت گل میں

:07 -1

آہ کا نام فرید (۹) الزمال تھا اور یہ بجنور کے رہنے والے تھے۔

: 19 -1

محن نے ان کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

"احد (١١) على، احمد تخلص ولد عنايت الله، باشندهُ صفى بور، توابع لكهنؤ،

شاً گرد میرعلی اوسط رشک'۔

کلام ان کا ہے ہے

س میل ہوں ہوسے کا تو سزا اپنی آپ دول تحریر شوق کی نہیں طاقت قلم میں ہے

رکھ دول تمھارے سامنے میں کاٹ کر زبال قاصر ہے اس بیان سے اے نامہ برزبال

٣- اعزاز:

اعزاز (۱۱) تخاص، میر باقر علی نام تھا۔ میر اسد علی صبر کے بیٹے اور اُن کے واسطے نواب معتدالدولہ کے گھرانے سے قرابت بھی تھی۔ محن نے ان کو' باشدو (۱۲) تکھنوی شرد میر میں اوسط رشک' کلھا ہے۔ نواب معتدالدولہ کے تعلق کی وجہ سے بید بھی کا نیور میں رہنے گئے تھے۔ ان کا ایک شعریہ ہے:

خدا جانے بوں نے پالے کیا اعجاز آتکھوں میں نظر آتے ہیں جب دیکھو نئے انداز آتکھوں میں

# ۵- افضل:

شاعری کا زاق ان کے خاندان میں کئی پشتوں سے چلا آتا تھا۔ ان کا سلسلۂ نب

اسطرح ہے:

ن شاه غلام اعظم افضل خلف شاه ابو المعالى (۱۳۳) عالى بن حضرت شاه اجمل اجمل صاحب دايره اله آباد، ابن شاه خوب (١٣٠) الله: "

شاہ ابو المعالى عالى كے شُخ ناخ كے ساتھ التھے (۱۵) روابط تھے اور نائخ افضل كے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے تلمذ کا حال شاہر علی فانی گورکھیوری نے

محد عبدالعليم آس كو توسط سے اس طرح بيان كيا ہے:

"جب (١٦) حضرت ناتخ اله آباد تشريف لائے تو حضرت أضل كى ذ بانت ير عاشق مو كيه ـ شاه صاحب موصوف پيشتر ايك ميال جي کے شاگرو تھے جو ہجوگوئی میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ باجی صاحب کے خوف سے ناسخ کی ہمت نہ بڑی کہ شاہ صاحب موصوف کو اپنا شاگرد بنائیس چنانچه ایک روز حضرت یا فچ روییه کی مضائی اور دوسو روید نقد لے کرمیاں جی صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔عرض کی کہ میں شاگرد ہونے آیا ہوں۔ میاں جی آدمی بہت مفلس تھے۔ دو سورویے کی کثیر رقم یا کے بہت خوش ہوئے۔ جب وہ نذر قبول کر چکے تو ناسخ نے وست بستہ عرض کی کہ افضل کو مجھے دے دیجے۔ میاں جی نے فرمایا کہ بڑا دھوکا دیا۔ وہی تو مجھے ایک اڑ کا ماا ہے۔ قبر درویش برجان درویش افضل کو نامخ کے حوالے کیا''۔

معلوم ہوتا ہے کہ ناتن کے انقال کے بعد افغال میر رشک سے اصابات لین کے تھے۔ معادت فال ناصر في لكها ب:

" درویش (۱۷) کامل بلکه اکمل، شاه نیام اعظم تخلص افضل، پسر شاه

ظیل ابوالمعالی نبیرهٔ شاه اجمل صاحب دایره اله آباد بهلم شاگرد

ٹائنخ کے تھے، اب میرعلی اوسط رشک ان کے استاد''۔

افضل ۲۴ ذیقعدہ ۱۲۲۵ھ کو پیدا ہوئے تھے۔ انھوں نے دو دیوان ادر ایک مثنوی یادگار

حپوڑی ہے۔ ان کے علاوہ بقولِ فانی گور کھپوری:

"ایک رسالہ(۱۸) ناسخ اور رشک کے قواعد کے مطابق تصنیف کیا

تھا"۔

تاریخ گو کی حیثیت سے بھی افضل معروف تھے۔منیر شکوہ آبادی کے پہلے دیوان میں ان کے قطعات تاریخ درج بیں۔ ایک ہے ہے

> '' تاریخ ہائے مصنفہ جناب نضیلت مَاب محقق عارف شاہ غلام اعظم فن سیسیں

انضل اله آبادی''۔

اے منیر اہل جوہر واہ کیا ہے فکر صاف ° شاعری نے پائی رونق آپ ہی کی ذات ہے ریب ہے ہیں ہے انہ ہو ہیں اور تاہ

استعارے میں کیا تضنیف دیوانِ ننیش مرکام صاف بالکل پاک بے حثوات ہے سے زبان رشک گویا آپ کی بالکل زباں انکشاف قاعدہ ہوتا ہے ہر ہم ہات ہے

نگر میں تاریخ کی تھا انفنل معجز بیاں دل سے تھا مشخرج اعداد ان ادوات سے

قا ان بر بیان دن سے ھا حرج انہ ولولے ہے بول اٹھی ناگہاں طبع رسا

· پاک دیوال آپ کا الطائے تعقیدات ہے

انضل کے چندشعر بطور نمونہ نقل کیے جاتے ہیں ۔

اے جانِ جاں وصال ہے یا شاد کیجے یا بندگ ہے بندے کو آزاد کیجے قمری کو اپنے عشق کا بہنائیے جو طوق تو راتی ہے سرو کو آزاد کیجے

ب فير سے تو ياد فراموش كا مزا كب كبتے بين بيد بم نه أنهين ياد كيجي

جہتا نہیں ہے کوئی بھی افضل نگاہ میں شخص کے تعدید سے افضل نگاہ میں

نائخ کو چھوڑ کر کے استاد کیجیے

#### ٢- انور:

'' شخور (۱۹) بهتر، علی مرزا مرثیه خوان، تخلص انور، دلد مرزا ا کبرعلی مرثیه خوان ساکن فیش آیاد، دارد کهننز، شاگر درشک'' \_

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے تک مرثیہ خوانی نے فن کا درجہ حاصل کر لیا تھا اور لکھنؤ میں جو بعض گھرانے اس کے لیے معروف تھے انھیں میں انور کا خاندان بھی

تھا۔ انور کی غزل گوئی کا نمونہ یہ ہے ۔

غیروں کو دیا بوس رخ، بوس سر بھی ہم پر نہ بھی مہر ہے کی تو نے نظر بھی ا اے چرخ کہن قدسیوں کی تجھ کوقتم ہے اِس طرح کا دیکھا ہے کہیں رشک ِ قربھی

#### ٧- اوج:

اوج تخلص، میر محود (٢٠) جان نام، سید جواد (٢١) شاہ رضوی کے بیٹے تھے۔ سید جواد شاہ نواب معتمدالدولد کی خاص محل کے عزیزوں میں تھے ای لیے نواب کے زوال کے بعد الکھنو (٢٢) سے کانپور آگئے تھے۔ میر رشک کے ان کے ساتھ عمدہ روابط تھے چنانچہ ذیل کے قطعات سے ظاہر ہے۔

آه سيد جواد شاه جليل شد زنوتش دواس گم انسوس صوري معنوي شد اين تاريخ اه زيدقده و نم انسوس

اور \_\_

زوجهٔ میر جواد رضوی رطت کرد آه بود آل مد جانگاه ریخ الاول صوری و معنوی این مصرع تاریخ رسید روز اثنین و کم آه ریخ الاول

معلوم ہوتا ہے کہ میر محمود جان اوج لؤکین ہی میں یتیم ہو گئے تھے اور نوجوان (غالبًا غیر شادی شدہ) ہی فوت ہو گئے۔ سعادت خان ناصر نے شاید ای حقیقت کی طرف اشارہ

کر کے لکھا ہے:

۱۰(۲۳) محبوبه بنخوري کا زوج، ميرمحمود جال تخلص اوج، مقيم کانيور،

شاگرد میرعلی اوسط رشک"۔

شعر گوئی ہے اوج کو غیر معمولی ولچیں تھی۔ کم عمری کے باوجود دیوان مرتب کر لیا تھا۔ محن کے تذکرے میں ہے:

> ''میر (۲۳ محمود جان مرحوم اوج ولد میر جواد شاه رضوی، عزیزول میں خاص محل نواب معتدالدوله بہادر کے، صاحب دیوان، باشندہ

لکھنؤ ،مقیم کانیور، شاگر د میرعلی اوسط رشک''۔ فنی نقطۂ نظر ہے ان کے کلام کو قابل استناد سمجھا گیا ہے چنانچہ تکیم مجم الغنی خال

نے بھی ان کے بعض شعر سند کے طور (۱۵) پر نقل کیے ہیں۔ میر رشک نے اوج کی وفات کی تاریخیں اس طرح کی ہیں ۔

مير محمود على جان جهلال بود اثنا عشری حیف اے ہے

اوج در شعر تخلص بووه مُر دِ ماوشع و جری حیف اے ہے نوجوان و رضوی حیف اے ہے بأفتم مصرع تاريخ وفات

ریگر .

حانب گلزار جنت کوچ فرمود از جمال میر محمود رساله دار (۲۱) مائیسی که بود

واے ہے ہیش احمد رفتہ محمود از جہال مصرع تاریخ مرگ آل معظم گفت رشک

کلام کا نمونہ ہیہ ہے ہے

بارے ، مطرب ہے ، عالم ہے شب مہتاب کا

حام دے جلدی ہے اے ساقی شراب ناب کا

تشکی سط نی کی یاد جب آتی ہے ادح طق میں این الک جاتا ہے قطرہ آب کا

۸- بیار:

رشك"...

عبدالله خال شيم نے بہار كے تعارف ميں لكھا ہے:

''(۲۵) بہارتخلص، مرزاعلی نام، گلشن الدولہ شاہ اودھ سے خطاب پایا ہے۔ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ عمر قریب پچاس برس کی ہے۔ فن شعر میں میرعلی اوسط رشک مرحوم لکھنؤ کے، جوشنخ امام بخش ناتخ مغلور کے تلافہ ہیں مربر آوردہ و نامور تھے، شعر بھی خوب کہتے تھے، شاگر دہن'۔

عمر کا بیاندازہ یقیناً غلط ہے۔ سعادت خال ناصر نے (۱۲۶۲ھ کے قریب) کھھا تھا: ''(۲۸) جوان خوش شعار، مرزا علی تخلص بہار، شاگرد میر علی اوسط

اگر جوان لکھے جانے کے وقت ان کی عمر میں برس سے پچھ زیادہ ربی ہوتو بہار کا سال ولادت ۱۲۴۰ھ/ ۱۸۲۵ء کے قریب مانا جائے گا اور شیغم کے تذکرے کی تالیف (۱۳۰۳ھ) کے وقت ان کی عمر تر یسٹھ برس کے قریب ہوگی۔

عبدالغفور خال نساخ نے بہار کے بارے میں کسی قدر زیادہ اطلاع فراہم کی ہے۔

(۲۹) بہارتخلص مرزاعلی مرثیہ گو خلف مرزا جاجی علی بیک لکھنوی، شاگرد رشک، کر ہلا کی زیارت بھی کی ہے۔ راقم نے ان کو کلکتہ ک مشاعرے میں ویکھا ہے۔ صاحب ویوان ہیں''۔

لکھنوی تذکرہ نویسوں نے ان کو مرثیہ گو، نہیں لکھا ہے۔ اس سے یہ میجہ نکاا جا سکتا ہے کہ کر بلا کو روانگی کے وقت تک بہار مرثیہ گو کی حیثیت سے عام طور سے متعارف نہیں

\_<u>&</u> 2 %

بمار واجد على شاه بادشاه كے مصاحب اور مقرب تھے۔ بادشاہ نے خود لكھا ہے كه:

· ( ° ) گلشن الدولہ مرزاعلی خاں بہار، پیرشاعر ہیں۔ ان لوگوں کے

ذمہ خدمت سرکاری بھی تفویض ہے اور مصاحب بھی ہیں'۔

انتزاع سلطنت کے بعد بہار بھی کلکتہ گئے تھے اور اینے بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہے تھے۔ بادشاہ نے لکھا ہے:

· (٣١) صدر محل صدر، جومشمول محلات جمراه راقم بين به مشوره گلشن

الدوله مرزاعلي ببار

بڑھے رتبہ شہ واجد علی کا

کے ڈنکا شہ واجد علی کا''

بهارک ایک کتاب "مولود شریف موسوم به اسم تاریخی عرصته بهار" جومطبع نامی نشی نولکشور، تکھنؤ میں فروری ۱۸۲۸ء میٹ ساٹھ صفوں پر چھپی تھی راقم کی نظر ہے گزری ہے۔

ين تفنيف به طور مسدل بد زبان اردو بين بي ببلا بنديد ب

ساتی شراب معرفت کرد گار دے جام جہال نما میں ہے خوشگوار دے

محفل کو بزم قدس کی صورت سنوار دے شیشوں میں آج یادہ کوثر آتار دے صحبت ہے یہ ولادت شاہ جلیل کی

خم و سبو میں موج اُٹھے سلبیل کی

ظاتمه:

یارب برائے حرمت سرتائِ انبیا یار رب بے ولادیت سلطان لافتیٰ

یارب کِق فاطمهٔ اشرف النسا یارب یے حسن ، یے مظلوم کربلا

شاداب کر نہال ریاض شہی کو تو

رکھ اینے حفظ میں شہ واجد علی کو تو

بال ملك وسلطنت كا اعاده كراب كے سال باتھ آئيں تخت و تاج و تكين و متاع و مال ڈنکا کے ، نشان کھلے ، نوج ہو بحال پھر اختر اورھ کو بنا نیر کمال

سرسبر لکھنو کے چن ہوں ، ہوا پھرے سکہ بڑے ، جلوس ہو ، سریر ہما پھرے

اے ظامئر بہار اٹھا اب سر سجود وقت دعاہے اول و آخر میں بڑھ درود صدقہ رسول دس کی ولادت کا اے ودود عقبی مری بخیر ہو، دنیا میں ہو نمود

تاریخ خاتمہ ہے دُرِ معا لے

پیر و کو یاک صورت حتال صلا لے

اس کتاب کی تاریخ منثی سید آغا علی تشس، مظفر علی اسیر، میر نواب موزوں، وارث على خال فهم، آقا نجف سعيد، منثى فدا على عيش، مير على جان صاحب مخاطب به ما ہتاب

الدولم متخلص بدورخثان، بدرالدجي خلف مابتاب الدولد بهادر، ميرحسن خال صاحب ضياء، لالا ہے گویال ٹاقب دیوان سرکار جرنیل صاحب بہادر علی الزمال عالی باشندہ مگینہ نے کہی

مھی۔اسرنے این تاریخ میں کہا ہے

مرزا علی بہار جو ہیں ذاکر الم مولود وہ کہا کہ مرصع ہے بالتمام منکر کہا یہ دل نے زہے عز و اختام تابل درود بڑھنے کے بے شک بے یہ کلام

تاریخ سال مل گئی سے خاکسار کو مدوح دے بہشت صلے میں بہار کو

میرعلی اوسط رشک کے تیسرے دیوان کی ''تاریخ طبعزاد مرزاعلی صاحب بہار درصنعت اسائے شعرائے زماننا'' بھی خصوصیت سے قابل ذکر ہے جس میں ناموں کے الترام کے باو جود کلام کی خصوصیات کا بیان بھی آگیا ہے۔

#### 9- ترکی:

لالا سرى رام نے ان كى بارے ميں كھا ہے:

"(rr) ترکی ترک علی شاہ، اصل وطن لاہور ہے مگراب عرصے سے

ہسلسلہ روزگار حدیدرآباد دکن میں مقیم ہیں۔ دربار دکن کے فاری
شعرا کے زمرہ میں ملازم ہیں۔ اب (۱۹۱۱ء میں) پچاس برس کے
قریب عمرے'۔

خود تركى نے اين بارے ميں اطلاع دى ہے كه:

"فقیر (۳۳) سرا پا تقصیر علی شاه ترکی در فقیری دست ارادت به دامان غوث علی شاه قلندر پانی پتی برزده و در ریخته از میر علی اوسط رشک کصنوی فیض اندوخته" ب

יפע

" ور (۳۳) خن اصلاح ازین چار که در شش جهت نام شال از آقب عالمتاب روش زاست گرفته ام اول از گل مجمد خال ناطق کرانی و دویم از حضرت شباب الدین واثق براتی - سیوم از حضرت مولوی ایام بخش صهبهائی ویلوی که اصلاح شعر و سبق کتب وری و علم عروش و قافیه از ان مست صهبائے تخن گرفته ام - چارم جناب مولوی رکن الدین مکمل و در ریخته دست ارادت به دامان حضرت میر علی اوسط رشک مغفور محقق کلصونی برزده ام" -

میر رشک ۱۳۷۷ھ/ ۱۸۵۱ء میں کر بلا کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان سے کسب فیض کے وقت اگر ترکی کی عمر میں برس بھی رہی ہوتو ان کا سال ولادت ۱۳۳۷ھ کے قریب ہو گا اور ۱۳۲۸ھ/ ۱۹۱۱ء میں ان کی عمر اَک برس کے قریب ہوگی۔ لالاسری رام کا ؟ تنحینہ بہت غلط ہے۔

ترکی قصبہ نورمحل (٢٥) (پائی بت) کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل نام غلام میر تھا۔ وہ غلام قادر گرا کی کے بہنوئی تھے اور ریاست حیدرآباد سے ان کے لیے بچپاس رو پے ماہوار کا وظیفہ مقرر تھا۔ بہ وقت وفات ان کی عمر نوّے برس کے قریب تھی۔

با ورما وسیسہ رو ماہ بات کے فیض تربیت نے ترکی کو لکھنوی انداز اور مزاج عطا کر دیا تھا۔ میر رشک کے فیض تربیت نے ترکی کو لکھنوی انداز اور مزاج عطا کر دیا تھا۔ شعرائے وہلی مثلاً واغ بظہیر وغیرہ سے اکثر چوٹیس رہتی تھیں اور بظاہر یہی ان کی شہرت کا سبب ہے۔ ترکی نے فاری گویوں کا ایک تذکر ''خورانِ چشمد یدہ' کے نام سے لکھا تھا۔ جو مطبع شمس الاسلام حیدرآباد سے ۱۳۳۲ھ میں چھپا تھا۔

#### +ا- تنوير:

محن نے تنویر کے ذکر میں لکھا ہے:

''میر (۳۲) کاظم حسین تنویر ولد میر حسین داروغه سرکار بهو بیگم صاحبه، زویهٔ نواب آصف الدوله بن میر اکبرعلی مقبل مرثیه گو باشندهٔ فیض آباد، متیم کصنؤ شاگرد میرعلی اوسط رشک'۔

پھر کم و بیش یہی بات نماخ اور گوکل پرشاد رسا وغیرہ نے بھی اپنے تذکر ہے میں لکھ دی ہے لیکن خود توہر نے میر رشک کے تیر ہے دیوان کی تاریخ میں کہا ہے ۔

بیت شعر عم و استاد شفیق شعع بنم خانہ معمور طبع
اور رشک نے ''قطعہ تاریخ وفات میر حسین صاحب مرحوم مغفو'' میں بیان کیا ہے کہ ۔

خویش من بود و ہم برادر زادم انداخت فلک بہم جد ای صد و اب نویش من بود و ہم برادر زادم انداخت فلک بہم جد ای صد و اب اس طرح یہ بات صاف ہے کہ میر حسین اور توہر دونوں میر رشک کے بھائی تنے۔

آلیس میں بھائی بھائی بھائی تھے۔ میر اکبر علی ان دونوں کے والد اور میر رشک کے بھائی تنے۔

پھر مرکار بہو بیگم میں میر حسین داروغہ تنے، نہ کہ میر کاظم حسین تنویر۔ بظاہر میر حسین میر کاطم حسین تنویر۔ بظاہر میر حسین میر کاطم حسین تنویر۔ بظاہر میر حسین میر کاطم حسین تنویر۔ بظاہر میر حسین میر کاظم حسین تنویر سے بوے سہو ہو گیا تھا

اور پھر وہی غلطی بعد کے تذکروں میں نقل ہوتی رہی چنانچہ نادر نے بھی کھا ہے: ''تنویر<sup>(سے)</sup> سید کاظم حسین، صاحب د بیان و مولف عروضِ منظوم و مراثی، شاگرد میر علی اوسط رشک، ولد میر حسین ابن میر اکبر علی لکھندی''

معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۹۲ھ کے قریب تنویر کی شاعری کی ابتدائقی۔ سعادت خال

ناصر نے اپنے تذکرے میں بہت اختصار سے ان کا ذکر کر دیا ہے:

' خوش (۲۸) تقریر، سید کاظم حسین تخلص تنویر، شاگرد میر علی اوسط

رشك"-

صغیر شاگر در شک کے دیوان میں ایک قطعہ تاریخ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کے مدید میں میں میں میں ایک

۷۷۱اھ کو ۱۸۶۰ء میں تنور کا بیٹا پیدا ہوا تھا ہے

در خواېش جول بود بطن امید فرزندش بخشود خداۓ نقتر

در خوانس چول بود جس امید حرزندل بسود خداۓ تقدیر تاریخش گفته ام به سال مجری پیدا شده نور دیده باۓ سویم

نماخ نے تنویر کوا'صاحب دیوان' بتایا ہے اور نادر نے ان کی تصانیف کا ذکر کیا

ہے جن میں ایک رسالہ عروض منظوم بھی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ عروض جاننے کے لیے تنویر میں میں نامعہ مور نامیر سندر ایاں کر مدمی ناکل میں میں

ا پنے زمانے میں معروف تنے۔ لالا سری رام نے لکھا ہے : دو(۴۹) روم میں ہو علم میں میں آب نے میں مضا کے تصا

''(<sup>(6)</sup> مولوی محمد راشد علی ضیاء بدالونی نے عام عروض کی مختصیل میر ربظ حسد ... سے تقر ،،

کاظم حسین تنویر سے کی تھی'۔ تاریخ گوئی میں بھی تنویر نے اچھی مہارت پیدا کر لی تھی۔ اینے استاد میر رشک

ہوری کے دیوان، مہدی علی خال قبول کے دیوان نتا ہج الذہن و فیضان فکر، اصغر علی خال ۔ ''نیم دہوی کے دیوان وفتر شگوف اور ڈیٹی کلب حسین خال کے دیوان مخسات یعنی ویوان

غریب وغیرہ کی تاریخیں انھوں نے کہی تھیں۔

تنویر کی غزلوں کا نمونہ یہ ہے ہے

مجوروے صاف کب ہے مرآسال پند مانگ اس کی ہے پند ، نہیں کہکٹال پند میرے ہائے فکر کی مغز خن ہے واٹ ہے مغز جو ہو ، آئے اے انتخوال پند

بنت ہو غماز جا کر محبتِ غماز میں میں در اندازدں کے انداز آپ کے انداز میں تقام کرر آ و آتخبار و داغ دل کا حال ہم نے خط باندھا پر طاوس آتخباز میں

اً اا- توقير:

عبدالله خال طبیغم نے اپنے تذکرے میں ان کے بارے میں لکھا ہے: (((م)) تو قیر تخلص میر عبداللہ نام، متوطن بلدہ کا نپور و مقیم عظیم آباد، حال واردشہر بنارس میں۔ میرعلی اوسط رشک سے تلمذ ہے'۔

لالا سرى رام نے ان كے بارے ميں جو كھا ہے، وہ اس سے كافی حد تك مختلف

'' توقیر(۳۱) میر عبدالعلی نام، قنوج کے رہنے والے اور رشک تکھنوی کے شام و ایس افتیار کرلی تھی۔ کے شاگر و باش افتیار کرلی تھی۔ مرثیہ تحت لفظ نوب پڑھنے تھے۔عطر سازی کا پیشہ کیا۔ ۱۳۰۲ھ میں ساٹھ باسٹھ برس کی عمر تھی''۔

سرى رام كابيه بيان زياده قابلِ قبول معلوم ہوتا ہے۔

#### ۱۲- ثابت و صادق :

عبدالله خال طیغم کے تذکرے میں ثابت کا حال اس طرح ہے آیا ہے: ((۲۲) ثابت تخلص، محمد صادق حسین نام، خلف نثار علی خال مرحوم، نواب تاج الدین حسین خال معافی دار ضلع بریلی کے بھانچے ہیں۔

رشک کے تلافدہ سے ہیں۔ غزالیات میں نابت۔ مرشہ وسلام میں

صادق تخلص کرتے ہیں'۔

معاصر تذکروں میں اگرچہ ان کا ذکر غزل گو کی حیثیت ہے آیا ہے، کس نے بھی ان کا تخلص تابت نہیں لکھا ہے۔ حسن کے تذکرے میں بھی ہے :

> ، • (هه) صادق حسين خال صادق، ولد نثار على خال، خوا برزاده تاج

> الدین حسین خاں کمبوہ، باشندہ کلھنئو، شاگرد رشک''۔ الدین حسین خاں کمبوہ، باشندہ کلھنئو، شاگرد رشک''۔

الدین میں خان خان خوان ہوا ، ہا معدہ مستوامی روز رسک ۔ تاج الدین حسین خان نواب معتمد الدولہ کے خاص'' خیر خواہوں'' میں سے تھے۔ اُن کے

> بارے میں مذکور ہے کہ: ور (۱۳۷۷) ہے وہ جس میں عقل ما روز ا

" تائ الدين حسين خال ذي عقل ارسطوے عبد تھے۔

كمبوبوں كى قوم ميں ايبا آدمى كم گزرا ہے"۔

سعادت خال ناصر نے شاید سب ہے فہیلے شاعر کی میثیت سے صادق کا ذکر کیا تھا، اس

لرح :

''جوان (۴۶) وجیبه، کلام اس کا واثق، صادق حسین خال تخلص

صادق، خلف نثار على خال كمبوه، نثا كُرد مير على اوسط رشك' ' ـ

ان کے کلام کا نمونہ ہیہ ہے \_

أس رنگ صندلی کا تصور گزر گیا کیا سبل تھی دوا کہ مرا درد سر گیا

شاید زمین شعر میں صندل کی خاک تھی فکرِ مخن جو کی تو مرا درو سر گیا کل تو تم دور تھے خفا میٹھے آن کیوں میرے پاس آ بیٹھے

جب کہا میٹنے کو ، بول اٹھے میری جوتی ، بری بلا بیٹے

االا سری رام نے ان کی شاعری کے بارے میں اِس طرح اظہار خیال کیا ہے: \*\* (٣٦) صادق حسین خال صادق، ساکن کنسنؤ، متوطن بریلی،

ع منظم من منظم اوسط رشک و خلیفه بشیر، فن بدنی اور علم عروض شارًد «هنرت میر ملی اوسط رشک و خلیفه بشیر، فن بدنی اور علم عروض

ے واقف تھے طرشعر میں مزہ نہیں ہے۔ الفاظ کی تحقیقات کا شوق تھا''۔

١٣ - ثاقب:

ٹا قب تخلص، مرزا مہدی نام، مرزا انورعلی بیگ کے بیٹے تتھے۔ سعادت خاں ناصر نے ان کے حال میں ککھا ہے :

"نور (27) معنی کا کاسب، مرزا مہدی تحقق خاقب، شاگرد تائے۔ جب مصنف اس کا طالب ہوا، ظاہر ہوا کہ مرزا صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے بلکہ رائی زیارات ایم معصوبین علیم السلام ہوئے ہیں۔ آخر مجبور ہو کے بید دو غزیس کہ روز اول داسطے اصلاح فرمائی جناب شیخ صاحب کی خدمت میں لے گئے تھے، تیمنا ککھ دی گئی ہیں'۔

نہ کوکر صاف ہوں بعد شہادت میں ممکر سے غبار دل مرا قاتل نے دھویا آپ نخبر سے کس کی نظر کو تیرے نظارے کی تاب ہے خورشید جس کو کہتے ہیں تیری نقاب ہے

محتن نے اپنے تذکرے میں ان کا ذکر اس طرح کیا ہے:

"( (۸۸ مبرز مبدی ثاقب دلد مرزا انور علی بیک استاد نواب محسن الدوله بهادر، باشده کاهنو، شاکرد شخ ناسخ".

معلوم ہوتا ہے کہ شخ ناخ کی وفات کے بعد ٹاقب نے میر رشک ک<sup>(۳۹)</sup> سائے زانوے ملمذ تہ کیا تھا۔ نیاخ نے ان کو''صاحب دیوان'' بتایا ہے اور الالاسری رام نے

اطلاع دی ہے کہ:

"ان (۵۰) کے شاگردوں میں آغا علی شس نامور ہوئے"۔

#### ۱۳ چر:

جر کا ذکر کسی تذکرے میں نظر ہے نہیں گزرا۔ انھوں نے اپنے استاد میر علی اوسط رشک کے تیسرے دیوان کی تاریخ کہی تھی جو اس طرح ہے :

" تاریخ طبعزاد سیدمحمد تقی عرف جنگل صاحب متخلص به جبز"۔

تیرا دیوان بھی اب تو مرے استاد کا فشل حق سے پاچکا ترتیب باصد ہا صفات صحت الفاظ و حسن بندش و مضمون نو جمع اس دیوان میں پائی کئیں کیجا صفات

مدحت اشعار میں ہر گزنبیں گویا زباں خامہ ککر رسا بھی لکھ نبیں سکتا صفات مصرع تاریخ میں اے جرِ اب لازم ہے غور رتبہ اعلیٰ ہوا حاصل یہ ہے ادنی صفات

فکر میں جیٹیا ہوا تھا میں کہ بول اٹھا سروش

واہ کیا دیوانِ استادِ زماں ہے باصفات ۱۲۶۵

#### ۱۵- جلال:

جلآل تخلص، سید ضامن علی نام، تحییم سید اصغر علی کے بیٹے، لکھنؤ کے رہنے والے شے۔ ان کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف (۵۱) ہے لیکن آرزو لکھنوی اور امیر (۵۲) بینائی کے بیان کی ردشخی میں ۱۲۲۳ھ/ ۱۸۲۸ء صحیح سال معلوم ہوتا ہے۔

ابتدائی مشق کے زمانے میں انھوں نے امیر علی خال ہلال (۵۳) شاگر و رشک ہے اصلاح کی تھی۔ ان کا تخلص جلال بھی ای مناسبت ہے معلوم ہوتا ہے۔ جب کی لائق ہوئے تو انھوں نے میر علی اوسط رشک کی شاگر دی انتقار کرلی۔ جب رشک کر بلا کے لیے روانہ ہوئے <sup>(۵۳)</sup> تو جایال کو مرزا برق کے حوالے کر گئے۔ افاد وَ تاریخ میں جلال نے بر جدایے دو بی امتاد دول کا ذکر کیا ہے، ای طرح:

"استاد اول مولف ( جلال ) ميرعلى اوسط رشك مرحوم" ـ

''استاد دوم مولف (جلال) کے مرزا برق مغفور''۔

اس سے گمان ہوتا ہے کہ یا تو ہلال سے تلمذکی مدت اتن مخضر تھی کہ جلال اسے قابلِ ذکر نہیں سجھتے تھے، یا بھروہ ہلال کی شاگردی سے منحرف ہو گئے تھے۔

غدر کے بعد جلال رامپور چلے گئے تھے۔ پھر منگرول میں رہے۔ آخر زمانے میں لکھنؤ آگر محلّہ منصور نگر میں رہ پڑے تھے۔ وہیں (۵۵) منشوال ۱۳۲۷ھ/ ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۹ء کو وفات بائی۔ ان کے بارہ میں فمکور ہے کہ:

پی که می بیات می الدوله کے مدرسہ میں تعلیم پائی۔ فاری بدرجہ و انواب (۲۲) آصف الدوله کے مدرسہ میں تعلیم پائی۔ فاری بدرجہ و کمال اور عربی تھوڑی بڑھی تھی۔ فن عروض کو تو ایسا جانتے تھے گویا اس وقت ان کامشل نہ تھا۔ تھیں لغات میں بھی کالل تھے۔ ۲ سات میں نواب سید محمد یوسف علی خان بہادر فردوس مکال نے طلب فرمایا..... نواب خلد آشیاں کی رحلت کے بعد شخ حسیس میاں رئیس منظرول نے بلا لیا اور بچاس روپ کا وظیفہ گھر بیٹھے مقرر کیا۔ نواب محمد حامد علی خان صاحب بہادر نے طلب فرما کر شخواہ جاری فرما کر شخواہ جاری فرما کر شخواہ جاری فرما

جلال کی شاعری کے بارے میں نواب سید علی حسن خال نے لکھا ہے کہ: ((۵۵) چیشتر سخن بہ روثِ لکھنوی گفت، الحال بہ طرزِ وہلی فکر می

مایڈ'۔

نظم ونثر میں جلال کی تصانیف کی ہیں، اس طرح:

واوین: شامد شوخ طبع، کرشمه گاه بخن، مضمون بائے دکش، نظم نگاری<u>ن</u> ۱۳۲۰ ۱۳۹۱ ۱۳۱۱ ۱۳۲۹

یہ چاردل جھپ گئے ہیں۔ ایک پانچوال دیوان اور بھی بتایا گیا ہے جو غیر مطبوعہ رہا۔ لُغات: تحفٰه تخن ورال یا سرمایئه زبان اردو اور گلشن فیض مطبوعہ ہیں۔ ایک

غيرمطبوعه رساله تنقيح اللغات بھي ہے۔

قواعد وعروض وغيره : قواعد الهنتّب (مفرد، مركب الفاظ كي تحقيق)، كارآمد شعرا،

مفيد الشعرا (رساليه تذكير و تانيث)، دستورا الفصحا (عروض ميس)

تاريخ گونی: افادهٔ تاریخ۔

واستان: داستان بالا باختر ، تين حبلدي — غيرمطبوعه

#### ۲۱- جنول:

جنوں تخلص، میر مہدی نام تھا۔ ان کے بارے میں سعادت خال ناصر نے لکھا

((۵۸) عقل و خرو میں افلاطوں، میر مہدی صاحب تخلص جنوں، ساکن بانس بر بلی، مین شباب میں چراغ اس کی زندگی کا بادصرصر

س کی ہاں جریع، ین ساب میں بران من کو سام کا جوار فنا ہے گل ہوا۔ وہ مغفور چا گرد میر علی اوسط رشک سلمۂ کا تھا''۔

اس سے واضح ہے کہ خوش معرکہ زیبا کی تالیف (۱۲۲۲ھ/ ۱۸۴۹ء) سے پہلے

جنوں کا انقال ہو چکا تھا۔محن نے ان کے بارے میں مفید اطلاعات قلمبند کی میں:

''میر<sup>(۵۹)</sup> مبدی حسین مرحوم جنون، خلف میر عباس عرف میرمغل

فیض آبادی، برادرخرد میر رضی ربا، باشنده فیض آباد، مقیم لکھنو، وارد

. کانپور، شاگرد میر علی اوسط رشک۔ ان کے غزلیات و رہا عیات

، مشہور ہیں'۔

محسن نے جنوں کے بانس بریلی میں قیام کا ذکر شمیں کیا ہے۔ شاید وہ سکونت عارضی ہوگی۔ ان کا کا نیور میں ورود معتدالدولہ کے میٹوں کی قدر شنای کے سبب ہوگا۔

) ہو گی۔ ان کا کاچور تیں ورود مسمدالدولہ سے بیوں کی لکرا سنا کی تھے میب بوق ہے۔ تذکروں میں جنوں کی رماعی تو نہیں مل سکی البنتہ ان کی غزل کے صرف ووشعر کی

نقام بالمهاية

یہاں نقل کیے جاتے ہیں ۔ یاس آنے کا کرد ، وصل کا سامان کرد مسلم کو لازم ہے کہ خاطر مری اے جان کرد '

آ ندهی آ جائیگی کالی ، مرا کبنا مانو رات کا دفت بے زلفیں نہ پریٹان کرو جنوں کے بعض شعر مکیم مجم افنی خال نے بھی سند کے طور (۱۰۰) پر اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔

<u> ۱۱- جويا:</u>

نصیرالدین حیدر بادشاہ دوم نے جب نواب قدسیکل سے نکار کیا تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کلقوم بیگم تعینات ہوئیں جو آتو بیگم کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ عظیم آباد کی رہنے والی تھیں۔ تقرری کے بعد وہ اپنے قربی اعزا بیٹے ( قادرعلی خال) اور داماد ( شخ فی م) کے ساتھ لکھنو آگئیں۔ آتو بیگم کی خاطر سے قادرعلی خال کو داروغہ و ڈیوڑی کا منصب اور شخ فی کو نظارت کا خلعت عطا ہوا۔ مقبول الدولہ قبول نے تاریخ کمی : منصب اور شخ فی صاحب داماد آتو میں منصب دار شخ علی صاحب داماد آتو م

صاحب---۱۲۳۹ و"د

یہ جویا شاعر انھیں ٹٹٹے فتح علی کے بیٹے تھے۔ محن نے ان کے صالات میں لکھا ہے:

((۱۲) شیخ علی حسین جویا ولد شیخ فتح علی جو قدسید کل، محل نصیرالدین
حیدر بادشاہ کی آتو صاحبہ کے داماد تھے، عظیم آباد سے وارد لکھنؤ

ہوئے۔ اس زمانے میں ان کا اور قادر علی خال کا دور دورہ ہوا۔
چندے کا نبور میں مقیم رہے۔ اب وطن کو گئے۔ صاحب دیوان،
شاگرد رشک'۔

میرعلی اوسط رشک کو بھی جویا کی خاطر عزیز بھی چنانچہ جب ان کی والدہ نے رصات کی تو میر رشک نے تاریخ کہی \_

ز جهال رفت مادر جویا رخ برغم فزود حیف افسوس رشک تاریخ انقال نوشت ماه زیقتده بود حیف افسوس ۱۲۵۲

پھر جب جویا کے والد نے انقال کیا تو رشک نے اس سانحہ کی تاریخ اس طرح

شدز غم یتیمی جویا حواس گم

صد حیف بودہ شہر رجب اربعا کیم

نظم کی ہے

چوں شد کلیم فنخ علی عازم جناں فورأ رسيد مصرع تاريخ انقال

معلوم ہوتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد کانپور میں جویا کے لیے حالات سازگار نہیں رہ

گئے تھے، اس لیے وہ اپنے وطن لعنی عظیم آباد حلے گئے۔ان کے دوشعر یہ ہیں ہے

يوكر شكفتن بو نصيب اس ماول كو اے كل خزال رسيدہ بمت باغ دل

۱۸ - حامی:

حامی تخلص، حکیم میر محمد جعفر نام، میر علی اوسط رشک کے عقید تمند شاگرد تھے۔ انھوں

نے اپنے استاد کے تیسرے دیوان کی تاریخ کمبی تھی، اس طرح \_

'' تاریخ گفتهٔ حکیم میر محمد جعفر حامی تخلص''

مقتدائے من جناب قبلۂ کونین رشک نظم شعر غیرت سلک لآلی عدن

سيد عالى نب، بمنام شاهِ او صيا عندليب بوستانِ نامخ آل استادِ فن از كمال جبر ديوان سوم ترتيب داد ديد ادلى بعد ازي در لكهنو ترك مخن

حامی ناچیز و ادنیٰ گفت تاریخش چنیں

ہست و بوان سیم اے دل ز اوستاد زمن

مصرع آخر واضح نہیں ہے۔

'' حامی کے حالات کی تذکرے میں دستیاب نہیں ہو سکے''۔

#### 19- حشن:

میر محن نے اپنے تذکرے میں ان کا حال اس طرح قلمبند کیا ہے: "طالب علم (۱۲) مستعد احمد حسن حسن ولد سعادت علی، باشندہ قصبہ موہان، توالع لکھنؤ، شاگر درشک' ۔

نباخ (۱۳۳) نے اپنے تذکرے میں اٹھیں باتوں کولکھ دیا ہے، کوئی اضافہ نہیں کیا

ہے۔ حسن کا ایک شعربیہ ہے ۔ قید بے گیسو دلدار ہمارا دل ہے تیرہ بختی میں گرفتار ہمارا دل ہے

# ۲۰- نجير:

عبدالله خال ضیغم نے جبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ:

''(۱۳) نبیر تخلص غلام محمد خال، ان کے آباد اجداد اور رفاقت رووسائے بنگش میں آکر مقیم فرخ آباد ہوئے۔ قوم خنگ ہے ..... جس زمانے میں میر علی اوسط رشک لکھنوی فرخ آباد میں آئے تو

انھول نے اُن کی شاگردی اختیار کی اور اکثر ان کونواب مرزا کلب حمین خال نادر ڈیل کلکٹر سالت ہے جن کا پیشھر ہے ہے

لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منحوں ہے شعر کہتے کہتے میں ڈپی کلکٹر ہو گیا محبت رہی ہے''۔

خود ٹادر کا بیان جبیر کے بارے میں یہ ہے:

" دخیر (۱۵) غلام محمد خال رئیس فرخ آباد، خلف غلام قادر خال، شاگردرشک، صاحب دو ادین ہندی و فاری وعروض'۔

لالاسرى رام نے ان کے حالات میں بعض مزید اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ان کے الفاظ میہ ہیں:

"ان (۲۱) کے بزرگ رو وسائے بنگش کی سرکار میں ملازم تھے اور فلام تاور خال ان کے والد مباراجا سیندھیا کی فوج میں رسالہ دار تھے۔ یہ خود ایک عرصے تک نواب کلب علی خال والی راہور کے مصاحب رہے۔ صاحب ویوان و مشوی دریائے عشق و خن فیضی میں '۔

پروفیسر گیان چند نے بھی ان کی ایک مثنوی کا پتا دیا ہے، اس طرح:
(۲۷) طلسم حیرت افزا۔ نام محمد خال خبیر فرخ آباد ۱۲۹۰ھ خبیر کی غزل کا نمونہ ہیہ ہے

اک عالم خورشید ہے اس رشک پری کا ہے خطِ شعاعی کہ دو پٹا ہے زری کا مجھ کو نظر آتا ہے جو خورشید جباں تاب سردے میں یہ عالم ہے تری جلوہ گری کا

۲۱- خورشید:

خورشیر تخلص، خوشوت علی خال نام، اصلاً اکبرآباد کے رہنے والے تھے۔ غالبًا اپنے والد کے ساتھ جو تھانیدار تھے، یہ کھنو پہنچ اور فتح الدولد مرزا برق کے شاگرد ہو گئے۔ نواب معتدالدولہ کے اخلاف کی بدولت جب کا نیورشہر نے رونق یائی تو خورشید

بھی وہاں گئے اور میر علی اوسط رشک ہے اصلاح لینے لگے۔ محسن نے لکھا ہے:
در (۲۵) : ه تر علی ب ششر میں میں ایش کا در میں ایش کا در ایش کا د

٬ (۲۸) خوشوقت علی خال، خورشید، ولد داؤد خال تھانیدار، باشندهٔ

ا کمبر آباد، نووارد کھنؤ۔ پہلے شاگر د مرزا محمد رضا برق کے تھے، بعد ہ میرعلی اوسط رشک کے ہوئے''۔

معلوم ہوتا ہے کہ کا پنوریش خورشید کا قیام مختصر رہا۔ وہاں سے وہ لکھنو والی آگئے۔ یہال آگر بجر وہاں اپنے قد می استاد سے مسلک ہو گئے چنانچ پخسن ہی کے الفاظ یہ بین

''(۱۹)' کانپور میں میر علی اوسط رشک کے شاگرد ہوئے۔لکھنؤ میں

جب آئے محد رضا برق سے اصلاح لی'۔

اور

''اول ('') اصلاح میر علی اوسط رشک سے لی، بعدہ فتح الدولہ برق سے''۔

میر رشک کر بلا چلے گئے تو خورشید متقلاً مرزا برق کے شاگر دہو گئے ای لیے ڈپٹی کلب حسین خاں نادر نے ان کے رشک سے تلمذ کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ لکھا ہے: ''خورشید (ا<sup>2)</sup> خوشوقت علی خاں خلف داؤد خاں تھانیدار، باشندہ اکبر آباد، شاگر دیرت''۔

معادت خال ناصر جم وقت تذكره لكورب تقية تلمذ مين تبديلي كا واقعه تازه تها اس ليم انعول نے اس كا ذكر ولچي انداز سے كيا ہے:

> "ملقب (۲۳) به تازه گویان، موزون الطبع، نوشوقت علی خال تخلص خورشید، مرزا محد رضا برق کا شاگرد جدید پہلے به شاگرد میرطلی اوسط رشک کا تھا اور امیرعلی خال ہلال شاگرد مرزا محمد رضا برق کا - اب ہلال کو اگر شادی پر رشک کی دعویٰ کمال ہے، بیه خورشید نعم البدل ہلال ہے" -

> > خورشید کے کلام کانمونہ بیہ ہے \_

جمر کیاں وصل میں او تُرک سمگر دینا

بادہ ناب کا طالب ہے ازل سے خورشید

میں گلا کاٹوں گا ، دینا مجھے تنجر دینا کوئی ساخر مرے مولا لب کوژ دینا بےعیب اک فقل مرے خالق کی ذات ب دیواں مرا فینئے آب حیات ب

پھولو نہ اپنے حُسن پہتم ، بے ثبات ہے بے عیب اک فقط مرے دنیا میں نام اہل خن کو ثبات ہے دیواں مرا سفینے آ جب تک ہے روح جسم میں چلتے ہیں ہاتھ یاول

# Marfat.com

(27) دولھا کے وم کے ساتھ یہ ساری برات ہے

#### ۲۲- دریا:

ويى يرشاد بشاش نے وزيا كا تعارف اس طرح كرايا ہے:

٬٬(۵۴) دریا پنڈت رتن ناتھ خلف پنڈت امرناتھ شعلہ، واہ باپ

بیوں نے کیا دو عضر آنی و آتش منخر کر لیے ہیں۔ قوم برہمن

تشميري، باشندهٔ لکھنؤ، ديوان سجان على خال كنبوه، شأمرد مير اوسط

علی رشک اور بعضے مولانا ناطق بلگرامی کے شاگرد لکھتے ہیں''۔

واقعہ یہ ہے کہ باب بیٹے نے اینے نام کی مناسبت سے اپنے تخلص مقرر کیے تھے

اورید بجائے خود اُس زمانے کے مزاج کے مطابق ایک دلچسپ صورت تھی۔

سجان علی خاں اینے زمانے کے نہایت دانشمند شخص تھے۔ ان کا دیوان ہونا بھی

اہم بات ہے۔ الاسرى رام نے دريا كے بارے يس لكھا ہے: ''(<sup>24)</sup> بیندُّت رتن ناتھ دریا خلف بیندُّت امرناتھ شعلہ جو سجان علی

خال کنبوہ کے دیوان تھے، باشندہ لکھنؤ۔ زبان فاری اور دری، ژند کی مخصیل عالمانہ درجہ کی تھی۔ دیں ہارہ سال ہوئے ہیرانہ سالی میں

بمقام لكھنؤ انقال كيا''۔

سرایا سخن ادر خن شعرا دغیرہ میں بھی ان کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل

نہیں ہوتی ہے البتہ سعادت خال ناصر فے مخصراً بد کلمات لکھے ہیں: "((٤١) معنى آشنا رتن ناته يندت تخلص وريا، شاكرد رشك، مقيم

کلام کا خمونہ بیہ ہے \_

ہو مجھے نشہ چثم ساغر ہے مت ہو جاؤل چھم دلبر سے

عشق میں قتل ہے ہے نشوونما بز ہے کھیت آپ نخبر سے

دریا بہاؤں آنکھوں سے خنجر کی دھار پر ہو جاؤں میں فریفتہ ابروے یار پر

#### ۲۳- وره:

"لاله (<sup>۷۷) خ</sup>نگر لال ذرہ، قوم کا یستھ، باشندہ لکھنؤ، شاگرد میر علی اوسط رشک" سبھی معاصر تذکروں میں ان کو رشک <sup>(۷۸)</sup> کا شاگرد لکھا ہے، البتہ ڈپٹی کلب<sup>حس</sup>ین خال نادر کے تذکر نے میں ہے:

"قوم <sup>(۷۹)</sup> كايسته شاگرد مير صبا"

ممکن ہے کہ اُفول نے میر رشک کی روا گی کر بلا کے بعد کھ مدت میر وزیر علی صبا ہے بھی اصلاح کی ہو۔ کلام میہ ہے ہے

کھسے جو مصور تری زنجیر مرضع خامہ ہو مع کاغنرِ نضورِ مرضع منہال طلائی ہے تو کر دیتی ہے دم میں یا توت لبِ لعل کی تاثیر مرضع

اب ہم بھی محری ترے ہی و مساکے ہیں عاشق میں رخ کے شیفتہ زلف رسا کے ہیں رخ کے شیفتہ زلف رسا کے ہیں روز جزا کھڑے ہوئے ریکھیں گے وہ بہار اسے ہیں

زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین اے ذرہ مغفرت ہے اُٹھیں پنجتن کے ہاتھ

# ۲۳- زکی:

۱۹۰۱ اسدالدوله رستم الملک محمد ذکی خان بهادر فیل جنگ عرف نواب بهادر متخلص به ذکی خلف اکبرنواب دلیر الدوله آغا حیدر متخلص به حیدر نمیثا پوری، باشنده لکھنؤ، صاحب دلیان، شاگرد مرزا سرفراز علی قادر (۸۱) اور میرعلی اوسط رشک'۔

ذکی کے والد آغا حیدر اپنے زمانے کے مقتدر امرا میں سے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ:

" (بہوبیگم کی وفات کے بعد) مرزا محمر تقی خال مالک وثیقہ اور گویا

فيض آباد كے نواب تھے۔ ني في لطف النسا بيكم جو بہو بيكم كى روشى چٹم تھی ان کے نکاح میں تھی۔ مرزا حیور خلف مرزا محرتقی خال اس كربطن سے تھے۔ ريذيذك نے فيض آباد كے تمام معاملات كا انظام محرتقی خال کی رائے پر رکھا۔ایک مت تک پیکام (تقسیم وثقه) مرزا حيدر ہے متعلق رہا''۔

ذکی کو باپ دادا کا اقتدار حاصل نہیں تھا، پھر بھی بڑی شان و شوکت سے بسر

کرتے تھے منبرشکوہ آبادی نے:

( (٨٢) قطعه شكريه عطيه رومال جالى به خدمت امير فقيدالنظير فياض عالميان نواب اسدالدوله بهادر نحرف نواب بهادر متخلص به ذكي دام اقالة'\_

میں کہا ہے ۔

فلک پر بھی ہو جاری حکم معزولی بحالی کا م ہے نواب کی بارب حکومت ہو زماعنے میں

وگرنہ میں مقر ہوں آپ اپنی بے کمالی کا فقط ہے فیض نواب بہادر کا منیر اتنا

لالاسرى رام نے ذكى كے كمذ كے بارے ميں لكھا ہے:

((٨٣) يهلي اشرف على قادر، كرمير اوسط على رشك - كرمنير شكوه آباذی کے شاگرد ہوئے۔ ان استادول کے فیض مخن سے صاحب

د لوان ہو گئے''۔

قادر کا نام اشرف علی نبیس، مرزا سرفرازعلی تھا۔ ای طرح رشک کا نام علی اوسط تھا۔ أ

ذکی کومحن نے صاحب دیوان لکھا ہے جواس امر پر ولالت کرتا ہے کہ میر رشک سے تلمذ کے زمانے میں ہی وہ اپنا دیوان تیار کر چکے تھے۔منیر کی شاگردی کے زمانے میں دوس

د بوان مرتب کیا ہو گا۔

ذکی اینے زمانے میں تاریخ گوئی کے لیے بھی معروف تھے۔''سیف معلول'' میں'

''قطعہ تاریخ تصنیف عالی جناب فیض مآب مرزا محمد ذکی علی خان بہادر المتخلص بدذکی دام اقبالۂ''۔ اس میں نوشعر ہیں۔آخری شعر بیہ ہے۔ معما ہے ذکی تاریخ ہجری مربع غاصب برید سیف ملو

ذکی کے چندشعریہ ہیں \_

چڑھتا ہے زہر بن کے مجھے اجرائے زلف اللہ سر سے دور ہی رکھے بلائے زلف مودائے بوئے ہوئے زلف مودائے بوئے گیسو جانال کے نہیں بادِ صا کے سریس بھی دیکھی ہوائے زلف اٹمال بد نے مجھ کو نکالا بہشت سے دورخ مجڑک اٹھا مرے افعال زشت سے اٹھا نہ بار ضعف کا مجھ ناتوان سے شرمندہ ایک ش کا نہیں میں جہان سے

#### ۲۵- رسا:

" ( ( ۸۳ ) صاحب فهم و ذكا مير على احمه بخلص رسا خلف الصدق مولانا سيد ناجناب غفرال مآب مير نجف على صاحب طاب ثراه، شاگر دمير على اوسط رشک سلمه الله تعالیٰ " \_

میر نجف علی فیض آباد کے رہنے والے تھے۔ میر رشک ان کے عقید تمند تھ چنا نچد ان کی وفات کے قطعہ سے فاہر ہے ہے

ویران و تباہ ہو گیا فیض آباد ہے ہے سید نجف علی فاضل کبھی تلم رشک نے تاریخ وفات. اے ہے نجف علی فاضل

۔ رسا انھیں نجف علی کے بیٹے تھے۔ غالبًا اپنے والدکی وفات کے بعد لکھنو آگئے

تھے۔ محن کے تذکرے میں ہے:

د (۸۵) میرعلی احمد رسا خلف میر نجف علی مجتبد فیض آباد، رفیق نواب عالیجاه بهادر کے، مقیم لکھنو، صاحب دیوان، شاگرد میر علی اوسط بر "

رسک ۔ دلیرالدولہ مرزا محد علٰی خال عرف آغا حیدر منیٹا پوریؒ کے صاحبزاد بے نواب مرزا عالی جاہ (۸۲) شاعر اور شاعر نواز تنے۔ ان کی خاطر ہے رسا فیض آباد ہے آکر لکھنؤ میں رہنے گئے تنے۔ لالا سری رام نے غلطی ہے لکھ دیا ہے کہ:

"(٨٤) رامپور كے رہنے والے تھ"۔

رسا کا کلام تواعد وغیرہ کے اعتبار سے قابل استناد سمجھا جاتا رہا ہے۔ جلال تکھنوی نے بھی اپنی کتاب میں ان کے بعض شعر سند کے طور پر (۸۸) نقل کیے ہیں۔ نمونے کے طور برصرف دوشعر کھیے جاتے ہیں ہے ہ

بجلیاں پہنیں قو اک آگ گی کانوں میں استعمال کی دانوں میں استعمال کی داخوں میں نالے کرتا ہوں ، نظتے ہیں جبال طفلِ سرشک کے پیدا ہوں تو دیتے ہیں اذاں کانوں میں

#### :: LJ - TY

پہلے شوق، پھر آہا تخلص اختیار کیا، چنا ٹید سعادت خال ناصر کا بیان ہے کہ:
((۸۹) خوش قلری میں معاصرین پر اسے فوق، میر رض تخلص شوق،
اب سنتے ہیں کہ شوق کو چھوڑ کر آہا تخلص کیا ہے۔ شاگر و میر ملی اوسط
رشک''۔

ا پنے چھوٹے بھائی میر مہدی جنوں کے بعد یہ بھی جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ محن کے تذکرے میں ان کو''مرحوم'' لکھا ہے :

"(۹۰) میر رضی مرحوم رہا، ولد میر عباس عرف میر مغل، باشندہ فیض آباد، مقیم کانپور، صاحب و ایوان، شاگر د میر علی اوسط رشک"۔ لالا سری دام کا بیر بیان کہ

"كاپنور (٩١) مين ١٨٢٧ء كرتب رئے تھ"۔

صحیح نہیں ہے البتہ ان کی بیرائے درست معلوم ہوتی ہے کہ: '

"(۹۲) نازک خیال اور مشاق کہنے والے تھے"۔ ماری میٹ سے میں شدہ میں میں ا

ابتدائی مثق کے چند شعریہ ہیں

گوشہ نشیں ہوں خانہ چھم حباب میں رکھا نہ تونے فرق مہ و آفاب میں اب کا بخار مجھ یہ نکالا بخار نے

کہتا ہے کوئی مہر تجھے ، کوئی ماہتاب مارا جَلا جُلا کے تپِ عشقِ یار نے

آشا خواب سے ہوتیں نہیں اصلا آتکھیں ظاہر نہیں ہے کس یہ وقار کمال لب

ایما سبک موا مول جہان خراب میں

....

ديدهٔ روزن ديوار بين گويا آنگھيں

<u>۲۷-</u> ساحل:

سیارہ ماہِ چرخ ہے ، ثابت ہلال لب

سعادت خان ناصر في ساحل كو"سيد" ككھا ہے:

''('<sup>(97)</sup> نئی باتوں کے پیدا کرنے میں کامل، سید اکبر علی تخلص ساحل، مقیم کانچور، شاگرد میرعلی اوسط رشک''۔

اور ڈپٹ کلب حسین خال نادر نے ان کا نام کچھفرق کے ساتھ تحریر کیا ہے:

«(۹۳) ساهل علی اکبر خال ولد مرزا باقر علی شاگره میر علی اوسط

رشک، باشندهٔ ککھنؤ، صاحب دیوان'۔ صحبہ مجمع ما میں کا میں

کین صحح وہ ہے جومحن علی موسوی کے تذکرے میں ہے، یعنی : ''(۹۵) مرزا اکبرنلی ساعل ولد مرزا ہاقر علی، خولیش منشی مجرحسین کے

ہں، ای سب سے لکھنو میں آئے، بعدہ کانپور میں چند سال مقیم رے۔ بطرز شوکت بخاری فکر شعر فرماتے ہیں، باشندہ دہلی، شاگرد میرعلی اوسط رشک''۔

گوکل برشاد رسانے بھی بہی لکھا ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: · (٩٢) ساحل مرزا اكبرعلى ولد مرزا باقر على، باشندهٔ دبلي،مقيم كانيور، شاگرد میرعلی اوسط رشک، صاحب د بوان' به

لالا سری رام نے ساحل کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے:

"((٩٤) ساحل مرزا اكبرعلى صاحب شاكرد ميرعلى اوسط رشك کھنوی، تشبہ اور استعارے کے وسیع میدان میں برواز خیال کو بدنظر رکھتے تھے اور خال و خط کے مضامین، الفاظ کی طلسم بندی میں خداداد ملکہ تھا۔ اینے رنگ مین نبایت پختہ اور صالع برایع کو اچھی طرح نبائتے تھے۔ عبد اممحد علیشاہ اور واحد علیشاہ کے شعرا کے ہمعصر اورلکھنؤ میں رہتے تھے''۔

ساحل کے کلام کا نمونہ ہیہ ہے \_

موسا ہے چل کے کیجے طول کلام زلف ہوجائے آج وادی ایمن میں شام زلف اہل مخن میں آئ جھے سلطنت ملی قیضے میں میرے آگئی اقلیم شام زلف بیساختہ ہنسی کو بناوٹ سے نگ ہے مسی تمھاری تیخ تبہم کو زنگ ہے اہل سخن یہ کہتے ہیں شکر تری غزل

ساحل ترے کلام میں شوکت کا رنگ ہے

۲۸- سیر:

"سير، (٩٨) مير محمري خلف مير مبدي عرف مير شاه على للصنوي، خوا برزادهٔ محن صاحب سراما یخن، شاگر خواجه وزیر، صاحب ویوان

گزدے''۔

مرا پائخن، خوش معرکہ زیبا اور دومرے تذکروں میں ان کو خواجہ وزیر کا شاگر د لکھا ہے۔ ایک قلمی بیاض سے معلوم ہوا کہ (<sup>(99)</sup> بی<sup>د ش</sup>شاگر درشک' تتھے۔

**-۲۹** سجاد:

" خوش (۱۰۰۰) معاش، نیک معاد، سید علی سجاد، تخلص سجاد، محافظ وفتر کلکنری شلع الد آباد، شاگرد میرعلی اوسط رشک' ک

محن نے ان کے بارے میں کھوزیادہ اطلاعات قلمبند کی ہیں:

"(ا۱۰) محافظ دفتر کلکنری شلع اله آباد، میرعلی سجاد سجاد، خلف میر حبیرر علی، باشنده موضع کفرا (کذا)، پرگنه بینه توالع ضلع خدکور، صاحب دلوان، شاگردمیرعلی اوسط رشک" ب

و پی کلب حسین خال ناور کے تذکرے میں ان کے والد کا نام:

''میر<sup>(۱۰۲)</sup> صفدرعلی، باشنده موضع کھرا، پرگنه مه، ضلع اله آباد''۔

چھپا ہے کہ لیکن صحیح حیدرعلی (۱۰۳) ہی ہے۔ لالا سری رام نے بھی تکھا ہے: \*(۱۰۳) میرعلی سجاد صاحب خلف میر حیدرعلی، باشندہ موضع کھڑا

یر می با حدہ وی میرا (کذا) پرگنہ مد۔ آپ الد آباد میں محافظ دفتر کلکٹری تھے۔ میر علی اوسط رشک کے شاگرد تھے۔ ایک دلوان ان کی یادگار تھا۔ معلوم نہیں کہ شابع ہوا یا گمنامی کی نذر ہوگیا۔ طرز بیان میں اسینہ استاد

ع نقش قدم پر چلتے ہیں'۔

کلام کانمونہ میہ ہے \_

ہو گیا تن کا زعفرانی رنگ لائی اس درجہ ناتوانی رنگ کیوں نہ میرا کلام شکر ہو میرے دشمن کا زعفرانی رنگ ہوں وہ رنگیس خن کہ رکھتے ہیں میرے الفاظ اور معانی رنگ

آنگھول پہ فدا ہزار آنگھیں دکھلاتی ہیں کیا بہار آنگھیں

صدقے ترے قد پہ لا کھوں خوش قد گل رنگ ہیں آسٹین و دامن

#### ۳۰- سعادت:

سعادت خال ناصر نے بہت اختصار سے ان کا تحارف کرایا ہے:

(۱۰۵) صاحب خدمت، سعادت غال تخلص سعادت، تھانیدار ضلع کائیور، رشک کے تلامید میں مشہور '۔

محس نے کسی قدر زیادہ اطلاعات فراہم کی ہیں۔لکھا ہے:

((۱۰۲) نتیانیدار کرنیل شخخ، ضلع کانپور، سعادت خال، سعادت، ولد جهال خال، ساکن اعظم گرده، مقیم کانپور، شاگرد میر علی اوسط

سعادت مشاق شاعر تھے اور اپنے استاد کے فیض پر نازاں۔ ان کے چندشعریہ

بنس کے چیمیروں اسے ، وکھلائے جو جانال عارض م دیکھ تیرے نہیں ایسے گل خندال عارض وہ جمیں ماہ وہ ہفتہ ہے ، وہ رخ غیرت مبر وانت موتی کی لڑی ، لعل بدختال عارض کس جگہ عرضی لگائیں آپ کی بیداد کی کون ہے جو داد دیگا عاشق ناشاد کی طوطی بندوستال سمجھیں نہ کیول شاعر جھے اے سعادت سے عابت رشک سے استاد کی

#### ا٣١- سيد:

نواب معتدالدولہ آغا میر کے دوسرے بیٹے نواب نظام الدولہ، امیرالملک سیدعلی خان بہادر دلاور جنگ اپنے نام کی مناسبت سے سید مخلص کرتے تھے۔(۱۰۷) لا مارچ الماماء کو پیدا ہوئے اور لا تمبر ۱۸۸۷ء کو وفات پائی۔ حکیم جم النتی خال نے لکھا ہے کہ:

\*\*(۱۰۸) معتدالدولہ کے تین بیٹے تھے۔ ایک بیٹی تھی جو پاؤں سے معذور تھی اور میر نذر علی خال پر مجمد افضل علی خال بائیسی والے کے ساتھ منعقد تھی۔ معتدالدولہ کا ایک بیٹی اروش الدولہ کی بیٹی کے ساتھ منعقد تھا اور دوسرے بیٹے کی نسبت شاہ میر خال کی بیٹی کے ساتھ موئی تھی۔ یہ شاہ میر خال بو بیٹم کے خاندان سے تھ'۔

اس اقتباس میں معتمد الدولہ کے جن تین بیٹوں کا ذکر ہے ان کو عازی الدین حیدر بادشاہ اول کی طرف سے ملے ہوئے خطابات اس طرح تنے:

امین الدوله، سیف الملک، نواب سید آغا علی خان بهادر فیروز جنگ ..... پسر اول نظام الدوله، امیرالملک، نواب سیدعلی خان بهادر دلاور جنگ ........... پسر دوم معین الدوله، انتظام الملک، نواب سید باقر علی خان بهادر ظفر جنگ ...... پسر سوم چوتها بینا جو بعد میں پیدا ہوا تھا نتھے نواب محمد علی خان مش، شابی خطابات سے محموم رہا۔

معتدالدوله كى بيليال تين تھيں۔ ان بيس عاليه بيكم اور بھى بيكم خاص كل كيطن است الدوله كى بيليال تين تھيں۔ وثيقه كي تقيم بيں صرف عاليه بيكم كا نام آتا ہے۔ المين الدوله كى شادى شاہ مير خال كى بيلى سے اور نظام الدله كى روش الدوله كى بيلى سے اور نظام الدله كى روش الدوله كى بيلى كوسرال سے "نواب به بيكم صاحب" خطاب ملا تھا۔ الدوله كى بيوك كوسرال سے "نواب به بيكم صاحب" خطاب ملا تھا۔

نواب معتمدالدولہ کے آجانے کے بعد کانپورشہر کو غیر معمولی رونق حاصل ہو ًئی

تشی و زیرالسلطان نواب محمد امیر علی خان بهادر (وزیر واجد علی شاه) نے تکھا ہے:

"بچوں (۱۰۹) از اکبرآباد مراجعت نمودم، گزرم به کاپنور افناد حکام
والا مقام نهر اندریں شہر به کمال خوبی آورده اند، آبش نهایت لطیف
است و مقام عساکر سرکاری نیز نهایت پُرفضا و لطیف و خوشنا۔
اگر چیشر کلال نیست فاتما صاف و آبادال خیلی است .... به ملاقات
نواب نظام الدولد بهادر خلف نواب معتمدالدولد مرحوم سرماید مسرت
به حدے اندوخم که مکارم اشفاق آل یگائد ، آفاق را تا زنده ام به
یاد دارم''۔

اس صاف اور آباد شہر کا نیور میں نظام الدولہ جس شان سے رہتے تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جانا چا ہے کہ واجد علی شاہ بادشاہ ان کے یہاں مہمان رہے تھے۔ ندکور ہے کہ:

''('') یہ تافلہ (اسیران کھٹو مع بادشاہ) شام سے قبل کا نیور کے گھاٹ پر پہنچا سسہ بیبال نواب نظام الدولہ پسر نواب معتمدالدوله آغا میر کے مہان ہوئے۔ دو تین دن میں برسات کا سامان درست کر کے الدآباد کو روائد ہوئے''۔

غدر میں ہند کی رعایا پر جو تابی آئی۔ اس کے بیان کی احتیاج نہیں ہے۔ نواب معتدالدولد کے اطلاف بھی اس عذاب میں مثلا ہوئے لیکن جلدی بی گلو خلاصی ہوگئ۔ آغا کچو شرف نے بیان کیا ہے ہے

(۱۱۱) خبر ہو گئی فقح کی دور دور ای طرح سے لیا کانپور ...... جو مفوی تنجے ان کو ملیس کچانسیال گئی بیول بی اعظم علی خال کی جال جو فرزند تنجے معتمد دولہ کے بیکی جان ان کی طلب ہو گئے جو سید علی خال تنجے عالی جناب وہ باقر علی خان اہلِ خطاب دو نواب دولہا سب ان کے عزیز مع ننصے نواب سب باتمیز

بلائے گئے رو بکاری ہوئی ہوئے مطمئن رستگاری ہوئی اواب نظام الدولد کی رہائی کا سبب کمال الدین حیدر نے اس طرح قلمبند کیا ہے:

"(۱۱۲) نواب نظام الدولد سیدعلی خال اس ہنگامہ میں لکھنو چلے آئے ہے ہے۔
ہیے۔ جب کا نپور گئے یہ ہزار خرابی بعد کئی برس کے وثیقہ جاری ہوا۔
ایک وجہ اور بھی تھی کہ یہ فریمیشن بھی تھے اس جہت سے اس فرقیہ خاص میں طریق حق برادری ایک دوسرے پر بہ شرط اختیار لازم ہوتا ہے۔

ہوتا ہے۔۔

غدر کے عذاب سے نجات مل گئی لیکن اس مدت میں قرض کا بار بہت بڑھ گیا تھا۔ منثی درگاہی لال نے لکھا ہے:

> "("") نظام الدوله صاحب — ان كے اوپر قرضه كا باراس قدر ہو كيا ہے كه اس سے سبكدوش ہونا دشوار ئے"۔

بہر نوع بالآخر حالات سازگار ہوئے اور وہ کانپور میں باعزت بسر کرتے رہے۔ ایک دفعہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے کلکتہ گئے۔ وہاں جوصورت پیش آئی اس کا ذکر کمال الدین حیدر نے اس طرح کیا ہے:

"("") نظام الدولہ سید علی خال پر نواب معتمدالدولہ کانپور سے کلکتہ فظ اپنے خلوص محبت سے گئے تھے۔ ایک دن سید حمین پر معتقب شاہی کو بے خبری سے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر چاہتے تھے کہ داخل در دولت ہوں۔ دربان نے منع کیا آپ کے واسلے تھم حاضر ہوئے کا نہیں ہے۔ گفتگو ہوئی۔ آخر بدد ماغ ہو کر پچر گئے۔ حضور عالم سے رخصت ہو، کانپور چلے آئے۔ ہر چند باوشاہ (واجد علی شاہ) نے فرمایا کہ ان کے داسلے ممانحت نہیں تھی لیکن وضعداری کی برا موے"۔

کانپور(۱۵۵) میں اکثر شاعر ان کے وابستگان دولت میں تھے اور بعض ملازم بھی تھے

چنا نچه میر حسین علی روش ان کی سرکار میں داروغه تھے اور منیر شکوه آبادی وغیرہ متوسل اور دعا گو۔

نظام الدوله كا د يوان بهت پہلے مرتب ہو چكا تھا ليكن غالبًا وہ حيپ نہيں سكا۔

کلام کانمونہ ہیہ ہے ۔

چکی کی، جان کی کی نکل سے نئی وضع ہنمی کی نکلی

ایک بھی زقم ہے چیڑکا نہ نمک ہر جفا آپ کی بھیکی نکلی

یجا نہیں حسیوں کی ہے کن ترانیاں اے غافلو سے خسن امانت خدا کی ہے

سید بھی نہ طالب اکسیر ہوں جو آئے خاک مزار حیدر کرار ہاتھ میں

#### ۳۳- شاد:

صرف سعادت خال ناصر کے تذکرے میں ان کا ذکر مل سکا، اس طرح: (۱۱۲) فضل اہام خال تخلص شاد، میرعلی اوسط رشک اس کے استاد،

المرا العمل المام خال معني شاده مير على اوسط رشك اس ما استاد بيشعر يادگار' -

لطف بے نے ہے کہیں برسات میں نے نہیں تو میں نہیں برسات میں آ آ گلے لگ جا ہارے اے پری بس (انہیں) اچھی نہیں برسات میں رعد کیا ہے شاد اگر فالہ کروں کانپ اٹھے عرش بریں برسات میں

#### ۳۳- شاکر:

میر رشک کے شاگردوں میں کوئی شاکر بھی تھا لیکن اس کے مفصل حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

#### ۳۳- شرف:

معادت خال ناصر نے ان کے بارے میں لکھا ہے:

(۱۱۷۰) گو برمضامین آبدار کا صدف، شخ شرف الدین حسین، تخلص شرف، ساکن شهرکول، شاگرد میرعلی اوسط رشک" -

محس نے ان کے بارے میں زیادہ اطلاعات قلمبند کی ہیں، اس طرح:

و ((۱۱۸) تھانىدار ضلع كانپور، شخ شرف الدين حسين، شرف، خلف شخ شهاب الدين حسين، باشندهٔ على گرهه، وارد لکھنؤ، صاحب ديوان، شاگرد مير على اوسط رشك' -

ارمغان گوکل میں غلطی ہے ان کو''باشدہ اعظم گڑھ' کھا ہے۔ ان کا اعظم گڑھ سے تعلق ہابت نہیں ہوتا۔ لالا سری رام نے ان کے بارے میں رائے دی ہے کہ:

((۱۹۱) استعاره بندی میں ہوشیار ماہر، قدیم تخیل کے دلدادہ''۔

کلام کا خمونہ یہ ہے ہے۔

کنی طوبا اور ہے ، وہ قد بالا اور ہے چھم نرگ اور ہے دہ چھم شہلا اور ہے وہ چھم شہلا اور ہے جان اگر اس کو نہ دول کس کام کی ہے کس کو دول ماصی اس سے زیادہ کون بیارا اور ہے گاتے ہی گرا ہم سے شوخ خوب سمجھو اے شرف سے راگ مالا اور ہے جوتسمت میں ہے ویدان ایروول کی ہوگی بے شبہ شرف کیا دیوان ہلائی میں شرف کیا دیوان ہلائی میں شرف کیا دیوان ہلائی میں شرف کیا دیوان ہلائی میں

#### ٣٥- شَلَفت:

شگفته میر واجد (۱۲۰) علی شاگرد میرعلی اوسط رشک \_

#### ٣٧\_ شوق :

تھیم میر علی ضامن شوق تخلص کے بارے میں آغا قو شرف نے لکھا ہے ہے (۱۲۱) بین سید علی ضامن اک با کمال خدا دان و زار ، فرشته خصال پر ہیں علی اوسط ابتاد کے جو موجد تھے مضمون ایجاد کے یہ ہیں شاعر و صاحب علم بھی طبیعت میں ہے خُلق بھی، علم بھی عجب شعر کہنے کا اسلوب ہے کہ طبع روال میں مزہ خوب ہے مہذب ، مدبر ، سخن سنج ہیں خدا دوست ، بےنفس ، بے رنج میں

سیدعلی ضامن میر علی اوسط رشک کے بڑے بیٹے تھے۔ غالبًا ۱۲۳۱ھ کے قریب پیدا ہوئے تھے۔ان کے ختنہ کی تاریخ شیخ امام بخش نامخ نے اس طرح کہی تھی

# جايول باد <sup>ه</sup>يا الله ختنه 1011ه

اور میر علی اوسط رشک نے اس موقع پر بیہ قطعہ کہا تھا ہے

یائے عمر خفر علی ضامن جیے یہ میری جان یا اللہ ہے سنین ختال کی ہے تاریخ ہو جایوں ختان یا اللہ

ای سال میں علی ضامن کی شادی ہوئی۔ ان کے والد نے اس تقریب کی تاریخ

اس طرح کہی ۔ شادی عقد علی ضامن کردم اے رشک خواستم از کرم و لطف خدا آبادی يا فتم مصرع تاريخ عروى از غيب يوم بست و ننم از ماه مبارك شادى

اور شخ ناسخ نے دعائر قطعہ تاریخ کہا ہے

به سید علی ضامن از لطف معبود شده کدخدائی بهایون و مسعود

خدایش دید زود اولاد صالح شود نیک و مسعود اولاد صالح صد و بست ساله شود والد تو زوضع تو رامنی شود والد تو جناب معلاے او قبلۂ من تو ہم بستی اے نیک خو قبلۂ من فردل جاه و اقبال ہر روز بادا عدوے شاحست اندوز بادا خدا و نبی یاور و یار باشند ایمہ معین و مدوگار باشند رقم سال کردم بدست خیال

#### 1101

میر رشک اگر چہ شخ ناخ کے شاگرد اور ان سے عمر میں کافی جھوٹے تھے، ان کے لیے ناخ کے دل میں جو احترام تھا اس کا اندازہ خصوصاً چوتھ شعر سے کیا جانا چاہے۔
علی ضامن کی شادی مرزا مجرجعفر خال مصنف منافع الا برار (۱۲۲) کی بٹی سے ہوئی تھی۔ منافع الا برار کے لیے علی ضامن نے جو قطعہ تاریخ کہا تھا اس سے دونوں کے روابط کا پاچلا ہے:

'' قطعه تاریخ تحریر رساله و اتمام طبع آس (منافع الابرار) از جناب حکیم سیدعلی ضامن صاحب متخلص به شوق''۔

سجان الله کیا ہے فکر حفرت دیکھا نہیں والله محقق ایا ہر فن میں کمال ، عابدوں میں ممتاز ہیں وعظ میں زینت منابر بخدا میر استاد، باپ (۱۳۳) ہے بردھ کے شفیق طل رحمت ہے سائیہ مجد و عالم ہیں پیرو خاص نائب ختم رسل فیاض و خلیق و صاحب جود و سخا معروف فضائل و مصائب ہر وم خمکین غمِ الملِ بیت میں صبح و میا فاہر میں کو منافع اس کا ہے علم باطن میں بھی عابدوں کے ہے راہنما اس کے اتمام وطبع کے فتم کے سن منظور ہوا کہ ہوں سے دونوں کیجا

# تما فكر مين شوق ، بول المحا باتف غيب بال خوب رساله دين حق مين كلها

II'A A

علی ضامن کے ایک بیٹے کا انتقال ۲۳ جمادی الاول ۱۳۹۵ھ کو ہوا تھا۔مغیر شکوہ آبادی نے اس مصرع سے تاریخ کلالی ہے

# بست و چارم ماه پنجم څخ شنبه

ITYO

اں سانچ سے متعلق ایک دوسرے قطع میں منیر شاگرد رشک نے کہا ہے ہے

رفت چو*ن فرزند مرشد زادهٔ من از جهان* یاره یاره شد دکم زین صدمهٔ جانگاه حیف

رفت پون روید را مدروه می او بهای می پون پورا مدرا دی مدید با واقع می است می مدید از مین ماه حیف شد سید عالم مین

اس کے بعد میر رشک کی طبیعت مرتبھا گئی تھی۔ کچھ بی مدت میں اسباب فراہم ہو گئے اور وہ کر بلا کے لیے روانہ ہو گئے۔

سيرعلى ضامن كے حال ميں سعادت خال ناصر نے لكھا ہے كه:

((۱۲۵) کلام میں متانت تمام، شعر میں لطافت اور نظام، میر علی ضامن، صاجزادہ جناب میر علی اصط صاحب رشک سلمہ ۔ اول میں حسب الارشاد اپنے والد کے تصیل علوم دری تمام و کمال کیا، پیر علم طب کا اشتفال ۔ شخ ناسخ نے تخلص نای رکھا تھا۔ جب اس نے علم عروض اپنے والد گرامی سے حصول کیا تو شوق تخلص قبول کیا اور ہر غزل کے آخر میں تاریخ کہنا ایجاد کیا۔ آپ کو اس میں استاد اور ہر غزل کے آخر میں تاریخ کہنا ایجاد کیا۔ آپ کو اس میں استاد

کا''۔

لیا۔ شخ ناخ کے انتقال کے وقت سیدعلی ضامن کی عمر بائیس تئیس برس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نوشقی کے زمانے میں علی ضامن شخ صاحب سے کسب فیض کرتے رہے تھے

اور اس وفت ان كاتخلص نا مي تھا۔

شخ صاحب کی وفات کے بعد انھوں نے اپنے والد سے اصلات لینی شروع کی اور تخلص شوق مقرر کیا۔ میر رشک کو تاریخ گوئی کے فن میں غیر معمولی شہرت عاصل تھی۔ بیٹے نے بھی اس باب میں اتماز کی وہ صورت پیدا کی جس کا ذکر ناصر نے کیا ہے۔ محن نے ان کے بارے میں تحریر کیا ہے:

۱۳۲۱) حکیم اور فاضل سید علی ضامن شوق، خلف اکبر اور شاگر دمیر علی اوسط رشک، باشندهٔ لکھنؤ، صاحب دلیوان۔ ان کی ہر غزل کا مقطع تاریخی ہوتا ہے'۔

معلوم ہوتا ہے کہ شوق بھی کر بلائے معلا ہو آے تھے چنانچہ آغا تھ شرف نے ان کو''زار'' کہا ہے۔ آخر عمر میں انھول نے بریلی میں سکونت افتیار کرلی تھی۔عبداللہ خال ضیغم کا بیان ہے کہ:

'(الا) تحكیم میرعلی ضامن شوق مرحوم تكھنوی - میرعلی اوسط رشک مرحوم كے طلف و شاگر و تقع به بسیند طبابت نواب كاظم علی خان بهاور جو والی حال راچور كے حقیقی چچا تھے اور بر لی میں سكونت افتيار كی تھی، ان كے ملازم تھے۔ قضائے البی سے وہیں انتقال كر كے مدفون ہوئے''۔

على ضامن شوق ني "(١٢٨) رياض العروض" مين خود ايخ حالات اس طرح بيان

کے ہیں:

'' مجھے غدر ۱۸۵۷ء میں اپنے وطن سے لکنا پڑا۔ کی سال مختلف تصول اور دیک علاقوں میں طبابت کرنے کے بعد ۱۸۵۸ھ / ادماء میں آغا علی خال مہر کے بیٹے نواب بہادر علی خال شس کی خدمت میں کانچور پہنچا۔ کچھ ونوں کے بعد نواب موصوف نے جھے ضع مروض پردایک کما کی گھنے کی فرمائش کی جے میں چند ماہ تک

ٹالاً رہا۔ آخر جب ان کا اصرار بہت بوھا تو صرف ایک ہفتہ کی قلیل مدت میں زیر نظر کتاب لکھ کر نواب کی خدمت میں پیش کر

شوق کی علم عروض سے واقفیت کے سلسلے میں سعادت خال ناصر نے بیان کیا ہے

''(۱۲۹) حکایت: ایک دن میں حسب دستور ان کے مکان پر بیٹھا تھا ادر وہ (شوق) معیار الاشعار شخ غلام حیدر کو پڑھاتے تھے اور مضامین خوش بانی ہے سمجھاتے تھے کہ میاں بحرصاحب تشریف فرما ہوئے اور اُنھوں نے ایک شعر فاری بڑھا اور تقطیع کرنے کو کہا۔ ایک ادنا تامل میں انھوں نے سمجھا دیا کہ یہ دومصرعے الگ الگ

ہیں۔میاں بحرجیہ ہوزے''۔

یہ حکایت اس زمانے کی عج جب شوق کی عمرتیں کے قریب رہی ہوگی۔ تذکروں میں شوق کے بعض شاگردوں کا ذکر ملتا ہے مثلاً منشی (۱۳۰) مرتضنی خال برویز تکھنوی اور

(۱۳۱) نواب احد مرزا خال تو قیر وغیره - کہتے ہیں کہ شروع زمانے میں آرزولکھنوی نے بھی

ان ہے استفادہ کیا تھا۔

تاریخ کو کی حیثیت ہے بھی شوق بہت جلد متاز ہو گئے تھے۔ محن کے تذکرہ سرایا سخن میں بھی ہے:

" قطعه تاریخ فرموده میر علی ضامن شوق خلف الرشید میر علی اوسط

آن محن ومتحمع اخلاق و كرم

زميع از سعى بلغ خويش كيحا فرمود

كلام من بعد جو خواست طبع آل مخزن حسن نام وارنده

تلميذ

امام

أردو

أروو

أردو

شعرائے

شعرائے

شعرائے

باتف از شوق گفت فعلی اعداد شر طبع کلام شعرائے اُردو

TEMA

شوق کے کلام کا نمونہ پیش کرتے ہوئے سعادت خال ناصر نے لکھا ہے کہ:

"(الاسمال عاشق سے عبث كاوشين ميں در بردے

جو شمص خواہش دل ہو تو یہ حاضر کر دے

بی غول انھوں (شوق) نے میرے سامنے اپنے والد سے اصلاح لی تھی اور انھوں نے اس غول میں بد ایک تھا شعر، اس میں لفظ

بنائے تھے ۔

بخت تیرہ سے ملا ہے یہ نیا داغ مجھے روشن گور پر آئے تو ہوا گل کر دے

میرعلی اوسط صاحب رشک نے فرمایا

بخت تیرہ نے دیا ہے یہ نیا داغ مجھے روثنی گور پر آئے تو ہوا گل کر دے

سجان الله لفظ ویا کیا شعر میں رکھ دیا ہے'۔

شوق کے چندشعریہ ہیں ۔

کھھ جھوٹ نہیں مھرع تاریخ یہ اے شوق ع بے کہ بجو رشک کے احتاد نہیں ہے

IFA'I

شوق دیدار میں کقرائیں سراسر آنکھیں بدلے ڈھیلوں کے یہاں رکھتی ہیں کقر آنکھیں

# Del Brown of Life (1999) Letter Letter (1999)

· \_\_\_\_\_\_

ا مان ۱۳۰۱ می این در آن گهرای استان ا این مادر در در این تاکیب شور در درد تراه سیار این در در در

کوے گریاں، پُرزے داماں، اشک فشان، فریاد کنال صحوا کو اس طرح سے چلیے، وحشت کی وال فرمایش ہے

۳۸- صادق:

''(۱۳۷) صادق، تکیم ممر محمد صادق عرف صادق مرزا ولد تکیم سید محمد حسن خال نثا گرد رشک کے ہیں''۔

محن موسوى نے اين تذكرے ميں ان كے بارے ميں لكھا ہے:

۱۳۸۱) کیم سید مجر صادق عرف صادق مرزا صادق دلد تحکیم سید محمد حسن خال نیمرهٔ سید روش علی خال برادر نواب معتدالدولد بهادر

مسن خال بیرهٔ سید رون می حال برادر تواب مسمدالدوله بهادر باشنده کلفتؤ، مقیم کانپور، شاگردسید بادی علی بیخود' ـ

معلوم ہوتا ہے کہ قیام کانپور کے زمانے میں انھوں نے رشک سے استفادہ کیا تھا۔

ان کا کلام ہے ہے ۔

بے سب آٹھ پہر رہیں نہیں وا آئکھیں تاک آئیں رخ پُرور کس کا آئکھیں

۳۹- صبر:

" (۱۳۹) صبر کانپوری، ان کا نام محمد رضا تھا، صبر تخلص، رشک تکھنوی کے شاگرد

تھ''۔ کسی تذکرے میں ان کے مفصل حالات نہیں ملے۔ ان کے دوشعریہ ہیں۔

غیر کو شانہ کشِ گیسو جاناں دیکھا ۔ رات یہ ہم نے عجب خواب پریشاں دیکھا کیا خیال رخ و کاکل میں ہے مصروف اے مبر

رات دن ہم نے مجھے سربہ گریباں دیکھا

۳۰ صغير:

یہ میر رشک کے عقیدت مند شاگردوں میں سے تھے۔ انھوں نے اسناد کے

تیسرے دیوان کی تاریخ اس طرح کبی تھی: دور بخر کئیں شخصہ میں اس

" تاريخ گفتهُ شخ الين الدين حيدر متخلص به صغير".

فخرِ استادانِ عالم رشک ہے واقعی ہے صاد افرادِ جہاں ہے کبی تاریخِ دیواں اے صغیر تیمرا دیوانِ استادِ جہاں

الهم- صغير:

''(۱۲۰۰) شخ حدید علی <sup>(۱۲۱)</sup> صغیرولد شخ دهومن، باشندهٔ تکھنوَ، صاحب مشاعره و صاحب دیوان، شاگرد میرعلی اورط رشک''۔

عبدالله خال صغیم نے ان کے تعارف میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کیا ہے۔ لکھا ہے:

((۱۳۲) صغیر تخلص، حیدرعلی شاہ نام ابن شیخ دھوبن مرحوم، متوطن

لکھنو، توم شیخ صدیقی ہیں۔ بیرطی اوسط رشک مرحوم کے شاگرد
ہیں۔ سب طرح قابل ہیں۔ مرقریب ستر برس کے ہے۔ فی الحال
دھارہ پورضلع پرتاب گڈھ میں مقیم ہیں۔ صاحب دیوان اور مصنف
آئنڈ اخر دغم ہیں۔

صغیر میر رشک کے باصلاحیت شاگردوں میں سے تھے۔ شاعروں میں معزز اور باوقار تھے ادر اس حقیقت یران کا ''صاحب مشاعرہ'' ہونا دلالت کرتا ہے۔

محن نے صغیر کو''صاحب مشاعرہ'' کہا ہے لین صغیر کا جومطبوعہ دیوان راقم کی نظر سے گزرا ہے اس میں'' تاریخ ترتیب دیوان صغیر'' ۱۲۸۳ء لکھی ہے اور اس کا سال طباعت ۵۰ اس اس کا سال طباعت ۵۰ اس اس کا سال طباعت دوسرا دیوان ماننا پڑے گا۔ اس دیوان کے مطالعے سے بتا چاتا ہے کہ صغیر کو تاریخ گوئی میں بحق پوری مہارت حاصل تھی۔ اس دیوان میں ان کے کیے ہوئے باکثرت قطعات تاریخ شائل ہیں۔

لالاسرى رام نے كہا ہے كه صغير" غول كے علاوہ مرشيے بھى لكھتے تھے" و ووان

صغیریں ایک قطعہ" تاریخ وفات میرانیس صاحب و مرزا دبیر صاحب" ہے متعلق بھی ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صغیر کو مرزا دبیر ہے بھی تلفہ حاصل تھا ہے ۔ اس احترام اور مرزا دبیر استادم گر اُنس از انیس ہم دارم بنویسم دو گونہ چوں تاریخ ہاتم ہر دو یک قلم دارم ۔ فصلی و بجری اے صغیر بگو ۔ وائے داغ دروں زغم دارم ۔ وائے داغ دروں زغم دارم ۔ وائے داغ دروں رغم دارم ۔

۔ صغیر کو واجد علی شاہ بادشاہ کی خدمت میں رسائی تھی۔ اپنی کتاب ''بیٰ'' کی ایک ''دنقل'' میں بادشاہ نے شاعر کی حیثیت سے صغیر کا نام لیا ہے۔ خود صغیر کے دیوان میں ایک ''قصیدہ حضرت سلطان عالم محمد واجد علی شاہ بادشاہ والی ملک اور ہے'' موجود ہے جس کا مطلق سے ہے ۔

شیر گردول نشیں ، قطب زیس ، مہر جہانبانی سلیمان زبال ، سلطان عالم ، ظل سجانی شیر گردول نشیں ، قطب زیس ، مہر جہانبانی شی بھی صغیر نے قصید سے اور قطع وغیرہ کسی سند

راجا رامپال سکھ، رآجا تخلص، تعلقدار کالا کاکر صاحب علم مخص تھے۔ ان کا فاری دیوان''دیوانِ راجا'' کے نام سے اسلام ۱۹۰۱ء میں بنونت پرلیں کالا کاکر سے جھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ صغیر ان کے استاد تھے۔ غدر کے بعد اٹھیں کی خدمت میں رہنے گئے تھے۔صغیر کے دیوان میں کالا کاکر سے متعلق قطعات تاریخ موجود ہیں مثلاً:

'' تاریخ تغییر گھاٹ (لب دریائے گنگ) راجا ہنونت سکھ بہادر کالا کانکر ۱۲۷۸ ہے''

صغیر نے اپنی مشہور مثنوی آئینِ اخر عرف ظفر نامدای مقام پر ۲ ۱۲۱ھ میں لکھی تھی جس میں ون عہدی کے تفیے اور مولوی امیر علی کے واقعات بھی نظم کیے ہتے۔ یہ مثنوی بھی اس حقیقت کی غماز ہے کہ صغیر کو سرکار شائل میں رسوخ حاصل تھا۔

دیوان صغیر میں صغیر کے بعض شاگردوں مثلاً فدا حسین اسیر متوطن قصبہ مو صلع اللہ آباد اور مولوی شاہ عبدالغفور بقاریکس ماکھیور وغیرہ کے قطعات تاریخ بھی موجود ہیں۔ صغیر کا دیوان ان کی وفات کے بعد چھپا تھا۔ حافظ جلیل حسن جلیل ماکھیوری نے اس کے لیے جو قطعہ کھاتھا، یہ ہے ہے

وہوان صغیر کا ہے یا محدن لطافت

ہر شعر میں صفائی ، ہر لفظ میں فصاحت
کیا لطف ہے غرل میں ، کیا بات ہے خن میں
گویا فیک رہی ہے ہر شعر سے ملاحت
اشعار میں ندھے ہیں ہر ربگ کے مضامیں
وو چار میں فصاحت ، دو چار میں بلاغت
مضموں نگاریاں کچھ ، نازک خیالیاں کچھ
کیھ لطف مادگی کا ، کچھ شوخی و شرارت
کی اے جلیل میں نے جس وقت سیر دہواں
نے جین ہو گیا دل ، پچڑی مری طبیعت
فوراً قلم اٹھا کر ، تاریخ طبع کھی
فوراً قلم اٹھا کر ، تاریخ طبع کھی
اشعار کا ہے مخزن ، یا نخو، فصاحت
اشعار کا ہے مخزن ، یا نخو، فصاحت

سیدعلی ضامن شوق کی طرح صغیر نے بھی اپی اکثر غزلوں کے لیے تاریخی مقطعے

کیے ہیں۔بعض یہ ہیں ۔ ہر غوال میں جاہے تاریخ ججری اے صغیر

ہر غزل میں جانیے تاریخ ججری اے صغیر اے ول اب بے یار کیا کیا راگ لاے گا خیال

11 14

معرع تاریخ قول بدگمال تھا اے صغیر مر<sup>(۱۳۳۱)</sup> صاحب جا <u>بچے ہیر زیارت آن کل</u>

اے صغیر اس کو کہوں میں سِ فصلی کیوکر وصل حاصل ہے جھے روز اب اٹھوارے میں فصل

چند شعریہ بھی لائق توجہ ہیں ۔
شعر سی بھی لائق توجہ ہیں ۔
شعی رونے لگیں پروانوں کے جمل جانے سے
معانات نے کا اور مقادات ک

بیوفاؤں نے کیا یاد وفاداروں کو چھوڑیئے سو کام پر یاروں سے ملیے اے صغیر ہر طرح ہے صحبت اہل خن سے فاکدہ

> اے سخیر اپ اشعار لکھ جا خلق میں تیری شہرت رہے گ

شننے والوں کو بہت یاد تو آئے گا جس گھڑی تیری غزل گائیں گے گانے والے

صغیر کے ایک چھوٹے بھائی منتی بشارت علی خال تھے۔ انھوں نے ایک کتاب "حدول عروض" تالیف کی تقی۔ اس کی تاریخ صغیر نے اس طرح کہی تھی :

" تاريخ تاليف جدول عروض منثى بشارت على خال صاحب" ـ

کشید جدولِ صنعت برادرِ خُردم خلاصها بنوشت و درال مفصلها دری زمانهٔ آخر چنانست نثر نولی شکست شد قلم ، دست فکر اولها عروش و قافیه را آنچنال خلاصه کرد که اختصار شده دفتر مطلولها

صغیر بینه و زبر گفت از منقوط عروش و قافیه اندر حساب جدولها

IPYZ

یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ بشارت نے بھی میر رشک سے سب فیض کیا تھا، یا نہیں۔

۲۲ - صفدر (۱۳۲)

سید فرزند حیدرصفد رخلص کومحن نے (۱۳۵) اپنے تذکرے میں منیز کا شاگر د لکھا ہے لیکن عبداللہ خال شیغم کا کہنا ہے کہ:

> ((۱۳۷) صفر تخلف، فرزند حيدر نام ابن مثنی سيد امير حيدر مرحوم، ساكن فرخ آباد بين ـ فكر نزاكت پيند ركھتے بين ـ مير على اوسط

ر شک مرحوم کے شاگرد ہیں''۔

اور لالاسری رام نے تحریر کیا ہے کہ: \*\*(۱۲۵)صفدر ، سید فرزند حیور، خلف میر امیر حیور فرخ آبادی تلمیذ

میر علی اوسط رشک و اسمغیل حسین منیر۔ بڑے عاشق مزاج، شوخ طبع، ذبین، شعر گوئی میں منہک اور سرکار نواب کلب علی خال میں

سی، ذبین، سعر نول میں سنجمک اور سرکار لواب علب می حال ک به زمرهٔ شعرا منسلک میچه بهت مشاق اور عالی خیال سخنور تھے۔

زبان بیاری لکھتے تھے۔ روزمرہ صاف اور شتہ تھا''۔ ڈیٹی کلب حسین خال نادر کے''دیوان سرایا''(۱۳۸۱) کی تقریظ اور تاریخ کھی صفدر

نے کھی تھی:

سید فرزند حیدر صفدر شاگره رشک کا قطعه تاریخ۔

سب بحوں میں بندش کی صفائی ہے سرایا ہر شعر ہے نادر گہر وربع فصاحت اتمام کی تاریخ ہے صفاد نے رقم کی دویان ہے بالکل قر بربع فصاحت

J 0 1 - 022

1191

صفدر کے کلام کا نمونہ ہیا ہے ۔

منہ دیکھے کی اے جان محبت نہیں اچھی رہے دو تم اپنی یہ عنایت نہیں اچھی

یہ معا ہے ، نہ ہو کوئی معا یارب یہ آرزو ہے ، نہ ہو کوئی آرزو جھ کو

افتال سے خوب چکے ہیں زلف دو تا کے بال ہیں کوڑیائے سانپ مرے دلریا کے بال سنبل کا دل گھٹاتے ہو ، اپنے بڑھا کے بال لاکاتے ہو کمر سے جو زلف دو تا کے بال

#### سهم- طوفان:

· (۱۳۹<sup>) ،</sup> صاف گو، ساده بیان، میر نوازش علی تخلص طوفان، شاگرد میر

علی اوسط رشک"۔

محن نے ان کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

« (۱۵۰) مير نوازش على طوفان خلف مير نظر على ، باشنده قصبه آسيون

توالع لكھنۇ، شاگرد رشك''\_

نیاخ (۱۵۱) اور ناور نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ ارمغان گوکل میں البت ان کے والد کا نام میر نظیر علی لکھا ہے جو سیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ان کے کلام کا نمونہ یہ ہے ۔ چہم بددور تمھاری ہیں وہ زیبا آنکھیں انھیں آنکھوں کی رہا کرتی ہیں شیدا آنکھیں ایر برسات میں ایبا نہ برستا ہو گا ایس روتی ہیں، بہا دیتی ہیں دریا آنکھیں طوہ افروز تو جہاں ہو گا سارا عالم اُدھر رواں ہو گا طوہ کا سارا عالم اُدھر رواں ہو گا

نه جيا ہو گا ججر ميں طوفال نده ہو گا تو نيم جاں ہو گا

۱۳۲۳ عروج:

عروج سرکار انگریزی کے متوللین میں سے تھے۔ قیاما ۱۳۳۲ھ کے قریب فرخ آباد میں بدا ہوئے تھے اور:

ورد المراك فرخ آباد مين صاحب ايجنك گورز جزل بهادر مخارالملك

سر کار دولت مدار کمپنی انگریز کے باس ملازم رہے''۔

شاعركى حيثيت سے ان كا ذكرشايدس سے پہلے سعادت فال ناصر نے كيا ہے،

اس طرح:

\_

" (۱۵۳) صاحب فکر تازہ، بلند آوازہ، سب سے اونچا، ہر مصرع بلندی میں مثل قاست عوج، منٹی احمد خال تخلص عروج، ساکن لکھنؤ،

مقیم کانپور، شاگرد میرعلی اوشط رشک'۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد عروج دہلی چلے گئے تھے اور :

''ایک (۱۵۴۰) زمانے تک وہلی ریذیڈنی میں ملازم تھے''۔

یک دولل سے الکھنو جلے گئے۔ پھر وہاں سے کا نیور آکر یمبیں متعقل سکونت افتدار کرلی۔ محن نے ان کے اصل وطن اور پھر کا نیور میں متیم ہو جانے کا سبب اس طرح بیان کیا

· (۱۵۵) منثی احمد حسن خال عروج، خلف الرشید منثی محمد حسن خال،

وطن بزرگوں کا قصبہ اسیون (توالع لکھنو)، به سبب رفاقت نواب شی لا ما مقوم کانسا بیشہ این مرم علمان ایک ''

روش الدوله مقیم کانپور، ارشد تلامذہ میرعلی اوسط رشک'۔ غدر کے بعد عروج رامپور کیلے آئے تھے، چنانچہ مذکور ہے:

(۱۵۱) آخیر میں نے کانیور میں بودو باش افتدار کی۔ ۱۲۸۸ھ

میں جناب سید کلب علی خال صاحب بہادر خلد آشیاں کی قدر دانی

رامپور سیخ لائی۔ سو روپے کی شخواہ ہوئی۔ عربی میں پوری وستگاہ تھی۔ فاری میں گوری وستگاہ تھی۔ فاری میں گویا استاد کائل تھے۔ خوش نولی، شتعیلت میں پیدطولی تھا۔ شخ امام بخش تائخ اور میرعلی اوسط رشک سے اردو کلام میں استفادہ کیا تھا۔ نہایت مہذب اور باوضع آدی تھے۔ رامپور میں استفادہ کیا تھور گئے اور تیرہ سو بارہ ہجری میں انتقال ہوا۔ رامپور میں ۱۰ جنوری ۲۸۱ء کو رجشری کی خدمت آپ کے میرد ہوئی۔ پھرمھاحیین میں تعلق رہا''۔

امیر مینائی نے ان کے تعارف میں لکھا ہے:

'((102) عروج نشی احر حسن خال خلف نشی محر حسن خال مخفور، مضافات لکھنو میں ایک قصبہ ہے آسیون۔ وہال کے شیوخ میں نامی ہوئے اور دبلی اور لکھنو میں بہت رہے۔ اب کانپور میں بودوہاش ہے اور اس دارالریاست میں دو برس سے صورت معاش ہے۔ سرکار فیض آثار کے وظیفہ خوار ہیں۔ قدردانی بندگان حضور کے شکر گزار ہیں۔ چون برس کی عمر ہے۔ فکر بلند ہے۔ خدات دلیسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو ایک سلام شخ امام بخش نامخ مرحوم کو دکھائے سے اور چند غزیس میر علی اوسط رشک مخفور کو دکھائی تھیں۔ دیوان محتب نہیں ہوا'۔

عرون کانپور میں رئیسانہ بسر کرتے تھے۔ بعض شاعر ان کے دامن دولت سے وابستہ تھے۔ ان میں منیر شکوہ آبادی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ منیر کے ویوان میں عروج سے تعلق بعض قطعات تاریخ ملتے ہیں مثلاً :

> (۱۵۸) قطعه تاریخ رصلت والده حفرت ملاذنا مولانا احد حسن خال بهادر عروح به مال ۱۲۷۸ بهادر عروح به ۱۲۷۸ (۱۵۹) تاریخ ولادت فرزند عالم اکمل فاضل اجل جناب مولانا احمد

حسن خان بهادر عروج دام مجده۔

مولوی احمد حسن خال تاجدارِ ملک علم سس تحثورِ شخن کے واسطے زیبائے تخت عیسوی ہجری ہے تاریخ ایک مصرع میں منیر

مہر شرقستان عزت ہے سر بیدار بخت؟

منیرکا یہ مقطع بھی قابل توجہ ہے \_

کھنو میں بھی نہیں بھولتی ہے یاد عروج جی گلے خاک منیر آہ خندانوں میں ترکی نے عروج کے بارے میں اتنا لکھا ہے:

''(۱۲۰) عروج تخلص، احمد حسن خال لكھنوى، بيش نواب كلب على

غال بهادر والى راميور ديده بودم \_ درعمر صد سالگي رحلت فرمود ''\_

عمر کے بارے میں ترکی کا تخینہ صحیح نہیں ہے۔عبداللہ خان شیغم نے اس سلسلے میں

لکھا ہے کہ:

· (۱۲۱)عمر قریب ساٹھ برت کی ہے'۔

اس اعتبارے عروج نے کوئی اُنہتر ستر برس کی عمر یائی ہوگی۔

عروج اینے زمانے کے استادوں میں شار ہوتے تھے۔ سعادت خال ناصر کے تذکرے میں بھی ان کے دو شاگردوں یعنی شیخ عبداللہ عاجز اور علی اشرف خال عشق کا ذکر

ملتا ہے۔ زبان و بیان کے معاملے میں ان کے قول کو سند کا درجہ حاصل تھا۔ ڈیٹ کلب حسین خال نادر نے بھی لکھا ہے:

"((۱۹۲) زبان وُرفشان جناب منثی احمد حسن خال صاحب سے کہ

تلافرہ ارشد میر صاحب (رشک) ہے جس بہ قول بھی سنا گیا کہ

سقوط الف کا دوحر فی الفاظ میں مضا کقہ نہیں ہے'۔

عروج کے کلام کا نمونہ یہ ہے ہے

ينه حد نبيس فريب بت خوش نگاه کي ایمال کی طرح ہے وال زاہد میں راہ کی اتا دماغ جاند ہے منہ یر نہ کیجے ۔ ڈوری بہت نہ کھنچے قدیل ماہ کی مٹی خراب کرتے ہو کیوں گردِ راہ کی چھیڑا ہے تو س لیجے تصا مرے دل کا

گلیول کی خاک چھانے پھرتے ہواے ورج موت ہے ای بات کی تھی مجھ کو تمنا

۳۵- عشقی :

عشق کے تعارف میں معادت خال ناصر نے اگر چہ بہت اختصار سے کام لیا ہے، .

بہت واضح رائے دی ہے:

((۱۹۲) شابد خوش گوئی، شخ اللی بخش ، تخلص عشقی، مقیم کا نبور، میر علی اوسط کے تلامید میں معروف ومشہور''۔

ناصر کے تذکرے کے دوسرے نسنے میں عشقی کو ''مرومشہور'' اور ''پینتہ کار'' لکھا ہے۔ محن نے اپنے حالات میں جس طرح دو جملوں میں ان کا ذکر کیا، اس سے عشقی کے انس و اخلاص کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:

۱۱۳۰ (بد احقر) چندے به اقتضائے آب و خورش به تقریب تجارت کپ کانپور میں مقیم رہا۔ جب وہ سلسلہ برہم ہوا ہر آشا کو ناآشنا پایا اِلاً ..... بحث مونس دلی، شفیق و زکی شخ البی بخش عشق، زیادہ کرے اللہ انس کا، انیس کئے تنہائی رہے''۔

انصى عثقى كے مثورے سے محن نے اپنا تذكرہ تاليف كيا چنانچ اس ميں ہے۔ "قطعه تاريخ دياج" -

> لکھا محن نے عشق ایسا سے دیاچہ رکھیں فزوں تر بوستاں سے ہ، گلستان سے زیادہ ب نہ کیوں ہو روح معدی مست ، اس دیباچہ کو سُن کر کہ ہر فقرہ سے بوئے بادۂ شیراز پیدا ہے تخلص شاعروں کے مندرج میں ایسے فقروں میں

کہ خوشبو پھول میں جسے نہان و آشکارا ہے شنی تاریخ طورِ فکر پر بیہ مویٰ دل نے سرایا فقرہ ایک اک نور کے سانچے میں ڈھالا ہے

محن نے عشق کے بارے میں لکھا ہے:

"(١٦٥) محت بريا، شفق دلى، صادق الولا، مان شخ اللي بخش، عشقی ولد شخ محمہ بخش، ان کے ہزرگ باشندہ بجنور توابع لکھنؤ، ان کا مولدومسكن كانيور، صاحب ديوان ادر تاريخ كوكي ميس دستگاه نهايت رکھتے ہیں، شاگرد رشید میرعلی اوسط رشک'۔

ناصر کے تذکرے میں ان کے ایک شاگرد لالا تنصیا لال غافل کا ذکر بھی ماتا ہے۔

عشق کے چندشعر یہ ہیں:

اس مفلسی میں ہو جو ترا ہاتھ ہاتھ میں عشقی دبائے کیکے ترا ہاتھ ہاتھ میں زلفیں کہاں ، کہاں ہے کمر آفتاب میں

یت پر وست جناب حفرت شبیر ب

كوهِ الم دبائ نه ال كو تجهى ، اگر تیری طرح ہے نور اگر آفاب میں کچھنہیں روز جزا کا خوف اےعشقی مجھے

دنا کی دولت آئے تزے ساتھ ہاتھ میں

۲۷م - عيش:

عیش کے بارے میں معادت خاں ناصر کے الفاظ اس طرح ہیں: ‹‹(١٦٢) سرو سامان شاعریٰ کو صاحب جیش، منثی ابو محمه، تخلص عیش،

قاضى زادهٔ حاجموُ، شاگرد رشك''\_

محسن نے ان کی ولدیت وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔لکھا ہے:

١٠(١٦٤) شيخ ابومحمه فاروقي، عيش تخلص، ولدشيخ نوراله، عزيزون مين قاضی امین الله مغفور حاجموی کے، باشندہ کانیور، صاحب و بوان،

شاگرد میرعلی اوسط رشک''۔

نساخ نے بھی کبی باتیں اپ لفظوں میں (۱۹۸) نقل کر دی ہیں۔کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔عیش کے دوشعر یہ ہیں ۔

ا عنی:

عیش کے بید غنی تخلص بھی میر رشک کے شاگرد تھے۔ معادت خال ناصر نے ان

ك بارك مين لكها ب:

''(۱۲۹) معركهٔ شعر كا دهنی، غنی محمه، تخلص غنی، خلف ابومجمه، قاضی جاجمو برگنه، كانپور، شاگر درشك' \_

محن نے این تذکرے میں کچھ اطلاعات اور بھی قلمبند کی ہیں:

١٤٠ (١٤٠) غني احمد ، غني ، ولد الوحمد عيش ، باشنده حاج موَ، متعلقة كانيور ،

خویش مولوی عباس علی عاشق جاجموی، جن کا رساله صولت الفینم

ہے۔ شاگرہ میرعلی اوسط رشک'۔

غنی بھی اپنے زمانے میں تاریخ گوئی کے لیے معروف تھے۔ امیر اللہ تشلیم کے کلبات (<sup>۱۷۱)</sup> میں ان کا کہا ہوا

" تطعه تارخ کلیات امیر الله تسلیم معروف به اسم تاریخی نظم ار جمند از

مستغنى الاوصاف جناب شخ عبدالغني صاحب غني سلمهُ \_ ١٢٨٩'' \_

راقم کی نظرے گزرا ہے۔

، ایک رہے ۔ عبدالغفور خال نساخ کے تذکرے میں غنی کو ''(۱۷۲) شاگرد میر علی اوسط رشک و

بیرو ورعاں صاب ہے میں رہے ہیں ہی وہ مست ما روپی شوکت'' لکھا ہے۔اس کی تائیدخودغنی کے اس شعرہے ہوتی ہے ہے

شوکت کے فیض ہے ہوئی فکر غنی رسا

موزوں کیے ہیں شعر بہت حسب حال اب

تذكرون مين شوكت تخلص ك كئ شاعرون كا ذكر ملتا ب- بدينه معلوم بوسكا كمفي

ان میں سے کس کے شاگرد تھے۔ فلاہرا میر رشک کی روا گی کر بلا کے بعد غنی نے ان سے تلمذ اختیار کیا ہوگا۔ کلام کانمونہ ہیہ ہے ہے

جام جہاں نما بے ساغر شراب کا اس میں پڑے جو عکس مرے آفاب کا ' چیتی کہونگا عارض و چشمان یار پڑ نرگ کے پاس کھول کھلا ہے گلاب کا

۳۸ فرماد :(۱۷۳)

۱٬(۳۵) صاحب ارشاد، بیشه و طبابت میں استاد، میر محمد باقر، تخلص فریاد مقیم کانپور، شاگر درشک'۔

ان کی ایک غزل کے دوشعر سے میں ہے

قاتل نے بے سبب نبیں ترچی نگاہ کی آئی قضا ضرور کمی ہے گناہ کی فریاد ہاتھ آیا نہ محبوب ہادفا چھانی بہت می فاک محبت کی راہ کی

٣٩ قائل:

ناصر کے تذکرے میں ان کا تعارف اِس طرح درج ہے: مار میں میں میں اس کا تعارف اِس طرح درج ہے:

· (۱۷۵) ایجاد کا استاد، سیعلی جان تخلص قابل، ساکن عظیم آباد، مقیم

كانپور، شاگرد رشك"\_

اور محن کے تذکرے میں ہے:

ود(۱۷۷) سیدعلی جان قابل ولد میرفضل علی عرف میرمضن، باشنده عظیم آباد، بدسبب قرابت شخ فخ علی داردغه نواب قدسیه کل، تکھنو میں آئے۔ بعد چندے کے مقیم کا نیوز ہوئے۔ راہ کربلائے معلیٰ میں گوشہ نشین گور ہوئے۔ صاحب دیوان، بلندگویوں میں سب سے

او نچے، شاگرد میر علی اوسط رشک'۔

جویا کے وکر میں ش فق ملی کے حالات بیان کیے جا بھے ہیں۔ میر فضل علی کی عرفیت (۱۵۵) نساخ نے "میر بدھن" کھی ہے۔ نواب معتدالدولد کے ساتھ ان کی عداوت مشہور ہے۔ ای کا متیجہ یہ ہوا تھا کہ:

دد (۱۷۸) محرم ۱۲۳۸ه/ ۱ اکتوبر ۱۸۲۲ء کو میر فضل علی اور ان کے باپ غلام حسین اور چیوچی فیض النسا اور دوسری چوده مغلانیال اگریزی تلکول کی حفاظت میس کانپورکی طرف روانه کر دی گئین'۔ پھر نصیرالدین حیدر باوشاہ دوم کے عہد میں:

(۱۷۹) معتمد الدولد كے نظر بند ہونے كے بعد مير نفتل على كو ضلعت نيابت بائيس پارچه كا طا اور اعتاد الدولد خطاب عنايت ہوا۔ يد مير فضل على وبي فض بيں جو بادشاہ بيكم زوج عازى الدين ديور كى جاگير كے نشظم تھے اور اپنى بهن في مغلائى كى وجد سے جس كا نام فيض النساء ہے، بيكم صلاب كى سركار ميں پورا تسلط ركھتے تھے اور معتد الدولہ كى عدادت كى وج سے كانپور كى طرف نكلوائے گئے تھے۔

میر فضل علی کے زمانۂ وزارت میں ان کے بیٹے میر علی جان قابل بھی باوقار اور صاحب اقتدار تھے۔ چند سال بعد جب وہ معزول ہوئے تو سارا خاندان پریشان ہوگیا۔

بہ فیلمانوں کے زمرے میں تھے''۔

آخر زیانے میں میرعلی جان کر بلا کے لیے روانہ ہوئے۔ رائے ہی میں انھوں نے داعی اجل کو لیک کہا۔ میر رشک نے کہا:

" تاریخ وفات میرعلی جان صاحب قابل" ..

ایں سید کو روئے ، ہم اسم او علی جان گویا فت مرگ اے دل ، درراہ کر بلا آہ

جائے ولادت او بودہ عظیم آباد کردہ تواب حاصل ، درراہ کربلا آہ

می گفت شعر اردو مانند شعر شوکت گشته بخلد داخل درراه کربلا آه

بود او جوان و عمرش در عشرهٔ سوم بود زیں دہر گشت ناقل درراہ کربلا آہ ماندند جاردہ روز چول ازمیہ محرّم مُرد آل وجیبہ و عاقل درراہ کربلا آہ

تاریخ فوتش اے رشک فرمود باتف از من

افسوس مُرده قايل درراهِ كربلا آه

4471

اس سے ظاہر ہے کہ میر علی جائی قابل عین عالم خباب میں وفات پا گئے تھے۔اس م عمری کے باوجود وہ صاحب دیوان ہوئے اور بقول ناصر ''ایجاد کے استاذ' تھے اور بقول رشک اردو میں شوکت کے طرز میں شعر کہتے تھے۔نمونہ یہ سے

. وقت ِ شكار تير جو كھايا نگاہ كا طاؤبِ چرخ مرغ بنا صيدگاہ كا

چتا ہوں شکے یادِ خطِ سبر رنگ میں میں جامہ جیس ہوں دامنِ موج گیاہ کا کیونکر نہ مجھ یہ آتش دوزخ حرام ہو

يوسر نه مه په ۱ ب دورن سرام هو قابل مين کلمه گو مول رسالت پناه کا

آتھوں میں چررہا ہے خیال جمال لب کیا دامنِ فلک کی دھنک ہے ہلال لب نامِ گل مثل یبال تک کیے ماشاء اللہ خطِ گزار ہوئے اُس بُتِ گلفام کے حرف

#### ۵۰- قيس:

‹‹(۱۸۰) بلبل جمن خوش سرالَ، شخ كاظم على قدوالَ، تخلص قيس، شارُدعل اوسط رشك' -

ان کی ولدیت اور سکونت کا ذکر محسن نے کیا ہے، اس طرح:

((ا۸۱) شخ كاظم على قدوائي قيس، دلدشخ وصدت على، باشنده قصبه جكور، يركذ نواب مخخ، توالع لكهنو، صاحب ديدان، شاكرد رشك "-

ان کے مزید حالات معلوم نہ ہو سکے۔شعراس فتم کے کہتے تھے ۔

طق پر جب برے شمشیر پھری لب پہ آئی ہوئی تقریر پھری

پر گیا ایک زمانہ مجھ سے جب نگاہ بت بے بیر پھری .

کس درجہ اوج پر ہے مرے یار کا دماغ ہے ساتویں فلک پہ ستمگار کا دماغ ہے استحار کا دماغ ہے جا بھی ہم نے اس کے اٹھائے غرورو ناز اس پر نہ کم ہوا بت عیار کا دماغ

#### al- كاشف:

#### كاشف كاشجرة نسب إس طرح ب:

جہال شیرازی بہ عبد چنگیز خال و ہلاکو۔ والدہ کی طرف سے ان کا شجرہ اس طرح ہے: (۱۸۲۱) تحکیم مجمدِ جعفر خان بہادر میرزا جو ہری الفن (کاشف کے حقیقی ماموں) ابن حکیم مجمد زمال خان بہادر میرزا حاذق الزمال ابن حکیم علی شریف خان بہادر میرزا رکیم الاطبا، شریف الملک، محقق ہندی ابن حکیم مجمد شریف خان بہادر میرزا ابن عالی جاہ افتخار المک

حكيم كاشف ك حالات ميس فدكور بكد:

کاشف شاعری میں جناب میرعلی اوسط رشک مرحوم ہے، جو شاگرد رشید حضرت شخ نائخ مرحوم کے اور آپ کے ایک خاندانی بزرگ تھ، تلمذ رکھتے تھے۔ جناب شش منیر مرحوم اور آپ خواجہ تاش کی نبعت سے منسوب ہیں۔

آپ بعد سلطنت واجد علی شاہ مرحوم مرزا پور کے ایک راجا کے یہاں طازم رہے۔ وہاں سے نواب مرحمہ تقی مرحوم نے اپنے واسطے بلا لیا۔ مدتول تحجوے اور رسڑے ضلع چیرا میں نواب موصوف کے پاس رہے۔ وہاں سے غازی پور آئے۔ پھر نواب محمد کاظم علی خال نے بلا لیا۔ ای مناسبت سے بر لی میں مستقل تیام کیا۔ دیوان وکام مدتن نہیں ہوا'۔

ید آخری بات صحیح نہیں ہے۔ سید شاہد علی سبر پوش گورکھیوری فانی تخلص کے ذخیرہ کے سب میں راقم نے کاشف کا دیوان دیکھا تھا، ترقیمہ بیہ ہے:

"دویوان علیم سید جعفر حسین مرحوم کاشف کلصنوی شاگرد رشید جناب رشک مرحوم کلصنوی و بهم جلیس حضرت آسی قدس سرهٔ حسب فرمائش جناب سید شاہد علی شاہ صاحب سجادہ نشین حضرت آسی قدس سرهٔ جعفرا بازار گورکھپور — منخامت ۱۸۳ صفحات — ناچیز حقیر سرا پا تقصیر بخط خام سید محمد ظهیر حس عفی عنہ گورکھپوری، تاریخ ختم دیوان پانچ ذیقعدہ (کذا) ۱۳۳۲ هایادہ بروچھ صفحہ"۔

کا تب خوشخط کیکن سخت غلط نولیں ہے۔ اس دیوان میں بعض اشخاص و مقامات ہے متعلق بھی اشعار ہیں مثلاً \_

کاشف کی نبض تین مینے رہی سرلیع کھوپال میں کمی کو الہی نہ آئے تپ البعد صاحب کی توجہ ہے فزل پر کاشف وہ کہاں فکر جو پہلے مجھے اشعار کی تھی

محرّم سے رہے مھروف ماتمِ نور اے کاشف خیال مرثیہ گوئی میں ہیں مھروف چہلم سے ِ (نور مص حکیم آغا نادر حسین مرحوم ومغفور)

نه بوتا ایک شعر ان کا اگر مرغوب اے کاشف

بریلی سے تلاشِ دفتر مائل میں کیوں آئے (نام شاعر)

غزل درتعریف شخ محدرضی صاحب ساکن بریلی (ااشعر)مطلع

کنے میں تو دو جار جگہ غم بے رضی کا ہر دوست یہاں صاحب ماتم بے رضی کا

سے من تو دو چار جلد م بے رق کا سم روست یہاں صاحب مام ہے رسی کا ایک است خریاں میں کیا استاد میر علی اوسط رشک کا ذکر تو کاشف نے اپنی باکثرت غزلوں میں کیا

ہے۔ چندمقطعے یہ ہیں

پاک کردی کاشف اردوئے معلا کی زباں رشک تلمیذانِ نائخ میں بوا استاد تھا لوگ کہتے ہیں مر گیا کاشف رشک کے بعد کاللِ فن تھا

گوئتی کے اُدھر استاد ، ادھر ہم کاشف ، لائے ہیں آب بخن تھینچ کے اُس پار ہے ہم اُنٹ میں میں فصر

کاشف یہ فیفن محبت رشک فصیح ہے برموں رہا ہوں میں بھی ای اہل فن کے ساتھ

اے کاشف استفادہ و تقلید کے لیے کافی ہے نظم رشک فصیح البیاں مجھے

ہو گئیں رشک کی اصلاح سے دریا کاشف

ہو این رسک کی جمعنان سے دریا ہاتھ غودلیں اِس یار کی تھیں ، مشورت اُس یار کی تھی

ک شف میر رشک کے اصولوں پر نہ صرف تخی سے کاربند سے بلکہ انھول نے ان

اصولوں کو مزید ترقی و ين کی کوشش بھي کی تھي چنا نچيد سيد شاہد على سبر پوش نے لکھا ہے:

"(۱۸۵) حفرت (آی) اور حکیم کاشف صاحب نامخ اور رشک

کے جملہ قواعد کے تخی سے پابند تھے بلکہ حفزت آی کے یہاں' کا'

كا الف بهى دبنا ناجائز تھا''۔

کاشف کے شاگردوں میں شمشاد کلھنوی نے زیادہ نام پایا تھا۔ شمشاد کے دیوان (۱۸۲) "خزینه شمشاد" میں کاشف اور ان کی اولاد سے متعلق کی قطعات تاریخ

موجود ہیں۔

# ۵۲- مثين:

متین بھی اپنے زمانے کے معروف شاعروں میں سے تھے۔ سعادت خان ناصر نے ان کے بارے میں تحریر کیا ہے:

(موش (۱۸۵) وضع، نیک آیین، میر بهادر علی تخلص متین، ساکن فرخ آباد، میر علی اوسط کی زبانی معلوم ہوا کہ چند غزل اس کی میری نظر ہے گزری ہیں، اس واسطے تلامیذ میں میر صاحب کے تکھا گیا''۔
و پی کلب حسین خان نادر نے ان کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

(۱۸۸) متین حافظ بهادر علی رئیس فرخ آباد ولد سید قطب علی،
شاگرد، سید آمکیل حسین میں''۔

معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میر رشک فرخ آباد گئے تھے، مثین نے ان کو اپنی کچھ غزیس دکھائی ہوگی۔ اس زمانے کے چئر شعر نیہ ہیں

عکس انگن جو مرا وہ بتِ طناز ہوا صاف آئینے کو جوہر پرِ پرواز ہوا غیر کو اس نے جو ویکھا تو میں غیرت کے سبب بدنی شیر نگاہ غلط انداز ہوا

مرے دل کا علاج اے جارہ گر کرنے سے کیا حاصل کہیں جیتا بھی ہے مارا ہوا داغ جوانی کا

میں عاشق ہول ، تملی مجھ کو باتوں سے ہو کیا ممکن وہ مویٰ کو تحل تھا صدائے کن ترانی کا

### ۵۳- مجروح (۱۸۹)

بحروح کا ذکر صرف سعادت خال ناصر کے تذکرے میں ٹل سکا۔ لکھا ہے: ''(۱۹۰)' شعر ہے اس کے ول بستہ کو فقوح، غلام سعد، تخلص مجروح، ساکن جاجمؤ، پرگشۂ کانپوز، شاگرد میرعلی اوسط رشک''۔

كلام ان كا، اس طور پر ہے \_

نام جانال نقش ہو گا، دل نکمیں ہو جائیگا دیدہَ داغِ محبت دور بیں ہو جائیگا او سلیمال ہم فقیرول کی انگوشی ہے یمی د کھ لینگ ہم انھیں گر عرش پر بھی ہو نگے وہ

#### ۵۲- محبت:

· ((۱۹۱) شيو پر شاد پنڈ ت ، تخلص محب ، ساکن لکھنؤ ، شاگر درشک'۔

ان کے چندشعر بدین کے

دا کن دشت جنول میرا کفن ہو جائےگا ورنہ پھر نامور ہر زخم کمین ہو جائےگا اڑکوں کو بھی میرے لیے پھر نہ ملے گا سنے میں دل تلک بھی میرا کیاب نکا

میکسی میں کچھ نہیں درکار مجھ کو دوستو زخم تازہ میں ابھی ان کی دوا کچھ ہوتو ہو دیوانہ ہوں لیکن مری بربتی کے باعث آخر ملا میہ مجھ کو اُس آہِ آتشیں ہے

#### ۵۵- محرور:

''(۱۹۲) صاحب فہم وشعور، شِخ بادی حسن، تخلص محرور، کلام اس کا علی اوسط رشک کا منظور'' ۔

محن نے ان کے بارے میں لکھا ہے: (۱۹۳۱) ہادی حسن محرور، خلف منثی علی حسین تحصیلدار ضلع کانپور،

باشندهٔ كاكور، متعلقة لكهنو، شاكره رشك"\_

نماخ کے تذکرے میں ان کے والد کا نام (وفقی (۱۹۴) علی حسن وچپ گیا ہے۔

کلام ہے ہے ۔

ساتویں روز جو کلنے ہیں تمھارے ناخن تیرے قدرِ است نے سیدھا کیا شمشاد کو چاہیے ہم بھی دل فگار کریں کیوں علاج مزاج حار کریں ہر مہینے میں فلک پر وہی بنتے ہیں ہاال زلف نے گلتن میں بیج و تاب سنل کو دیا مثل شانے کے عشقِ کیسو میں عاشق سرد مہر ہیں محرور

# ۵۲- محس:

محن نے اپ تایا کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

د (۱۹۵) جناب عموی صاحب مولف سید حسن شاه ضبط خلف الرشید عرب شاه، مراة حیدری اور کی رسالے منظوم رال اور جفر بیس ال

ے یادگار ہیں۔ شاگرد قلندر بخش جرات'۔

ضبط نے ایک کتاب میں اپنے عشق کی روداد قلمبند کی تھی۔ مجمد حیاد حسین کسمنڈوی نے اصل فاری سے اس کا ترجمہ اردو میں ''نشتر'' کے نام سے کیا تھا اس میں ضبط نے اس فارانی بزرگوں کا جو مال لکھا ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے :

در (۱۹۹۱) حضرت سید عبدالله ملقب به مظاوم جن کا سلسله گیاره واسطول سے حضرت سید شہدا امام حسین ۔ ۔ تک پنچنا ہے اپ والد حضرت ابرائیم رضا کے سامنے صدود یمن میں مخفی سکونت پذیر تھے۔ بعد شہادت والد بزرگوار مع چند ہمراہیان صدود ترکستان میں پنچے۔ ان کی ادلاد سے حضرت سید امیر کلان عرف امیر کلال ن امیر تبور کو اپنا پسر خوائدہ فر مایا اور بثارت سلطنت ہفت کثور کی دی۔ آپ کے صاحبزادے امیر برہان مشہور به امیر بردگ چندے صاحبی اس رکھی تشریف لے گئے۔ ان کے صاحبی اس رکھی تشریف لے گئے۔ ان کے صاحبی اس کے عاس رہ کوئی تشریف لے گئے۔ ان کے

صاجر اوے سید امیر شاہ نے خوست مضافات بدخشاں میں اقامت اختیاری سے نوبت جادگی حضرت حاجی الحرشن سید میرک شاہ جد برزگوار کا تب الحروف کو پینچی۔ ۱۳۵۵ھ میں میں قرابتداران کے ساتھ کا بل ہوتے ہوئے لاہور پینچے۔ حاجی صاحب نے جناب سید حقانی متوطن قصبہ بندگی متعلقہ چکلہ کوڑہ جہان آباد کی صاحبزادی سے زکاح کیا۔ موصوف کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں:

سید محمد شاہ ، سید اشرف شاہ ، سید عرب شاہ والد مصنف اور سید محمد سید محمد سید شاہ ، سید عرب شاہ والد مصنف اور سید محمد سیر شاہ ۔ میں شادی کی ۔ ۱۹۸۳ھ میں میری والادت ہوئی اور دو چھوٹے بھائی بھی پیدا وور چھوٹے بھائی بھی بیدا وور چھوٹے بھائی تعنی سید حسین شاہ و سید قاسم شاہ جناب نانا صاحب حکیم میر محمد نواز این شاہ قیاز کے زیر تربیت و تعلیم ای شہر میں رہے ۔ میری عمر پندرہ شولہ برس کی تھی اور نانا صاحب نے میں رہے میری عمر پندرہ شولہ برس کی تھی اور نانا صاحب نے بیلی ہے اپنے متعلقین کو بلوا کے قصبہ جاجو کی میں جو کانپور سے دو کور بیر کی طرف ہے سکوت کرئی ، ۔

خودمحن نے اپنے بزرگوں كا ذكر مخضراً ال طرح كيا ہے:

"(اهاد) سند امير بربان حب الطلب شاه جمياه فرخ سير مع تمركات سندى \_ فوست سے لا بور بيس تشريف فرما بوع \_ سيد ميرک شاه عبد بيس حضرت شاه عالم بادشاه کے شابجبان آباد ميں وارد بوء ۔ والد ماجد (سيد شاه حسين حقيقت ابن سيدعرب شاه) جمراه اپنے نانا صاحب مير محد نواز کے بيت السلطنت لکھنو ميں آگر مقيم ہوئے۔ اس سبب سے مولد ومسکن احقر يبال ہے۔ چندے برتقر يب تجارت كين كانيور بيس مقيم رہائ ۔

شاعر کی حیثیت ہے محن کا ذکر شاید سب سے پہلے سعادت خال ناصر نے کیا

(۱۹۸۰) سید جُمته خصال، شیری مقال، غیر ممکن اس سے ممکن، میر محن علی تخلص محن، صاحب بینش و لیافت، خلف الصدق منثی شاہ حسین تخلص حقیقت، سید صاحب موصوف نے ایک تذکرہ اشعار

سین میں تقیقت، سید صاحب موسوف نے ایک مدرہ اسعار تعریف سرایا لکھنا شروع کیا ہے۔ الی انجام اس کا بخیر ہو۔ پہلے وہ شاگر دخواجہ وزیر کا تھا۔ اب رشک کا''۔

ال تذكرے كے دوسرے ننخ ميں ہے كه:

د (۱۹۹) برسبب سکونت کانپور کے میر علی اوسط رشک سے تلمذ حاصل ہوا''۔

خود محن نے اپ تلمذ کا ذکر بہت اختصار سے کیا ہے:

· (۲۰۰ ) کمترین تلانده خواجه وزیر وزیر اور میر علی اوسط رشک' ک

كانپوريس ره كر محن نے اپنا تذكره كمل كيا۔ خود اس كالفاظ يه بين:

((۲۰۱) دس برس میں بیر تذکرہ مسلی به سرایا بخن آغاز ۱۳۹۹ھ میں انجام پاکر نظر کیمیا اثر آقائے نامدار — مرزا محمد خورشید قدر بہادر و مرزا محمد عزیز القدر بہادر ہے گزرا، مقبول نظر ہوا''۔

قائم کے تذکرہ'' مخزن نکات'' کے دوطبقوں کا اُردو ترجمہ رضا لائبر ریی رامپور میں

8 م سے مدیرہ سرن رہ کا ہے۔ ہے۔اس کے بارے میں امتیاز علی خال عرثی نے لکھا ہے کہ:

"(٢٠٢) ميراخيال ہے كەمحن على محن مصنف سراپانخن اس كے مترجم بين اس خيال كى بنيادس دليل برتھى اب كيمه بادئيس"

نیاخ نے (۴۲<sup>۳) مح</sup>ن کو''صاحب دیوان'' لکھا ہے۔ محن نے تاریخیں بھی کمی میں۔اشرف ملی اشرف نے محن کے بارے میں کہا ہے <sub>۔</sub>

خدا جو ، بہت متق ، یارسا خندال ، سخن فهم ، عالی گهر شا گردوں کے علاوہ محن کے اعزا میں سید محد حسین محد اور میر محدی سیبر وغیرہ کا بھی

تل ہتھیلی کا تمھاری ید بیضا ہو جائے

شاع کی حثیت سے ذکر ملتا ہے۔ محن کے چند اشعار نمونے کے طور پر درج ذیل میں: ہُن کے اوڑھا جو بھی تم نے دو پٹا سر پر موجزن حسن کا دریا نظر آیا سر پر اسلام والے مصحف زخ یر نثار میں کالی سمجھ کے ہوتے ہیں ہندو فیدائے زلف نورِ مہتاب جراغ سحری ہو حائے

حاندنی میں جو تری جلوہ گری ہو جائے معجزے کا جو سر دست ارادا ہو جائے

#### 24- منبر:

منیر کا سلسلۂ نسب حضرت علی نقی ہے ملتا ہے۔ ان کے جد اعلاسید بہاء الدین سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں عرب سے ملتان ہوتے ہوئے شکوہ آباد بہنچے۔محمر شاہ بادشاہ کے زمانے میں ان کی اولاء میں سے سید شرف الدین علی خال کوشکوہ آباد کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ حسن انتظام پر نظر کر کے محمد شاہ نے ان کو فیروز آباد کی صوبیداری بھی عطا کر دی جو شاہ عالم کے وقت تک بدستور رہی۔سید شرف الدین کے یوتے سید احمد حسین شادمغلوں کے دورِ زوال میں معمولی می جاگیر کے مالک رہ گئے تھے۔ احمد حسین شاد مرزا محر رفیع سودا کے شاگرد تھے۔ انھوں نے ۱۲۵ء میں شکوہ آباد میں وفات یائی۔

منیر ۱۲۲۹ھ/ ۱۸۱۳ء میں پیدا ہوئے۔ فرخ آباد، باندہ، لکھنو، کانیور، مرشد آباد وغیرہ مختف مقاموں پر رہے۔ کسی قتل کے معاملے میں بے گناہ ماخوذ ہو کر کالے یانی بھیج دئے گئے۔ جب بےقصور ثابت ہوئے وہاں سے رہا ہو کر آئے۔ نواب رامپور نے قدر ک۔ آخر وقت تک وہیں رہے، اور ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۷۹ء میں وفات یائی۔ سعادت خال ناصر نے ان کے بارے میں لکھا ہے:

> ‹‹(٣٠٣) تازه گو، صاحب ايجاد، طرهٔ دستار استاد، حيرت فزائے صغير و کبیر ، میر اساعیل حسین تخلص منبر ، شاگر درشک'۔

اور محن کے تذکے میں ہے:

در (۱۰۵) سیر استعیل حسین منیر ولد منتی احمد حسین شکر شکوه آبادی، مولدان کا لکھنو، چندے مسکن اکبر آباد رہا۔ بزرگ ان کے باشنده شکوه آباد، کانچور میں ملازم نواب نظام الدولد کے تئے، بعد اس کے رئیس فرخ آباد اور رئیس باندہ کے رفیق (ملازم) رہے۔ دو دیوان مح تصائد ایک بہ طرز شوکت بخاری اور دومرا عاشقانہ، ایک رسالہ مراج منیر ان کامشہور ہے۔ داستان گوئی میں کمال دستگاہ ہے، تواعد نظم و نشر سے طبیعت بخوبی آگاہ ہے۔ شاگرد رشید میرعلی اوسط رشک'۔

ا پنے والد کے بارے میں منیر نے کہا ہے ب شکر و شاد تخلص دونوں کندہ تتے سے نقش تکیں میں اور خود اپنے حالات میں انھوں نے لکھا ہے :

سر المعیل حسین منیر بن سید اجه حسین شادشکوه آبادی — میگوید — بعضے نزبات من به وساطت عرائض آب و رنگ اصلاح از افادات افضل البلغا ملاذ الفصحا مجتهد الشعرا عالی جناب شخ ناخ تغمده الله بغفرانه پذیرفت تا آنکه به ملازمت و علاقه مصاحب امیر کبیر نواب نظام الدوله بهادر خلف اوسط نواب معتدالدوله بهادر مرحوم از گوشه انزدا برآمده سر از گریبال ارتفاع برآوردم و در کانپور به آستانه بوس حضرت مجتهد الشعراكه به تقریب مهمان مرحوم انواب المین الدوله بهادر مهر بودند از جوابر انواع استفاده جیب تمنا مالا مال كردم و بعد معاودت حضرت به گستان بهیشه بهار تکهنو ساند الله عن كل سوء حسب اشارت فیض بشارت جناب شال وست الدادت بدوان استاد المتحرین سیدی ومولائی جناب میر الدادت بدوانان استاد اکتفان میشد بهار تکهنو بساند میر الدادت بدوان استاد المتحرین سیدی ومولائی جناب میر الدادت بدوان استاد اکتفان بیشد بدایان استاد المتحرین میری ومولائی جناب میر الدادت بدوان استاد المتحرین سیدی ومولائی جناب میر

على اوسط رشك دامت افاداته زده -- درلكهنو و كانيور و مرشد آباد و دیگر بلاد نزدیک و دور شریک مشاعره بابودم — آخر قائد توفیق دشگیری کردہ یہ انجمن فرخی نشین امیر سخنور قدر افزائے اہل ہنر ظفرالدوله على اصغرخان بهادر رسانيده - النفات ملازمان نواب معين الدوله سيد باقرم على خان بهادر ظفر جنگ خلف ثالث نواب معتندالدوليه مرحوم ـ از لکھنؤ په کانپور آورده — بازېر و زساه دڅمن كاميبانشستم اگر دران ورطهءصبر گداز اعانت جناب حاوي معقول و منقول، جامع فروع و اصول، کشاف مفصلات تحریر و تقریر، شاعر فقيد النظير امير فياض جناب مولانا احد حسن خان بهادر عروج نه گردیدے تاحال مدہتا بود کہ غبار وجود م آل سوئے صحرائے عدم رسید - امیر دانا فیاض بے ہمتا شاعر شیریں مقال متکی اریکہ حاہ و جلال اسدالدوله رستم الملك شيدمحمه ذكي خان بهادر فيل جنگ عرف نواب بهادر متخلص به ذکی این جمچیدال را درسلک متوسلان خود انتظام داده و از خدمت اصلاح کلام خویش منت نهاده به بار دیگر — نواب نصيرالدوله معين الملك تجل حسين خان بهادر - فرمان فرمائ رياست فرخ آباد - ذره بروری بجنبید - علاوه ازی محبت و الطاف شفق و الاہم لا لا مادھو رام جوہر كه از تلافدة ايس بے سرويا و صاحب د بوان اندنی گذاشت — ذره خانسترم را نواب علی بهادر متخلص به على صدر نشين حكومت باندا در شبيج وابتة كان خود انتظام داده — الحمدللد که این دیوان پیشگاه حضرت ولی تعمی نواب علی بهادر دام اقباله مخاطب به نطاب منتخب العالم كه جم تاريخ تاليف اوست، گرويده''\_

منتخب العالم میں منیر کے مجی مدوحوں اور ان کے اقربا وغیرہ سے متعلق بہ کثرت

. طعات تاریخ مندرج ہیں۔

امير بينائي في منير معتلق بهت ي مفيد اطلاعات قلمبند كي بين - لكها عدك · (۲۰۷) منرمنثی سد محمد آملتیل حسین ولد سید احمد حسین شاد، متوطن شیرشکوہ آباد، اے کئی برس سے ملازم سرکار دولت مدار ہیں۔عواطب خروانہ ہے مورد افتار ہیں۔ پہلے شخ امام بخش ناسخ مرحوم سے فیض اٹھاما، پھر میر علی اوسط رشک مغفور کو کلام دکھایا۔ دور دور کے لوگ ان سے فایدہ یاتے ہیں۔ اکثر شہروں سے اصلاح کو کلام آتے میں۔ جملہ اقسام شعر کا رنگ وکھا بھے ہیں۔ تین ولوان ترتیب يا يك بير \_ ديوان اول كا نام تاريخي منتف العالم اور ديوان دوم كا نام تنویر الاشعار، تیسرے دیوان کا سال ترتیب نظم منیر بے آشکار ہے۔ ان دواوین کے علاوہ ایک مثنوی لکھی ہے۔معراج المضامین اس کا اسم تاریخی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجموع نتائج افکار از روئے شار تمیں ہزار ابیات ہیں اور علاوہ ان کے بعض رسائل اور تقریظیں اور رقعات بیں۔ چھپن برس کا س، خوش طلق و نیک باطن، مہذب اور متین ہیں۔ طباع اور ذمین میں۔حق تعالی ان کی عمر میں برکت دے اور دولت حسن خاتمہ بخفے "۔

عبدالغفور خاں نساخ کے معرکے کے سلسلے میں منیر نے ''سنان دلخراش' کے نام سے علاوہ سے مارہ کھی کر تھی۔ اس کے علاوہ بیک کتاب کھی کر تھی۔ اس کے علاوہ بیک کتاب کھی کر استان ''طلسم گو ہر بار ۔ تھملہ بالا۔ اختر'' ۱۲۹۴ھ/ ۱۸۷۵، میں تھینے کی تھی۔

منیر کے پہلے دایوان سے متعلق شاہ غلام اعظم افضل کا ایک قطعہ تاریخ اس طرح

- ج

منیر صاحب علم و ذکا نے ہے جس سے آب و تاب است کہا ہے استعارہ کا جو دیواں کھلا ہے جس سے باپ استعارہ

خدا نے اے منیر صاف طینت

عجب دی ہے کتاب استعارہ

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ منیر شعر کہتے وقت خود پر کس طور ہے زبان و ؛

کے بعض ضابطوں کو لازم کر لیتے تھے۔ان کے چنداشعاریہ ہیں ہے

رشک کے فیض تلمذ سے منیر شاعروں میں تو بھی یکتا ہو

آج رتبہ تیری فکر یست کا بالا حضرت ناسخ کی اصلاح اس غزل پر ہےمنیر

رنگ شوکت سے شفق گول ہے مے فکر منیر لكھنۇ ميخانبر ايجاد مضموں ہو

مدح حضرت کی کری افیون پی پی محر منیر نَقَلُ الجم اس کو نشہ میں کھلائے صبح

کام آجائیگی یہ آقا پرتی ایک خوب کر تعریف نواب ظفر جنگ اےمنیر

۵۸- موج:

سعادت خال ناصر نے موج کے بارے میں لکھا ہے کہ:

ز (۲۰۸) میر کاظم حسین تخلص موج، پسر میر علی حسین آزاد به ا**نس**وس

کہ عین موسم میں گلشن اس کی زندگی کا خزاں رسیدہ ہوا۔ پدر اس کی

مرگ جوانانہ سے زارو نزار۔ اس کوتلمذ میر علی اوسط رشک سے

میر رشک نے موج کے انقال کی تاریخ کہی تھی، وہ یہ ہے ہے

لطمه نمای دق خورد و بنا حار شد

غرق يم بيكرال موج جوال حيف حيف

منتم تارخ آل دُدِ مجيطِ شرف رفت ذ بحر جهال مون جوال حيف حيف

1174

اس جوال مرگ کے حال میں محن نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اس کے عیر ہے:

و (۲۰۹) مير کاظم حسين مرحوم موج ولد مير حسين علي، باشندهٔ لکھنوَ،

شاگره میرعلی اوسط رشک''۔

میر علی حسین آزاد تخلص پدر موج شخ امام بخش نائخ کے شاگرد تھے۔موج کے چند ہیں

عشق کیا ، بلکہ سُنتے ہیں کہ سودا ہو گیا بھولتی کب ہیں تری اے گل رعزا آئکھیں

أُوج آخر عاش زلف چليها ہو گيا

الله وكلائ بمين زكس شبلا آكسي

مبرنواب معتدالدوله آغا مير كے پسرمهين اور مير على اوسط رشك كے ان شاگر دول مير اور الله مير كار دول ميں الله طوفان ميں الله طوفان ميں ميں آيا ہے۔ ابن المين الله طوفان في رشك كے تعارف ميں كھا ہے:

" رشک کا رکن و استاد امین الدوله میر تخلص پیر مهبین نواب معتمدالدوله مرحوم است" -

مير كا اصل نام" آغا على" يا "آقاعلى" تفاء غازى الدين حيدر بادشاه اول في

اپنج پہلے جشن جلوس کے موقع پر ان کو جن خطابات سے نوازا تھا، اس طرح تھے: "امین الدولہ، سیف الملک، نواب، سید آ غا علی، خان بہاور، فیروز

الین الدوله، سیف الملک، تواب، سید اعان، حان بهادر، بیرور حک'' \_

مکھ مدت کے بعد بموجب عبد نامہ کم محرم ۱۲۳۱ھ/ ۱۷ اگست ۱۸۲۵ء دو برار

رویے نواب امین الدولہ کی تنخواہ قرار یا گی۔

ا بین الدولہ کی پہلی شادی شاہ میر خال کی بیٹی جی بیگیم کے ساتھ ہوئی تھی، جر

شاہ میر خال کے بجرت کر جانے کے بعد بادشاہ نے نواب مبارک محل صاحبہ کے حوا

اس بدایت کے ساتھ کر دیا تھا کہ ان کو اپنی بٹی سمجھ کر ان کی شادی معتمدالدولہ کے

کے ساتھ کر دیں۔ بی بیگم سسرال میں نواب بی یا نواب بیگم کہلا ئیں۔ میرعلی اوسط رٹا

کے دیوان میں''نواب کل' کے مرنے کا ایک قطعہ تاریخ اس طرح ہے \_

اس عنیفہ ز سرائے گزراں اے گردول 💎 ز آمدِ پیک اجل رفت بہ سوئے فرد

شب یک شنبه و اول ز مه شعبان بود که ز آلام کسل رفت به سوئے فرد

وائے نواب محل رفت بسوئے فرد رشک این مصرع تاریخ و فاتش بنوشت

گان غالب ہے کہ مید قطعہ نواب این الدولہ کی خاص محل نواب بی بیمم متعلق ہو گا۔ ممکن ہے کہ وہ نواب محل بھی کہلاتی ہوں۔

نواب مبارک محل ہے امین الدولہ کو جو تعلق تھا، غالبًا ای بنا پر میر رشک نے

کے مرنے کی تاریخ بھی کہی تھی \_

رو کرد سوے گشن رضواں اے ما افسوس مبارك محل اي مريم عصر

مِشْمٌ بودہ ز ماہِ شعبال اے <mark>م</mark> تاریخ وفات خامه، رشک نوشت

امین الدوله کی دوسری شادی ان کی سنگی کیموپھی فاطمہ بیگم کی بیٹی کے ساتھ

بھی۔ فاطمہ بیگم نے 9 ذی الحجہ۲۲۱اھ/ دیمبر ۱۸۴۷ء کو وفات پائی تھی۔ میر رشک

تاریخ کهی .

فاطمه بیگم که بد خوشدامن نواب من سوئے جنت رفت و براب میرسد صد حیف آہ

یافتم از غیب این تاریخ صوری معنوی وائے ذیجے نہم روز احد صد حیف آہ

184

په دوسرې بيگم ايين الدوله کې څر دګل ټوکيل پ

نصیرالدین حیدر بادشاہ دوم کے زمانے میں معتمدالددلہ معزدل ہو کر نظر بند ہو کہ نظر بند ہو کہ نظر بند ہو کہ کا نبور میں ہوئے۔ پھر ۱۳۵۵ھ میں انھیں لکھنو سے کا نبور میں معتمدالدولہ نے اپنے متعلقین کے ساتھ ریڈیٹن کے مہمان کی حیثیت سے جوہی میں قیار کیا ہے۔ اپنے میں کہانے کی خزلیں کی تھیں۔ ایک غزل کے دوشعر سے ہیں ہے۔

کب آگے جانتے تھے ہے کدھر میدان جوتی کا نظر آتا ہے اب آٹھوں پہر میدان جوتی کا مزا ہے جب نظیے خیے ہے ، وسعت دکھاتا ہے ادھر میدان جوتی کا ، اُدھر میدان جوتی کا ، اُدھر میدان جوتی کا المین الدولہ کی اس موقع کی ایک غزل کے چند شعر سے ہیں ہے۔

ہم کو شہا دیس نکالا ملا تابہ گدا دیس نکالا ملا کمسو تھا جم تو ہم جان تھے آئی قضا دیس نکالا ملا شاہ ہم اس تھم کے دیوائے ہیں ہے سرو یا دیس نکالا ملا

ظلم ہے شیطال بی آدم ہیں ہم

مہر بجا دلیں ٹکالا ملا نواب معتدالدولہ نے محلّہ گوالٹو کی میں بخشی گرانڈ کا بنگلہ خرید کر اس میں آ سائش

تواب سممالدولد نے خلد توانوں یں کی راند ہ بعد رید ران یں اس ر کے تمام اسباب درست کر لیے۔ ان کے اعزا اور مقوملین بھی آس پاس کے علاقوں میں رہ پڑے لیکن بطور مجموعی کانبور کا ماحول لکھنو کے ان خوشباشوں کے لیے وحشت ناک تھا۔ میر رشک نے ایک غزل میں کہا ہے ہے

یا رب بہ گورے میں کہ فرشتے عذاب کے سینگلے بھی کانیور کے گوروں ہے کم نہیں ای حال میں رہنا اور بسر کرنا تھا۔ یہیں تقریبیں ہوتی تھیں اور خوشاں منائی حاتی

تھیں۔ شیخ ناسخ کے دیوان میں ایک قطعہ ہے ۔

مولد پور مهبین پور وزیر کرد شادال خاطر برنا و پیر گفت نائخ سال میلادش بخواب صح طالع شد، برآمد آفآب

یہ سب کچھ تھا لیکن نواب معتمدالدولہ کے لیے اس'' دیس نکالا'' کاغم قابل برداشت نہیں تھا۔ صحت بگڑنے لگی تھی۔ آخر اس مابوی کے عالم میں انھوں نے اپنے بوے بين الدوله كواپنا جانشين مقرر كرديا۔ اس موقع يرمير رشك نے يه قطعه تاريخ كها ي

از ثروت نواب امین الدوله شاد و خرم شدند جمله کهه و مهه از ناخن جود و کرم خود بکشوه برکس که بدل داشت ز افلاس گره از تیخ حوادث بهه تن محوظیم فیض و بهمش کردبما کارِ زره

اے رشک نوشتیم چہ تاریخ جلوس

ذیججه و یوم اول سه شنبه

اس سے ابدازہ ہوتا نے کہ اس موقع پر بڑا جشن منایا گیا تھا اور ہر جھوٹا بڑا خوثی میں شریک تھا۔ اس جشن کے صرف حیار روز بعد نواب معتمدالدولہ نے انقال کیا۔ میر رشک نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا

یا رب ایں معتدالدولہ جہ شد مُرد دستور کبیر اے افسویں

گفت تاریخ وفاتش ہاتف زیں جہاں رفت وزیر اے افسوس

ان کی وفات کے بعد خاندان کی سریری کے علاوہ تمام املاک و جائیداد کی نگبرداشت اور انظامات کی ذمه داری بھی امین الدوله کے سرآ گئی۔ انھوں نے تمام متعلقین

کی بہ صورت احسٰ سر پرئی گی۔ آپنے والد کے رہائش مکان کو ٹواب کے خیال سے ''مقبرہ'' اور''عزا خانہ'' کی حیثیت دیدی۔میر رشک نے تاریخ کہی <sub>ہے</sub>

د مقبره اور مورا خاند می حقیت دیدی میر رست سے تاری می سے به معتدالدوله ، مخارالملک آصف عبد ، سلیمال چشم ، اسکندر جاه چهد نصارا و چه کبر و چهد مسلمان و جنود می نمودند نفان و قاق و ناله و آه آن مان کز پے آسائش خود ساخته بود و فن گردید دران عشرت و آسائش گاه خانه ماتم شبیر مقرر گردید مسکن و مدفن منفور حقیقت آگاه رشک تاریخ عزا خانه و مدفن بنوشت

#### ہم عزا خانہ دہم مقبرہ اے دادیلاہ

#### 1172

بعد میں یمی مکان اس گھرانے کا خاندانی قبرستان بن گیا اور اب گوالٹولی کے مقبرے کے نام سے معروف ہے۔

شہر کا نپور کے بارے میں مرزا رجب علی بیگ سرور نے لکھا تھا کہ یہاں'' جھوٹی امت کی بڑی کثرت دیکھی''۔ میر رشک نے بھی کہا ہے کہ

اے کار ساز خانۂ کنبو خراب ہو جو آگیا خراب ہوا کانپور میں شخ امام بخش نائے نے بھی شروع ۱۲۴۸ھ میں اس شہر کو''دشت'' کہا تھا

وشت سے کب وطن کو پہنچونگا کہ چھنا اب تو سال آ پہنچا

امین الدوله خود بھی '' مبتلائے فراق لکھٹو'' تھے چنانچدان کا ایک مقطع یہ ہے \_

فرنت کھنوک کی ہے تاریخ مہر چے ہے، بول بتائے فراق

لیکن اب کانپور ان کا مسکن تھا۔ اس شہر کی ساری نعتیں ان کے لیے تھیں اور وہ خود اس شہر کو عزت و رونق بخشے والے تھے۔ انھول نے بحدِ امکان و وسائل اس شہر کو ترتی وینے کی کوشش کی۔ نصراللہ خال خویشگل نے اپنے تذکرے میں ان کے ''دولت سرائے''

تقیر کرانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انھوں نے بعض عمارتیں ہنوا کیں مثلا ایک ''عبادت سرائے'' کا قطعہ تاریخ میر رشک نے اس طرح کہا تھا

عبادت سرائے چول ترتیب یافت نفرمان مهر ایمن وستور شاه زارشاد عقل و زفینل خدا عبادت جمی کرد شام و پگاه رفیقال به تفلید آل راهبر شب و روز معروف ذکر الله خدایا دبش از گذ اجتناب بحق خود و بهر این خانقاه چنین گفت معراع تاریخ رشک

محلِّ نماز است و تعقیب گاه

Irai

امین الدولہ کی دولت سرائے ہے متصل دریائے گنگا بہتا تھا۔ نواب نے دریا کی طرف بھی قد کی اس مقدر کی لا نصل نے ای تحقیق میں اُن کے سینے میں مار

یہ <sup>مش</sup>ق نواب امین الدولہ تحفا کشتی بن ہے ماشاء اللہ تاریخ کہی رشک نے اس کشتی کی <u>اب کیا کشتی بنی ہے ماشاء اللہ</u>

I POYO

نواب کی توجہ سے دریا نے گھاٹ کو رونق حاصل ہوئی۔ ایک مقطع میں خود کہتے ہیں <sub>س</sub>ے مہر کی تاریخ سیر گنگ و ہزم عیش سے

جام ے ، مطرب ، شب مه ، ولير و دريائے گنگ

1444

گنگا میں مختلف قتم کی کشتیاں مثلاً بوٹ، اگن بوٹ اور بجرے وغیرہ نظر آنے لگے اور ایسی ترقی ہوئی کہ بقول میر رشک \_

بوتا نبیں ایبا کبھی دریا کا کنارا ہمتر لب کوڑ ہے ہے گڑگا کا کنارا

شاعروں نے دریا کے کنارے، کشتی کی سیر، چھلی کے شکار اور میلوں تھیلوں، تفریحوں وغیرہ معلق غربلیں کہنی شروع کر دیں۔خود ایٹن الدولہ کے دیوان میں '' بخور کے میل'' مے متعلق کی غربلیں موجود ہیں۔ دوغر لوں کے مقطعے یہ ہیں ۔

اس ماہ وش نے بھے سے بیتاری شرک کیا اے میر او پری ہے بید میلا بھور کا

اور \_

تاریخ عیسوی میں یہ ممرع ہوا ہے مہر کیا ہی پند آیا ہے تیرت بخور کا

جینے، مرنے، خوثی اورغم کی مختلف تقریبوں سے متعلق بھی غزلیں کہی جانے لگیں۔ میں ان ایک کسی غزلیں کر اشدار نموں نر کر طور پرنقل کیے جاتے ہیں

امین الدولہ کی دوغزلوں کے اشعار نمونے کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں ہے۔ ان کر میں میں ان میں میں ان کا میں میں تلا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں ان کا می

> ہے دعا مہر کی آئے مجھے لکھنا پڑھنا یہ مبارک کریں اللہ و نبی کبم اللہ

> > اور \_

امروز ساہ است جہال در نظر ما دفن شدہ پُرنور ز نورِ نظر ما چوں چرخ بہ کوکب شدہ اے بخت محود از داغ دریں رنج دلِ ما جگرِ ما بربست چو رخت سفر اے مبر ز دنیا این وخترما ، راحت شام و سحر ما

#### بود اے فلک از شہر صفر کیل ہم حیف

Itar"

شد مصرع تاریخ غروب قمرِ ما

کانپور کے اس ماحول میں بیشتر غزلیں کی واقعہ، معالم یا موضوع مے متعلق کی جانے لگی تھیں۔مطلع سے مقطع تک سارے شعر ایک متعین خیال یا کیفیت کے آئینے دار

ہوتے تھے۔ ردیقیں بیا اوقات ایسی اختیار کی جاتی تھیں کہ ان کومتعلق غزل کا عنوان کہا جاسکتا تھا۔ان واقعاتی غزلوں کے مقطعے اکثر تاریخی ہوتے تھے۔

نواب امین الدولہ مہر شروع میں شخ امام بخش نامخ کے شاگرد تھے۔ استاد نے

بھی شاگرد کی خاطر سے بہت می غزلیں انھیں کے طور پر کہی تھیں۔ ان کے اثر سے لکھنؤ، الله آباد اور دوسرے مقامات بر بھی غزل گوئی کا یمی طور بتدریج رواج یانے لگا محسن کا

تذكرہ سرایا بخن اس طور پر ايك مخصوص موضوع ہے كى جانے والى غزلول كا انتخاب ہے۔ ناسخ کے بعد امین الدولہ مہر نے میر علی اوسط رشک کی شاگردی اختبار کر لی تھی۔

ناسخ كاكہنا تھا كە

شام سے تاصبح ہے مجھ کو جو أب سير لغات اور میر رشک بھی کتے تھے کہ یہ

اے رشک حال غفلت اہل تخن سے فیے افسانوں کی تلاش ہے فرہنگ کے عوض

سامنے رکھتا ہوں اپنے نسخہ فرہنگ و شمع

امین الدوله مهر بھی انھیں کی روش پر چل رہے تھے کہتے تھے ہے خدا کے فضل سے شوق لغت ہے مہر کو اتنا

دھرے رہتے ہیں پہروں نسخہ فرہنگ سنے بر

مبر کے مطبوعہ دیوان میں کئی غزلوں کے مقطعوں میں شیخ نامخ کا ذکر ملتا ہے مثلاً ب یوچیتے ہو مجھ سے کیا اے مبر آہ نام تھا ناخ مرے استاد کا

کہتے ہیں کہ ان کا ایک دیوان اور بھی تھا جو غیر مطبوعہ رہ گیا۔ غالبًا وہ رشک کا

اصلاح کردہ ہوگا۔ سعادت خال ناصر کے تذکرے میں مہر کا تعارف اس طرح ہے:

· ( ٢١٠ ) امين الدوله، سيف الملك، سيد آقا على خان بهاور، فيروز

جنگ بخلف مبر، دست گو ہر افشاں نیسال کا ہم سنگ مہین پور نواب

معتمدالدوله بهادر، شاگردرشید میرعلی اوسط رشک'۔

کلام کانمونہ سے ہے

اس بات میں حوال بشر یانچوں ایک ہیں احمد ہے تا شہر و شہر مانچوں ایک ہی میں ، ذرہ ، کیک ، فاختہ ، بلبل ہیں یانچوں ایک تو ، سرو ، مبر ، مه ، گل تر یانچوں ایک میں مجھ تیرہ بخت حیرتی دودِ زلف کو دن ، رات ، صبح ، شام ، سحر یانچوں ایک بیں عاشق کو مرگ و زیت میں رہنے کے واسطے گهر ، بح ، بر ، بهشت ، سقر یانچوں ایک بین اس مہ سے بدحوای و دہستگی میں مہر شم ، ذوق ، لمس ، سمع ، بصر یانچوں ایک ہیں مطرب و ساقی و ہے، نبر و چن، شاہد و مہر اے خدا فرق نہ آئے مجھی ان ساتوں میں

امین الدولہ نے ایس غزل بھی کہی ہیں جن کا ہرشعر ایک سے زائد بحروں میں موزوں ہوتا ہے، مثلاً

فرش ہے مجھ کو مرخار فراق داغ ہے شع شب تار فراق کتے ہیں مجھ کو سبحی زار فراق جب نظر آتا ہوں میں لوگوں کو مبر

حکیم مجم النق خال نے لکھا ہے کہ''(۲۱۱) یہ اشعار تین وزنوں میں ہیں: فاعلان فاعلاتن فاعلاتن ایک۔

مفتعلن مفتعلن فاعلان دوسرا\_ فاعلاتن فاعلاتن فعلان تيسرا

امین الدوله مېراييخ متعلقين اورمتوملين کے ساتھ ١٢٦٧ه/ ١٨٥١ء میں کربلائے معلا کے لیے روانہ ہوئے۔ میرعلی اوسط رشک کے تیسرے دیوان میں اس سفر ہے متعلق کئی قطعات تاریخ موجود میں۔ کربلا پہنچ کر ۱۲۹۹ھ/۱۸۵۳ء میں انھوں نے وفات بائی۔ صغیر شاگرد رشک نے تاریخ کہی ہے '' تاریخ وفات نواب آغا علی خال امین الدوله بهادر ابن نواب

معتدالدوله ببادر " ..

جلا جو ہند سے ابن وزیر شاہ اودھ کہی صغیر نے تاریخ جب سی یہ خبر

پام مبد اجل کاظمین میں آیا

جنازه صحن رواق حسین میں آیا

محن نے اینے تذکرے میں ان کا ذکر اس طرح کیا ہے: ''(rır) زاہر کر ہلائے معلا نواب امین الدولہ سید آغا علی خان بہادر فیروز جنّگ مرحوم مبر، خلف اکبرنواب معتمدالدوله سید آغا میر بهادر ضيغم جنگ، مولدان كا لكھنؤ، مسكن كانپور، مدفن نجف اشرف

کر بلائے معلا، صاحب د بوان، شاگر دمیر علی اوسط رشک'۔

نق: نقى:

سعادت خال ناصر نے تقی کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

"( rim ) شاہر مصر خوش گوئی، علی نقی خال عرف پیارے صاحب، تخلص نقی ابن پٹر سجان علی خال صاحب (مراد از پیارے صاحب نبيرهٔ علامه، عصر جناب سجان على خال صاحب مد ظلهٔ است) شاگرد

م زامجر رضا برق'۔

اور محن کے تذکرے میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:

''(''انتی علی خاں عرف پیارے صاحب نتی ولد واجد علی خاں (یا

امجد على خال؟) بن سجال على خال كنبوه، باشندهُ لكهنو، مقيم كربلائ معلا، صاحب د بوان، شاگر و فتح الدوله مرزا محمد رضا خال برق کے تھے، بعدۂ شاگردمیرعلی اوسط رشک کے ہوئے"۔

ان کی ولدیت کا تعین نادر کے تذکرے سے ہوتا ہے، جس میں ہے: (۱۲۵۰)نتی، نتی علی خال عرف بیارے صاحب خلف واجد علی خال

این سبحان علی خال، باشندهٔ لکھنؤ، صاحب دلیوان، شاگرد مرزا \*''

ید ندمعلوم ہو سکا کدان کا دیوان چھپا تھا یانہیں۔ کلام کانمونہ سے ب

والله کیا غضب کی ہے اے گلعذار آ تکھ پڑتی ہے تیری آ تکھ پہ بے اختیار آ تکھ گڑ جائے گی زمیں میں خیالت سے اے قمر نرگس سے ہو گئی جو تمھاری دو جار آ تکھ

> جو دن کو بیتراری ہے تو شب کو آہ و نالے ہیں نہ پوچھو حال کچھ رشخ تغافل کے حوالے ہیں کھلی مید رمز برسوں میں طواف دیر سے ہم پر کہ جو بندے صنم کے ہیں، وہی اللہ والے ہیں

> > ۲۱– نور:

وو(٢١٦) حكيم مير ناور حسين نور خلف مير اصغر على ابن حكيم مير عوض على،

باشندهٔ بریلی، به سب منسوب هونے وختر بهشیرهٔ (۲۱۵) نواب معتدالدوله بهادر مقیم کانپوز،

" حكيم آغا نادر حسين مرحوم ومغفور، نور خلص" حكيم كاشف كے اقربا ميں سے تھے۔

ان کے دیوان میں ان سے متعلق ایک مقطع ہے \_

محرّم سے رہے معروف ماتم نور اے کاشف

خیال مرثیہ گوئی میں ہیں مصروف چہلم ہے

ان کا دیوان موسوم بہ''ضیائے نور'' مطبع کارنامہ لکھنو سے ۱۲۹۱ھ میں جیب کر شائع ہوا تھا۔ کلام کا نمونہ یہ ہے ہے

تازیت رخ وغم ہی رہے ممگار ول شاید کف افسوس ہے لیل و نہار ول

۲۲- بلال:

ہلال کا ذکر سعادت خال ناصر نے بہت اختصار سے کیا ہے:

، (۲۱۸ شیرین تخن، خوش مقال، امیر علی خان، تخلص بلال شاگرد

برق اول، شاگرد رشک ٹانی الحال''۔

معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو رشک کے شاگرد ہی کی حیثیت سے شہرت عاصل ہوگئی تتی۔ جلال نے بھی کھا ہے:

. ''(۲۱۹) ہلال مرحوم شاگرد رشک مغفور''۔

اور محن کے الفاظ اس طرح ہیں :

" امير على خال بلال ولدِ تراب خال، باشندهَ لكهنوً، صاحب

د بیان و مشاعرہ، شاگر در تیمد میر علی اوسط رشک۔ ان کا کلام لطیف مشہور عام ہے۔ ایک د بوان کہ جس کا ہر مقطع تاریخی ہے اور ایک

مسہورِ عام ہے۔ ایک دیوان کہ س کا ہر مشق تار سی ہے اور ایک مراپا کہ جس کی تاریخ آغاز میشعر ہے .

یہ تاریخ آغاز اشعار کی ہے <u>سرایا یہ تصویر دلدار کی ہے</u>

اور ایک مثنوی مقفی و مردف ان کی طبعزاد ہے'۔

صغیر نے ہلال کے مرنے کی تاریخ کمی تھی، اس طرح:

'' تاریخ وفات امیر علی خال ہلال''۔

افسوس بلال اذیں جہال رفت ول در عُم او پُر اضطراب است شیریں نخنے بہ شاعرال یود دیوال کہ ازوست خوش کتاب است

یری سے بہ کاری ہے۔ بعتم چو اے سفیر تاری ول گفت دیات چوں دہاب است

بویس دو حف از مروپا باقی ز حباب غرق آب است

اعداد حروف چول نوشم یک یک کم شد ہمیں حساب است

IIZ A

خواجہ عبدالرووف عشرت نے ہلال کے بارے میں لکھا ہے کہ:

''(۲۲۱) امیر علی خال ہلال شاگر دمیاں برق'' پاز'' میں رہتے تھے۔ جلاجل نواز تھے۔شعر بہت اچھا کہتے تھے۔ لکھنؤ میں انتقال کیا۔ قبر گؤ گھاٹ (گوتی کے کنارے) پر ٹی جاتی ہے''۔

کلام کا نمونہ سے ہے

جان باتی خمیں نظارے سے انسانوں میں شان خالق نظر آتی ہے ترے شانوں میں جب سے اس مہ کو ہوا دھانی دو پٹوں سے شوق چاندنی کرنے گئی کھیت ہرے دھانوں میں کون کہتا ہے سرایا خمیس تجھ میں اعجاز کون کہتا ہے سرایا خمیس تجھ میں اعجاز محصلیاں رہتی ہیں گو یانی خمیس رانوں میں سنا ہے حضرت یوسف کو ، پر تجھے دیکھا بزاروں ہاتھوں کی کشتی ہیں انگلیاں پوریں دل تیرا کوں نہ لیویں ہم اے یار ہاتھ میں دل تیرا کیوں نہ لیویں ہم اے یار ہاتھ میں شیشہ ہمیشہ رکھتے ہیں مشخوار ہاتھ میں

٣٠- يكتا:

ان کا حال خواجہ عبدالرودف عشرت نے اس طرح لکھا ہے:

" (اrrr) نواب مرزا بادی علی خال میکا لکھنوی تلمیذ رشک مرحوم .... چھیانوے برس کی عمر ہے ..... جو ان اولاد کے مرنے سے کمر ٹوٹ

گئ ..... غزل گوئی کی مثق کے علاوہ خسبہ بہت اچھا کہتے تھے۔ شاہی زمانہ کی مکمل تاریخ ہیں۔نواب سر بلند خال کے خاندان ہے ہیں۔ روش دولہ ان کے بردادا تھ ..... دیوان مرتب کرنے کی نوبت نہیں آئی .... شہدے کی عد کے قریبہ کی رئیس کے مکان میں رہتے ہیں ..... اکھنؤ میں ایسے لوگوں کی ذات غنیمت ہے''۔ ان کا مزیدحال کچھمعلوم نہیں ہو سکا۔

## بآخذ

\*\*\*

#### ا- دواوین و منظومات:

- آئين اختر ،مثنوى، عرف ظفر نامه/ ٩٤ العني حالات زمانيه واجدعلي شاه مضغر استاد راجا رميال ال سنگه، طبع اوده بریس لکھنو ۱۹۱۲ مار دوم په
  - خزينه ، شمشاد عرف نظم دلفر وز/ ١٣١٧ يعني ديوان مجمه عبدالا حد شمشاد لكهنوي مطبع انوارمجري ، لكهنو ٦٢
    - د بوان راجا ( فاری ) \_ راجا رامیال شکھ والی کالا کائکر \_ بنونت پریس، کالا کائکر ۱۹۰۳ \_ \*\*
      - د بوان صغیر ( ناقص الطرفین ) ۔ صغیر شاگر د رشک مطبوعہ ۱۳۰۵۔ \_^
        - د بوان مبر \_ نوانب امين الدوله مبر ( ناتَّص الآخر ) \_0
- عین المعارف دیوان مولوی عبدالعلیم آسی مرتبه سید شابه علی فانی سنر یوش گور کھیوری \_مطبوعه بار \_4
  - كلمات تشليم عرف نظم ارجند/ ١٢٨٨ \_ امير الله تشليم مطبوعه مطبع نولكتور\_ \_4
  - گلکد ؛ صغير عرف اختر بخن / ١٩١١ \_ مجمر اصغر حسين صغير گورکھيور ؟ \_ مطبع حکيم برېم گورکھيور \_ مار اول \_^ منتخب العالم/۱۲ ۱۲ و بوان منبر شکوه آبادی\_مطبع سعیدی رامیور ۱۲ ۱۳ س \_9

    - مولد شریف عرف عرضه و بهار \_ مرزاعلی بهارمطبع نولکشور، نکهنو \_ بار اول فروری ۱۸۷۸ \_ \_1+
      - نظم مبارک ونظم گرامی به و یوان اول و دوم به میرعلی اوسط رشک به مطبع محمد حسین لکھنؤ۔

#### ۱- تاریخ، تذکرے وغیرہ:

- ۱۲ آب بقا، خواجه عبدالرووف عشرت، مطبع نامی، لکھنو، ۱۹۱۸
- ۱۳ آب حیات، پروفیسر محمد حسین آزاد، دکوریا پریس، دیلی، ۱۸۸۳ بار دوم.
- ۱۱۔ آٹار الشعرائے، ہنود دیسی پرشاد دبشاش، مطبع رضوی دبلی، ۱۳۰۰/ ۱۸۸۵\_
- 1۵. ارمغان گوکل برگوک برشاد رسا مرتب فرمان فتح وی مشموله سه مای اردو، کراچی م
  - ۱۲ اسانه ، لکھنو، آغا فی شرف مرتب سیدتمود نفوی نشاط پلیکیشنز، دہلی، ۱۹۸۵۔
    - ۱۵. امير نامه وزيرالسلطان اميرعلي خال، كلكته، ۳۱۸۵\_
    - ۱۸ استخاب یادگار، امیر احمد امیر مینائی، تاج المطابع، رامپور
    - ١٩٠٠ ، ترانفسا حت، عليم جم الني خال رامپوري، مطبع نولكثور، لكعنو ١٩٢٧، بارسوم \_
      - ۲۰ برم داغ، سید رفق مار بروی بسرفراز پریس، مکھنو، ۱۹۵۲
        - ٣١ بن، واجد على شاه بإدشاه، مولفة ١٣٩٣، مطبوعه، ١٣٩٥\_
      - ۲۲ ببارستان مخن، شيام سندر لال برق، مطبع بل بي سيتابور، ١٩٣٢\_
        - ٢٣ . بيكمات اوده، شيخ تصدق حسين، كما يكر، لكصنو
- ۲۲۰ تاریخ ادب اردو، رام با بوسکینه، مترجم مرزا محمد عسکری، را جکمار بریس، تلصنؤ ۱۹۵۳-
- ٢٥ تاريخ اود ه (جلد سنة ،٥٠٠) ، محمد تجم الغني خال راميوري ، مطبع مطلع العلوم، مراد آباد -
  - ۲۷\_ تواریخ اوده (جلد ۲۰۱)، سید کمال الدین حیدر\_
  - ۲۷\_ تاریخ کانپور (جلد۳،۲)، مثنی درگابی لال، مطبع شعله طور کانپور\_
- ۲۸ تذکره نادر، کلب حسین خال نادر، مرتب سید مسعود حسن رضوی ادیب، سرفراز پرلیس، مکھنؤ، سر۱۹۵۸ با دارا
  - ٢٩ تذكره كاملان راميور، حافظ احمر على خال شوق راميور، جدرو بريس، وبلي مارج، ١٩٢٩ بار اول \_
  - ٣٠- تلخيص محلا، كلب حسين خال نادر، مرتب ذاكم محمد انصار الله، ليتحوكل پرنثرس، ملى كرّ هـ، ١٩٧٧-
    - ۳۱ جلال للصنوى، ۋاكٹر محمد حسن، المجمن ترقى اردو پاكستان، كراچى \_
      - ۳۲ فخانهٔ جاوید (جلد ۱۶۱)، لالاسری رام، و بلی۔
- ٣٣ خوش معركة زيبا (جلدم)، سعادت خال ناصر، مرتب مشفق خواجه، مجلس ترقى ادب لا مور، ١٩٧٢-
  - ۳۳ دونایاب زمانه بیاضین عبدالباری آی مندوستانی اکیدی الد آباد، ۱۹۴۲ ر
    - ٣٥ رياض العروض، حكيم على ضامن شوق \_

٣٦٠ - رموز الاطبا (جلد٢)، حكيم محمد فيروز الدين، رفاه عام أشيم بريس لا بور ـ اكتوبر ١٩١٥ طبع اول ـ

٣٧ - تخن شعرا، عبدالغفور خال نساخ، مطبع نولكثور لكصنو، ١٢٩١/١٨٨\_

۳۸ مخوران چشمد يده - ترك على شاه تركى مطبع مش الاسلام، حيدرآ باد، ١٣٣٢ -

۳۹ ۔ سرایا تخن، سیدمحسن علی محسن موسوی، مطبع نولکشور، لکھنئو، ۱۳۱۵ / ۱۸۹۸۔

۱\_ اردومتنوی ثالی بند میں، ڈاکٹر گیان چند جین، انجمن تر تی اردو ہند علی گڑھ، ١٩٦٩\_

۱۳۱ - فهرست مخطوطات اردو رامپور رضا لامبرریی جلد اول، مرتب انتیاز علی عرشی، هندوستان رمیننگ در سمن رامبور ۱۹۲۰\_

۸۳۲ فهرست نمائش اداره تحقیقات اردو (جلداول)، مرتب قاضی محمر سعید، پینه، ۱۹۵۹\_

٣٣ - لکھنو کا دبستان شاعری، ڈاکٹر ابوللیث صدیقی، کراچی۔

۳۴ مراة الشعر (جلد ۲۰۱)، تحدیجیٰ تنبا، تعلیمی پریس، لا بور، • ۱۹۵-

67\_ مفيد الشعرا، سيد ضامن على جلال، مطبع مجيدي، كانپور، ١٩٢٢\_

٣٨ \_ منافع الابرار، مرزا محمد جعفر خال، مطبع اثنا عشرييه، لكصنو، ١٢٨٨ \_

۷۴ - نشتر، سید محمد حسن شاه مترجم محمد سجاد حسین کیمنذ دی گلبر محر، ۱۳۱۱ -

۸۶۸ مهند مندوشعرا، خواجه عبدالرووف عشرت، پلی پریس لکھنؤ ، ۱۹۳۱ باراول \_

٣٩ \_ يادگارشيغم،عبدالله خال شيغم،٣٠٠\_

## ۳- کتب قلمی :

۵۰ بیاش لواب سیدعلی خان بها در نبیره نواب معتمدالد وله مملو که نواب حیدرعلی خان خلف نواب سیدعلی خان (کانپور)

۵۱ د یوان رشک (سوم)، مرتب محمد انصار الله .

۵۲ د بوان كاشف، حكيم سيد جعفر حسين كاشف مملوكه سيد ماشم على مبز بوش كوركهبوري -

## حواشي :

ا تلخيص مولاءص ٩٣ \_

۲ آب دیات، ص ۲۵۸ ـ

ا ـ اربات خن اص: ۲۵ تا ۲۵ یا ۲۵

```
جلوهٔ خصر، جلد دوم۔
                      ۳
```

تخن شعرامیں میرخواجه شاہ چھیا ہے جو غلط ہے۔ \_11

· المنتى ميرمحمود جان اوج ، وبل ك قديم متوطن اورشيري كلام وخوش فكرشاع تھے۔ بہادر شاہ ٹانی کے زمانے میں نشوونما پائی۔ ایک قامی بیاض سے آپ کا

کلام انتخاب ہو کر درج تذکرہ کیا جاتا ہے'۔ (خُخانہ جادیدج اص۵۱۳)۔

وطن کے بارے میں سری رام کا خیال سیح نہیں ہے۔

۲۲\_ خوش معركه، ج ۲، ص ۳۳۵\_

۲۴\_ سراپایخن،ص ۲۶\_

۲۵ . بحرالفصاحت، ص ۲۱۹، ۵۸۵ وغیره

۔ ۲۷۔ میر فضل علی بائیسی والے نواب معتدالدولہ کے سرحی ہتے۔ ان کے بیٹے میر نذر علی کے ساتھ ان

کی بٹی کی شادی ہوئی تھی۔ میر محود مائیسی والے جن کا تخلص اورج تھا ممکن ہے کہ اٹھیں میر فضل

لی بی می شادی ہوں کی۔ میر مجود با جسی والے بین کا مصل اور جم تھا مکن ہے کہ انھیں میر مصل علی کے قرابت دار رہے ہوں۔ بعد میں اس منصب نے غالباً خاندانی نشان کی صورت افتتار

ک کے تھے ہوئے دور علی خال (نبیرہ نواب معین الدولہ ابن معتدالدولہ) فرماتے تھے کہ

کا نیرریس اس خاندان کے ایک صاحب تھے جو بائیسی والے کہلاتے تھے۔ اس واقعہ کو اب پنتیس چھیس برس ہوئے۔معلوم نیس کداب کوئی شخص موجودے یا نہیں۔

۲۸ خوش معرکه، ج ۲،ص ۲۸سی

۲۹\_ سخن شعرارص ۲۹\_

۳۰ بن،ص۳۳۰\_

۳۱\_ بی،ص۳۳۳\_

۳۳ نخخانه جاوید، ج ۲، مس۳۹ \_

۳۳ سخنوران چشمد پده،ص۳-

۳۳ ایشان ۲۸ تا ۲۹ ـ

۔ سرم داغ، حاشیہ ص ۹۴ یہ خوران چشمد یدہ کے سرورق پر ان کا نام''مولوی ترک علی شاہ ترکی گلندر فورمحکی'' کرکے چیمیا ہے۔

مسکرر توری سرتے پھ ۲۔ سرایا بخن،ص ۲۰\_

سے۔ تذکرہ نادر،ص ۲۹۔

1140 (116) 12

۳۸ خوش معرکه، ج ۲۴، ص ۳۴۷ هـ ۳۹ فخانه حاوید، ج ۵، ص ۳۸۳ هـ

۰۰۰ ماد گارشیغم،ص ۸۷ \_

اس خملانه جاوید، ج ۴،س \_

- یادگار شیغم،ص۹۲\_
- ۳۳\_ سرایاتن م ۳۷۷\_
- تاريخ اوده، ج ١٥٥ م١٥٥ ١
- خوش معركه، ج ٢، ص ٣٥٥\_ \_60
- خخانه حاوید، ج ۵،ص ۲۵۰ ـ ۲۳ر
- خوش معركه، ج ٢، ص ٢٢٧\_ \_64
  - سرایا تخن مص ۱۳۱ ـ \_^^
  - لکھنۇ كا دېستان،ص ۲۰۲\_ \_149
  - خخانه جاوید، ج ۲،ص ۱۲۷\_ \_0.
- مراة الشعر (ج ٢٠٠ ٩٥) مين ١٢٣٨ه فتحانه (ج ٢ص) آب بقا (ص ٣٦) جلال (حاشيه ص \_01 ۱۲)، سكسينه (ص ٢٧٤) اور بزم داغ (حاشيه ص ٨٠) مين ١٢٥٠ واور ياد كارضيغم (ص ٩٢)
  - میں عمر کے حساب سے ۱۲۵۳ھ کو سال ولادت فلاہر کیا ہے۔
    - حالات جلال، ص٥٣، انتخاب يادگار، وغيره\_ \_ar
    - جلال، ص١٤، آب بقاص ٣٦، لكصنو كا دبستان، ص ٣٥٦ وغيروب \_6"
    - آب بقامین (ص ۱۳۳ یز) ہے کہ اہداد علی بح سے جلال نے اصلاح لی۔ \_00
- مادهٔ تاریخ به میرضامن علی جلال آه آه / ۱۳۲۷ (گلکد ، صغیر )، لیکن گل رعنا میں ۱۳۲۵هـ/ \_۵۵ ۵۰۱۹، طلل لكهنوى (حاشير ١٢ ١٣٣١ه، بزم داغ حاشيدس ٨٠ ير اور حالات جلال (ص ۲۲) میں ۱۳۲۷ھ، لکھنؤ کا دبستان (ص ۵۰۰) یہ ۱۹۰۹ء/ ۱۳۲۵ھ کھا ہے۔ یہ سے صحیح نہیں۔
  - كالملان راميور،ص ٢١١ تا ١١١ \_ 6Y
    - بزم بخن،ص ۳۷\_ \_04
    - خوش معركه، ج ٢،ص ٣٧٣\_ \_\$^
    - سرایا بخن ،ص ۱۱۹، ۱۳۱، ۳۲۷\_ \_09
      - بحرالفصاحت،ص ۲۰۷ \_ \_4.
      - \_11
  - سرایا بخن ،ص ۱۲۵، ۲۶۹، ۳۲۳۰ \_
    - مرایانخن ،ص۳۰۰۰ ـ \_4r
    - نخن شعرا،ص ۱۳۳ \_ \_41"
      - یادگارشیخم،ص ۱۳۶\_ \_41

۲۵\_ تذكره نادر، ص ۲۲\_

۲۷ فخانه جاوید، ج ۳،ص۱۱

۲۷\_ اردومثنوی،ص ۵۹۳\_

۲۸ به سرایا مخن ۵۰ ـ

-0.0

۲۹\_ الفِشاء ص۲۸۲\_

20 - الفنأ،ص 201

ا کے تذکرہ نادر، ص ۲۴۔

۲۵\_ خوش معرکه، ص ۲۵۱ تا ۳۵۲\_

2101 ( 101012) 03 221

28۔ واحد علی شاہ بادشاہ سے منسوب ایک شعر ہے ۔ اختر پیند آگیا مصرع بلال کا وولحا کے دم کے ساتھ یہ ساری برات ہے

( فمخانه جاوید، تر احس۳۱۲)

شاید ناصر سے سہو ہوا اور اس نے بیا فرال خورشید کے کلام میں شائل کر دی (خوش معرک ج ۲،

(ror, r

سے۔ آثار الشعرائے بنود ، سسمد <u>\*</u>

۵۷ یا مخخانه جاوید، ج ۳، ش ۱۸۰ یا

۷۱- خوش معرکه ج ۲، ص ۳۴۳\_

22. مندوشعرا،ص ۵۵، بمارخن،ص ۱۲۱\_

29\_ تذكره نادر بعس ٢٨\_

۸۰ سرایانخن،ص ۳۲۵ ب

ر پہل ہے۔ ۸۱۔ تاور طالب ملی خان میشی کے شاگرو تھے۔

. ۸۲\_ منتنب اندالم،س۳۳\_

2/10 %

۸۳\_ فخلانه مباويد، ج ۳، س ۲۵۳ تا ۲۵۳\_

۸۸۷ - خوش معرکه، ج ۲،مس ۳۴۹\_

۸۵\_ سرایا تن مص ۲۸۳\_

٨٦ - ''، ميريا توقير، امير جناب سيدالشهد امرزا عالى جاه بهادر موسوى عرف نواب مخطيط صاحب، شيدا

تخلَّص خلف نواب دليرالدوله ثمر ملى خال عرف آغا حيدر باشنده فينس آباد، متيم تلهنؤ، صاحب

ديوان، شاگرد مرزا سرفراز على قادر" (سرايا محن ص ١٣٣، ٢٠٠٠ دغيره)

۸۷ مخل نه جاوید ، ج ۳۶ ص ۳۹۰

۸۸ مفیدالشعرا، ص۳۳\_

۸۔ خوش معرکہ، ج ۲،ص ۳۹۱۔

٩٠\_ سرايا مخن، ص ١٣٧\_

ا٩\_ فخانة جاويد، ج ٣، ص ١٢٥\_

۹۲\_ فخانه جاوید ج ۳ ص ۵۶۷\_

٩٣ خوش معركه، ج٢، ص ٢٣٧\_

۹۴ تذکرهٔ نادر، ص ۸۷\_

٩٥\_ سرايا بخن ،ص ۷۵، ۱۳۲\_

٩٧\_ ارمغان گوکل،ص \_

ع9\_ فمخانه جاوید، ج ۱۲، ص ۱۲ تا ۱۸\_

۹۸ مخن شعراءص ۲۰۸

99 فبرست نمائش پنند، ص ۱۰۸

۱۰۰ خوش معرکه، ج۲،ص ۳۵۹\_

۱۰۱ سرایاخن ،ص ۸۳ بخن شعراءص ۳۰۹ ـ ۱۰۱ سرایاخن ،ص ۸۳ بخن شعراءص ۳۰۹ ـ

۱۰۲ تذکره نادر بس ۵۹۔

۱۰۳ \_ ارمغان گوکل ،ص \_

۱۰۴ - خخانه جاوید، ج ۳، ص ۸۰ ـ

۱۰۵ خوش معرکه، ج ۲، س ۱۳۵۱

۱۰۱\_ سرایانخن،ص ۱۲۵\_

ر پ - این نواب سید علی خاں ( تامی )۔ ۱۰۷- بیاض نواب سید علی خاں ( تامی )۔

۱۰۸ - تاریخ اوده، چس،س ۱۲۷

۱۰۹ - اميرنامه، ص۳۱۳\_

١١٠ - تواريخ لكعنو، ج ٢،ص ١٩٠، بينات اوده،ص ٢٣٠٠

الله افسانه ولكصنوً بص ..

الله تواریخ لکھنو، ج ۲، ص۲۵۲

۱۱۱ تاریخ کانیورج ۲،ص ۱۱۱

تواریخ لکھنؤ ج ۲،ص ۳۹۳\_ \_1117

سراياخن،ص٢٠٢، بخن شعرا،ص٢٣٣\_ \_113

۱۱۱ نوش معرکه ج ۲، ص ۳۴۵\_

۱۱۷\_ خوش معرکہ ج ۲، س ۳۷۳\_

سرایا تحن، ص ۴۹، ۳۹۸ اس تذکرے میں ص ۳۲۸ بر خلطی ہے ان کا نام"شرافت الدین \_HA

حسين" حيب كيا \_\_\_ خخانه حاویدج ۴، مس ۵۳۰

\_119 لکھنؤ کا دیستان،س ۳۴۰۔ \_11\*\*

اال افسانة لكھنۇ،س \_

مطبوعه مطبع اثناعشريه ،لكھنۇ ١٢٨٨ھ۔ \_111

اس سے تین جارسال یملی طامن شوق کے والدمیر علی اوسط رشک کا انقال ہو چکا تھا۔ LITT

۱۲۳ یعنی میرعلی اوسط رشک.

١٢٥\_ خوش معركه رج ٢٠٥٠ ٢١١ ع

۱۲۲\_ سرایا بخن ، ص۸۳، ۸۳\_

۱۲۷ بادگارشیغم،ص ۲۷۷ ب

LIM

ریاض العروش محرمیر کی فرمائش اورمشورے سے ۸ رجب ۱۳۷۹ه . ۳۰ وتمبر۱۸ ۱۸ و کومطبع علی بخش خال واقع کمز ومجمع علی خال لکھنؤ ہے شائع ہوئی تھی۔کل چود دصفحات۔

خوش معر که ج ۲، ص ۱۳۱۸ ـ

١٣٠٥ فخان جاويدج ٢،٥س ٩٠

ااا المصفح فانهُ جاويد ج ٢ ص ١٥٤ ـ

۱۳۲ نوش معرکہ ج ۲،ص ۳۱۸ تا ۳۱۹ یہ

خوش معرکہ ج ۳، ص ۲۷۷۔ ۱۳۳

١٣٣١ - الفياً، ج ٢، ص ١٧٤ تا ١٨١.

ایشا، ج ۲۰س د ۲۸ تا ۱۱۲،۲۸۸ تا ۱۱۳ په \_1153

فخخانه جاويدج ۵،۳۰۳-

ے ۱۳ ارمغان گوکل، س

۱۳۸ مرایا مخن،ص ۷۷۔

۱۳۹ دونایاب زمانه بیاضین ص ۱۱۳

۱۳۰ سرامائن مص ۹۵\_

لالا سرى رام نے ان كا نام" شاہ غلام حيد" كلما بـ (فخانه جاويدج ٥ص ٢٩١) كيكن مد \_101

كبين اور نبين ملا و أكثر ابو الليث صديق نے رشك كے شاكردوں من "حيدر تخلص حيدر على شاہ ابن وھومن لکھنوی' کا بھی ذکر کیا ہے ( لکھنو کا دبتان ص ٢٠٠ ) یہ حبیر علی صغیر کے سوا

کوئی اور مخض نہیں ہیں لیکن ان کا تخلص حیدر نہیں تھا۔

۱۳۲ مادگارشیغم بص ۲۲۰ پ

۱۴۳ میرعلی اوسط رشک استاد صغیر۔

۱۲۸۔ بعض کتابوں میں میر رشک کے شاگردوں میں ایک نام غلام محمد خال ضمیر بھی لکھا ہے۔ یہ غلط ے۔ غلام محمد خال کا تخلص خبیر تھا اور ان کا حال لکھا جا چکا ہے۔

۱۳۵ سرایا بخن ،ص ۲۹ \_

إساء بإدكار شيغم، ص ٢٢٧\_

۱۳۷ - خخانهٔ جاویدج ۵، ۱۳۰۳ - ۱۳۹

۱۳۸ ۔ اس دیوان میں انسانی اعضاء کورویف بنایا گیا ہے۔ یہ دیوان مطبع حشی واقع محکمہ بزازہ فتح گڑھ

سے شعبان ۱۲۹۴ھ/متمبر ۱۸۷۷ء میں چھیا تھا۔

١٣٩ فوش معركه ج ١٠٩٠ ١٣٩

أ ١٥٠ مرايا مخن ،ص ٧٥ ـ

ا ۱۵ ا تخن شعرا، ص ۲ ۲۰۰۰ تذکره نادر، س ۱۰۳۰

کاملان رامپور،ص ۱۱\_ \_101

خوش معركه ج ۲،ص ۳۳۹\_

کاملان رامپور،س ۱۱\_

۱۵۵ مرایا مخن، ص ۴۸۴،۷۸۳ په

۱۵۱ - کاملان رامپوریش ۱۱\_

عداله انتخاب مادگار، س ۲۲۵

١١٥٨ منتخب العالم، س ١

139 الشأاص ١٠٠٧

۱۲۰ سخوران چشمد بده، من ۸۱

الاله بادگار شیخم، ص ۱۳۵ پ

۱۷۲\_ تلخيص محلا، مطبونه على گرره ص ۹۷\_

۱۲۳ خوش معركه ج ۲،ص ۱۳۳۸

١٧٨٠ - مراياتخن \_مجمل حال اينا ـ الخ ـ

۱۲۵ مرایا تخن ،ص ۳۲۸،۳۲۸ ۳۲۸\_

١٧١ - خوش معركه ج ٢،٥ ١٣٧٣ -

۱۲۷ مراماتخن،ص ۲۰۶، ۳۷۰

۱۷۸ یخن شعرانص ۳۳۹ تا ۳۳۰ یا

۱۲۹ - خوش معركه ج ۲،ص۳۳۳\_

• کابہ ''مراہانخنءص ۱۳۳،۱۳۷۔

ا ۱۷۔ مطبوعہ مطبع منثی نولکشور۔

المار مخن شعراء ص ١٤٢ ـ

۱۷۳- و اکنر ابو اللیث صدیقی نے رکھک کے شاگردوں میں ایک نام''مجمہ باقر فکر کانیوری'' بھی لکھ ے۔ ( لکھنؤ کا دبستان ص ٦٠١ ) ظاہراً ان سے مہم ہوا۔ بیچھ باقر فریاد ہیں۔

۱۷۴ خوش مع که رج ۱۴ ص ۱۳۳۳

۱۷۵۔ خوش معرکہ ج ۲، ص ۲۳۳۔ مرتب تذکرہ نے لکھا ہے''نخہ ۽ المجمن میں نام'' سیدعلی ھان'' ج درست نہیں — لیکن درست نہ ہونے کی وجہ نہیں بتائی۔ میر رشک کے قلمی و بوان اور قذ کر

سرایا تخن میں بھی علی حان (یہ جیم ابحد ) بی لکھا ہے'۔

۲ کا۔ سرایا تخن ،ص ۱۳۷۔

۷۷۱ تخن شعرا،ص ۳۸۰ پ

۸۷۱ - تاریخ اود پرج سماص ۵۷۱ ـ

149 - تاریخ اود پر جمیش ۴۳۰

۱۸۰ - خوش معرکہ ج ۴، ص

۱۸۱۔ سرایا نخن،ص ۷۷ ۔ ای تذکرے میں دوسری جگہ قیس کے والد کا نام''وحدت اللہ'' ککھا ۔ (ص ۲۵) اور میں نبان کے تذکرے میں بھی (خن شعراس ۲۹۳)۔

١٨٢ موز الإطهام ص١٨٢

١٨١٠ رموز الاطباء ص٣٠٣-

١٨١٥ رموز الاطباش٢٠٠٠ ٢٠٥٢ ٢٠٠٠

المانه عين المعارف ص٢٢\_

الم المراح فرید شمشاد عرف نظم دلفر دن به دان مجر عبدالا حد شمشاد تکھنوی مطبوعه مطبح انوار محمدی ، تکھنؤ۔ الم 10 منزید شمشاد عرف نظم دلفر دن به دانان مجر عبدالا حد شمشاد تکھنوی مطبوعه مطبح انوار محمدی ، تکھنؤ۔

الماء خوش معركه ج ٢،ص ١٨٧\_

۱۸۹۔ نماخ کے تذکرے میں''مید انعام حسین اظہار نولیں عدالت دیوانی نکھنؤ مجنوں تخلص'' کو میر رشک کا شاگرد نکھا ہے اور ای بنیاد پر غالباً واکثر ابولایٹ صدیق نے بھی ان کو شاگردان رشک میں جگہ دی ہے (خمٰن شعراص ۴۱۴، مکھنؤ کا دبستان ص ۴۲۰) کیکن محسن نے ان کو

''شاگروخواجہ وزیر وزیر'' کہا ہے (سرایا تخن ص ۲۲۸)۔ خوش معرکہ ج ۲، ص ۳۳۳۔

۱۹۰ خوش معرکه ج ۲، ص ۳۳۳ . ۱۹۱ خوش معرکه ج ۲، ص ۳۲۵ .

۱۹۲ - خوش معرکہ ج ۲ءص ۱۳۲۸\_

۱۹۳۰ سرایا بخن، ص۲۳۲\_

۱۹۴ تخن شعراءص ۱۸۸ \_

۱۹۱۰ سی عمران س ۱۱۸ ۱۹۵ سرایا بخن مص ۵۔

۔ ۱۹۲۔ نشتر ص ۶ تا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے پانچوں وقت کی نمازوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اور کمیں اس بات کی طرف اشارہ ٹیمن کیا ہے کہ وہ خود شیعہ تھا۔

194\_ مراياتن \_ مجمل حال اپناص\_

۱۹۸ خوش معرکه ج ۲، ص ۳۵۲ ته ۳۵۳ ـ

۱۹۹\_ خوش معرکه ج ۲،ص۳۵۳ برطاشه\_

۲۰۰ سرایا بخن،ص ۱۶۳\_

۱۹۰۰ - سراپای کنه ش ۱۹۴۰ ـ خ

٢٠١- سرا پائخن — سبب تاليف -

۲۰۲ نېرست مخطوطات ار دو رامپور ( ج انس ۴۰۰ )

۲۰۳ تخن شعراءص ۱۹۹\_

۲۰۴۰ خوش معرکه ج ۲۰۳ س ۳۲۸\_

۲۰۵ مرایا تن م ۳۲۱،۳۳۳،۲۳۳، ۲۰۱

۲۰۲ منتخب العالم، ص۲۲ تا ۷\_

۲۰۷- انتخاب يادگار،ص ۳۵۵\_

۲۰۸ یه خوش معرکه ج ۲،مس ۳۶۹ په

۲۰۹ سرایا تخن ،ص ۵۷۔

۲۱۰ \_ خوش معرکه ج ۲، مس ۳۳۰ \_

اام المخالفصاحت، ص ٩٦٥ و

۲۱۲\_ سرایا بخن،ص ۹۹، ۲۰۵، ۲۱۵\_

۲۱۳ - خوش معرکه ج ۴،ص ۴۳۸ تا ۴۳۸ و حاشیه ص ۴۳۸، ۴۳۹ \_

۲۱۴ سرایا بخن،ص ۲۸،۳۸ \_

۲۱۵ تذکرهٔ نادر، ص ۱۹۸

۲۱۲ سرایا کشن سرس ۲۳۷

الار نساخ کے تذکرے میں ' وختر نواب معتدالدولہ' ( مخن شعراء ص ۵۳۷ ) لفظ بمشیرہ سہوا چھوٹ گیا

۲۱۸ نوش معرکه ج ۲، س ۲۳۵ ـ

٢١٩\_ مفد الشعرابيس ٣٣٠ مقد ا

۲۲۰ سرایا مخن ،ص ۳۳۰، ۳۸۵ \_

۳۳۱ آب بقائص ۱۲۵۵ ۲۳۱ : ۲۲۲ آب بقایش ۱۸۱

-⊗---⊙

يروفيسر لطيف الله

باسمه تعالى وبعونه

# حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین محبوب الٰہیؓ کے سالِ ولادت کا تعیّن

استادِ مَرَم وْاكْرُ اللَّم فَرَى فَ صَحِ فَرِها اللَّهِ كَهُ 'بيبوي صدى دراصل حضرت سلطافی كى بازيافت كى صدى ب، (۱) ب شبه بيبوي صدى ملطافی كى بازيافت كى صدى ب، (۱) ب شبه بيبوي صدى من حضرت سلطان المشائ شخ نظام الدين محبوب اللى قدس سرّه كى سيرت مبارك، اخلاق محيده، نظام تربيت اور مسلك تصوف كے حوالے سے اس قدر تصانف اور مضابين معرض تحيده، نظام تربيت اور مسلك تصوف كے حوالے سے اس قدر تصانف اور مضابين معرض تحيد ميں كه اگر ان كا اشار بير تب كيا جائے تو ايك مختر حقيقى مقالد يقينا ترتيب پاسكان ہے۔

مرسری طور پر اگر ہم بیمویں صدی میں حضرت محبوب البی قدس سرّہ کی حیات مبارکہ پر مختلف جہتوں سے لکھنے والول کو ثار کریں تو مندرجہ ذیل حضرات جارے حافظ میں نمایاں ہول گے:

- (۱) محمد معید احمد مار بروی (حیات خسرو کے حوالے ہے)
  - (٢) مولوي ياسين على نظامي (سيرت نظامي)

( تاریخ دعوت وعزیمیت به جلدسوم )

(ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربت۔

خواجه حسن نظاميٌ (m) (نظامی بنسری)

مولانا ابوانحن ملي ندويٌ (r)

مواا نا مناظر احسن گىلانى (a)

جلد دوم) یروفیسرمحد حبیب،علی گڑھ (حضرت نظام الدين اونياءً ، حيات اورتعليمات) (Y)

شخ محمد اكرام ( آ \_ کوژ ) (4)

اخلاق حسين دبلوي ( حضرت محبوب الهي ور ديگر مضامين ) (A)

(۹) پروفیسرخلیق احمه نظامی (متعدد كتابيل اورمضامين )

(١٠) ﴿ وْاَكُمْ اللَّمْ فَرْخِي (متعدد كتابيل اورمضامين )

(۱۱) - ڈائٹر ٹیار احمد فاروقی (متعدد كتابين اورمضامين )

مولانا ابرار على صديقى بدايوني (نظام الاولياءُ اور ديگر مضامين ) (11)

ندکورہ بزرگوں کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں حضرت محبوب البی قدس سرّہ کے حالات زندگی پر لکھنے والے دیگر حصرات بھی ہیں، جن کے اسائے گرا می فی الوقت یادنہیں "رے لیکن یہ بات یقین سے کمی جا عتی ہے کہ گزشتہ چے صدیوں سے حضرت محبوب البی ك بارك مين جو يكي معرض تحرير مين آيا ب، الراس كا موازنداس ايك صدى ك تسانف اورتح برول سے كيا جائ توكيفيت اور كميت. دونوں امتبار سے جيمويں صدى كا یلہ کی گنا بھاری نظر آئے گا۔

بیبویں صدی کی اس ہمہ جبتی فوقیت اور برتری کے باوصف حضرت محبوب الہی کی حیات مبرکہ کا ایک پہلو انہمی تشنہ چھیق ہے اور وہ ہے حضرت قدس سزہ کے سال ولادت کا نتین ۔ زیر نظر معروضات، حضرت قدس سرۃ کے ای سوائی پہلو یر ایک طالب علوند وَشُنْ ہے۔ امید ہے کہ برصفیر یاک و ہند کے بزرگ محتقین اس جہت میں قدم ہوھا کر ائے برکزید وملم و تحقیق کا حق اوا فرمائیں گ۔

جن حفزات ف این تصانف میں حفزت محبوب الی کا سال ولاوت تح بر کیا ہے

یا ایس عبارتیں ورج کی بیں، جن کی بنیاد پر بعد کے لوگوں نے حضرت قدس سزہ کے سالِ ولادت کا انتخراج کیا ہے، وہ پانچ زمرول میں تقتیم کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی اجمالی کیفیت ہے ہے:

#### (١) زمرة اوّل، ١٣١ه:

مولوی رضی الدین فرشوری بدایونی نے اپنی تصنیف'' تذکرۃ الواصلین' میں ۱۳۱ھ کو حضرت مجوب البی قدس سرۃ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔(۲)

ڈاکٹر محمہ ایوب قادری مرحوم (۳) اور مولانا ابرار علی صدیقی بدایونی (۴) ۱۳۳ ھ ہی کو حضرت محبوب الہی کا سال ولادت تسلیم کرتے ہیں۔

#### (۲) زمرة دوم، ١٣٢٠ ه:

" تاریخ فرشیهٔ میں قاسم فرشتہ نے حضرت قدس سرّہ کا سال والادت ۱۳۳۴ رہتر میں کیا ہے ( بحوالہ: طریقیہ چشتیہ در ہند و پاکستان۔مصنفہ ڈاکٹر غلام علی آریا۔ چاپ اوّل، ۱۳۵ ش، شہران،ص ۱۲۰)

غلام سرور لا بوری نے لکھا ہے: ''شخ نظام الدین اولیاء ور سال شش صدوی و چار بری مقدس کہ سال وفات سلطان المش و خواجہ قطب الدین بختیار ہود، متولد شد' [ شخ نظام الدین اولیاء سال چھ سو چونتیس جمری مقدسہ میں جو سلطان المش اور خواجہ قطب نظام الدین بختیار کا سال وفات تھا، پیدا ہوئے [ فرزینہ الاصفیا، جلد اول مطبع منتی نول کشور، لکھنو سلطان المراب عربی ، مجبورا المونو المراب نوبی کلھنو المراب نام کو دستیاب نہ ہوئی ، مجبورا الانوبی حوالے پر اکتفا کرنا پڑا)۔

#### (٣) زمرة يوم، ٢٣٢ه:

(الف) شخ محمد بال دہاوئ نے تحریر کیا ہے: "نیز سر الاولیاء کے مصنف نے ساقیں باب کے ہفتہ وار اور سالانہ اوراد کے نکتے میں بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے

که سلطان المشائخ کی ولادت آخری بده کو طلوع آفاب کے بعد بتاریخ ۱۷ صفر سنه چه سوچیتین میں ہوئی '۔ (طاحظه فرمائیس ' مطلوب الطالبین' فطوری) خطی نسخه محفوظ در نیشل میوزیم، کرایتی، ص ۸۔ اردو ترجمه از راتم السطور، ص ۱۱) شخ محمد بلاق دہلوی نے اس عبارت میں تحریف کی ہے جس کی تفصیل آیندہ صفحات میں چش کی جائے گی۔

(ب) مولانا سيّد عبدالتيُّ "نزيمة الخواطر" وَكُرِ سلطان المشائِّ للاحظة فرما ئيس جلد دوم، س ١٩٢٥، اردو ترجمه از ايو يجي امام خال نوشبري، الابهور، ١٩٦٥ مولانا رحمة التدعلية في عطائ خلافت كاسال ٢٦٩هـ بي تحرير فرمايا ساس ١٩٢٥ - ص١٤٢ ل

(ج) مولانا سيد ابوالحن ندوی " ١٣٦٧ ه هي بدايون مين آپ کي والاوت بولي."
حاشيه مين تحرير فرمايا ب: "صاحب سير الاولياء نه آپ کي عرشريف کا صاب
لگا کراس سند کي تعيين کي ہے ۽ " ملاحظه فرما کين: " تاریخ و گوت وعزیت " هندر سوم - کراچي، 1949ء، ص20\_

(د) پروفیسر محمد حبیب مرحوم: "امیر خورد ی شخ نظام الدین کا سال ولادت ۲۳۲ ه (مطابق ۹-۱۳۳۸) دیا ہے۔" ملاحظ فرما کیں: "حضرت نظام الدین اولیاء ، حیات اور نظیمت اشاعت اول، دیلی، ۱۹۷۲، ص۲۲۔ پروفیسر محمد حبیب جیسے عظیم عالم اور محتق ہے ۲۳۲ ھ کو سال ولادت تحریر کرنے کی علطی کس بنا پر واقع ہوئی، اس کی تفسیل آ گے آئے گی۔

د) شیخ گرد اگرام مرحوم نے کسی ماخذ کے حوالے کے بغیر تحریر کیا ہے کہ حضرت مجبوب البی قدر سرتہ کی والاوت ۹ – اکتوبر ۱۳۳۸ بغیته ۲۵ صفر ۱۳۳۸ ہے کو جوئی ( شیخ صاحب مرحوم نے میسوی سنہ اور تاریخ تقم بندگی ہے۔ احتر راقم السطور نے ازروے تنویم جمری سنہ اور تاریخ جمرش آسانی تحریر کیے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں: ''آپ کوژ'، طبع جشم ، الہور ، ۱۹۷۹ می )۔

#### (٣) زمرهٔ چهارم:

ڈاکٹر ظیق احمد نظامی مرحوم نے حضرت محبوب الی کا سال ولاوت ۱۳۳۲ ہ مطابق ۱۲۳۳ ہے مطابق ۱۲۳۳ ہے مطابق ۱۲۳۳ ہے مطابق ۱۲۳۳ ہے علاوہ ۱۳۹۳ ہے ۱۳۹۳ ہے ۱۳۰۰ ہے علاوہ ۱۹۹۱ ہے، ص ۱۲۳ ہا سے علاوہ ۱۳۰۴ ہے ۱۲۳ ہے ۱۳۰۰ ہے ۱۳۰۰ ہے ۱۳۰۰ ہے ۱۳۰۰ ہے ۱۳۰۰ ہے ۱۳۰۰ ہے اس کی ماری کی ایک کتاب زبان اردو میں ہے۔ اس میں سنہ ولاوت ۲۱ ماشیدل )۔ تحریر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرما کیں: "شیخ نظام الدین اولیاء"، وہلی، ص ۲۲ ماشیدل )۔ مفصل شیخی آیندہ صفحات میں چیش کی جائے گی۔

## (۵) زمرهٔ پنجم:

سالِ ولادت کے تعیّن کا کما حقہ، مواد وستیاب ہو جاتا ہے۔ احقر راقم السطور نے حضرت قدس سرّۂ کے ارشاداتِ گرامی کو''ذواتی شہادت'' کا عنوان دیا ہے۔

## پېلى زاتى شېادت :

'' می فرمود که روز چپارشنیهٔ آخرین ماه صفر قومی با برکت است، برکه جست درین روز بدانچه می تو اند طعام می کندو چیز سے از خود جدامی کند۔ بفتر امی دہد وخوش می باشد و می فرمود که تولّد این ضعیف بم درس روز است۔''

(سير الاولياء ( فارى )، باب مفتم : نكته دربيانِ ادرادِ ہفتہ د ساليغه ،ص ۳۹۷، لامور، ۱۹۷۸)

(فرماتے متھے کہ ماہ صفر کا آخری چہار شنبہ قوی اور با برکت ہے۔ اس ون جس قدر ہو سکے کھانا مختاجوں کو کھلائے اور کچھ مال اپنے سے جدا کر کے ضرورت مندوں کمو دے اور خوش رہے۔ فرماتے متھے کہ اس ضعیف کا تولّد ای روز ہوا ہے)۔(۵)

. یہ ذاتی شہادت فوا کد الفواد میں بھی دستیاب ہے :

''دولتِ پاے بوس حاصل گشت۔ پیش ازال کیک روز بندہ با اعز نصیر الدین محمود سلّبہ اللہ تعالیٰ کہ کیکے از مریدان خوب اعتقاد است، مشورت کرو کہ فروا چبار شنبہ آخرین است و خلق ایں روز رائحس کی گیہند، بیا تا بخدمتِ خواجہ رویم ذکر اللہ بالخیر کہ آل جاہمہ نحوستہا بہ سعادت بدل می شود ۔ القصہ ، بعد از مشورت چول چبار شنبہ مذکور شد، بندہ و او: ہر دو بخدمتِ خواجہ رفتیم ذکرہ اللہ بالخیر، و صورت حالی انقاق و ینه عرض افقاد۔ تیسم فرمود و گفت آرے مرد مال ایں روز رائحس می گیرند وئی دائند کہ روزے اس باسعادت است، و اس روز روز روز نے عظیم مسعود است تا اگر فرزندے دریں روز زادہ شوو،

او بزرگ شود"

(فوا کد الفواد (فاری) ، جلد چہارم ، مجلی چہارم ، ص ۲۰۵ ، لا ہور ۱۹۹۲)

(پاہوی کی دولت حاصل ہوئی۔ اس ہے ایک روز قبل بندے (حسن علا مجری ) نے عزیز ترین نصیر الدین محمود سلّمہ اللہ تعالیٰ ہے، جو نیک اعتقاد مریدوں میں شامل ہیں، مشورہ کیا کہ کل آخری چبار شنبہ ہے۔ لوگ اس دن کو منحوں خیال کرتے ہیں۔ آیئے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں چلیں کہ وہاں تمام خوشیں سعادت میں بدل جاتی ہیں۔ القصة مشورے کے بعد جب بدھ کا دن ہوا تو بندہ اور وہ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزشتہ دن جو بات مطابق ہوں کو تی منحوں کی مناز ہوں کو خص خیال کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ بہت ہی سعادتوں کا دن ہو اور آج بھی یہی بڑا معود دن ہے۔ یہاں تک سعادتوں کا دن ہواور کر کا تولد ہوتو وہ بزرگ ہوتا ہے)۔ (۱)

## دوسری ذاتی شهادت:

"سلطان المشائخ می فرمود ، در انچه خورد بودم بقدر دواز دو ساله کم یا میش لغت می خواندم "

(سیرالاولیا، باب اوّل ، نکتهٔ دوم، ص۱۱۰) (سلطان المشائخ فرماتے تنے: میں ابھی کم عمر تھا۔ میری عمر بارہ سال ہو گی شاید کم ہو یا زیادہ ہو۔ میں علم لغت پڑھ رہا تھا۔)<sup>(۔)</sup> فوائد الفواد کا ملفوظ گرامی ہے ہے:

> '' فرمود که من بفترر دواز ده ساله بودم کم و میش لغت می خواندم ( فوائد الفواد به جلد چهارم ، مجلس بست و دوم ، ص ۲۵۲ )

(فرمایا که میں کم و بیش بقدر باره سال کا تھا تو علم لغت بره ربا

(۸) تھا۔)

تىسرى ذاتى شہادت :

''بعد ازال چون شانزدہ سالہ شدم، عزیمیت دہلی شد۔ بیرے عز مزیے عوض نام ہمراہ شد۔''

(سير الاولياء ، باب اول ، نكته دوم ،ص١١)

(اس کے بعد جب میں سولہ سال کا ہوا تو دہلی کا سفر کما۔ ایک بوڑھے بزرگ، جن کا نام عوض تھا، شریک سفر تھے )۔(۹)

چونچى زاتى شهادت :

"أز سلطان المشائخ پرسيدند كمة شاچند ساله بوديد كه بدولت ارادت شيخ شيوخ العالم فريد الحقّ والدّين طيب الله مرقده مشرف شديد، فرمود مبت ساليه بعد ازال بخدمت شيخ شيوخ العالم عرض داشت كردم ـ فرمان شخ چست؟ ترك تعلم كيرم و بداوراد ونوافل مشغول شوم۔ شیخ شیوخ العالم فرمود کے من کے را از تعلم منع نہ کنم۔ آل ہم كن أس بهم كن تا غالب كه آيد ، درويشے را قدر ےعلم بايد ـ''

(سير الاولياء، باب اوّل، نكته پنجم،ص ١١٤) (لوگوں نے سلطان الشائ عنے دریافت کیا کہ جب آپ شیخ شیوخ العالم فريد الحق والدين طيب الله مرقده كي دولت ارادت سے مشرف ہوئے تو کتنے سال کے بتھے؟ فرمانا: میں سال کا۔ بعد ازاں میں نے ﷺ شیوٹ العالم کی خدمت میں عرض کیا: شخ کا فرمان کیا

ے? سلسله تعنیم ترک کر دول اوراد و نوافل میں مشغول ہو جاؤں؟

شِخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ میں کسی کو تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ۔ وہ بھی کرو، یہ بھی کرو، پھر جو بھی غالب آجائے۔ وردیش کے لیے کسی فدرعلم بھی ضروری ہے)۔(۱۰)

## پانچویں ذاتی شہادت:

"سلطان المشائع بتلم مبارک خود بنشة است که شخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله سرة العزيز که کا تب حروف را بخواند در روز آوينه بعد از فراغ نماز، بيت و پنجم ماه جمادی الاول سنسع و سنين و ستماية لعاب از دبمن مبارک دردبمن کا تب کرد و وصيت فرمود محفظ کلام الله المجيد رزقه الله تعالى و شخ شيوخ العالم فريد الحق والدين فرمود : نظام! گفتم لبيك! خواجه گفت: دين و دنيا ترا داده اند، اين جابمه اينت، برو ملک بندگير .......... درغرة مبارک شعبان سنستع وسنين وستماة از حضرت شخ شيوخ العالم قدس الله سرة العزيز التماس نموده آمد في شيوخ العالم بداجابت و مدد فاتحه مقرون فرمود از برائح آل که کاتب در بدرفاق نه گردد و"

(مير الاولياء، باب اول، نكتهُ بشتم ، ص١٣٣)

(سلطان المشائع في البح قلم مبارك تقرير كيا ب كديث شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله مرة العزيز في كاتب حروف كو جمع ك دن بعد نماز بلايا به جمادى الاول سد چيه مو أنبتر (١٩١٩) كى يجيهوي تاريخ تقى كاتب كه منه مين البيغ وبمن مبارك كالعاب ما اور قرآن مجيد كه حفظ كرفى كى وصيّت فرمائى، الله تعالى روزى فرمائ، نجرشيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين في فرمايا: فظام! مين فرمائ، نجرشيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين في فرمايا: فظام! مين اور

دنیا عطا کیے میں۔ سب کھے یمی ہے۔ جا اور ملک ہند پر قبضہ کر ...... شعبان المبارک سنہ چھ سو انہتر (۱۹۹) کی میلی ارخ کو میں نے ایک عرض پیش کی۔ شخ شیوخ العالم نے اس امر کے لیے کہ کاتب در بدر خلق شہوہ اجابت اور مدد فاتح سے سرفراز فرمایا۔ (۱۱)

# چھٹی ذاتی شہادت :

"سه كرت از دولى بخدمت شخ شيوخ العالم فتم، بعدة يك روز خواجه طلبيد، بيز دهم ماد رمضان سدستع دستين دسماة بود و فرمود كه نظام! ياد دارى آل كه گفته بودم گفتم: آر ب فرمود كه كاغذ بياريد اجازت نامه بنويسيد كاغذ آور دند، اجازت نامه بنشتد ."

(سير الاولياء، باب اوّل ، نكتهُ مشتم ،ص ١٢٦)

ر میں تین بار دبلی سے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اس کے بعد ایک روز خواجہ نے مجھے طلب فرمایا، رمضان چھ سو انہتر
کی تیر حویں تاریخ تھی، اور فرمایا: اے نظام! شخصیں وہ بات یاد ہے
جو میں نے کہی تھی۔ میں نے عرض کیا: بی بال! حکم فرمایا کہ کاغذ
ایک نور اجازت نامہ تحریر کریں، چنال چہ کاغذ لائے اور اجازت
نامہ تحریر کریں، چنال چہ کاغذ لائے اور اجازت
نامہ تحریر کریں،

"بر لفظ مبارک راند کدمن سه کرت بخدمت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرّهٔ العزیز رفته ام برسال یک بار، بعد از ال که نقل فرمود به نقت بار دیگر رفته شده است یاشش بار نیکو یاد نمانده اننا اغلب گمان آنست که به نقت بار رفته شده است چنال که در فاطر بم چنال مقرر است که در حیات وممات ده بار رفته شده است یا

(فوائد الفواد، جلد دوم، مجلس دوم، ص ٠٤)

(زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ میں تین بارشخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرّۂ العریز کی خدمت میں عاضر ہوا ہوں۔ ہر سال ایک بار۔ حضرت کے انتقال کے بعد سات بار اور گیا ہوں یا چھ بار، ٹھیک سے یاد نہیں لیکن غالب گمان یمی ہے کہ سات بار گیا ہوں، چناں چہ میرے ول میں یمی بات جی ہوئی ہے کہ میں گیا ہوں، چناں چہ میرے ول میں یمی بات جی ہوئی ہے کہ میں شخ کی حیات میں اور انتقال کے بعد کل دس بار (اجودهن) گیا ہوں)۔ (۱۳)

# ساتویں ذاتی شہادت:

'' دریس میال بنده عرض داشت کرد که ثنا وقت ِنقل شخ حاضر بوده اید؟ چثم پُر آب کرد و فرمود که خیر! مرادر ماه شوّال بد بلی فرستاده بود\_ نقل ایشال در شب پنجم ماومحرم بوده است\_'

( فوا كد الفواد، جلد دوم ،مجلس ہشتم ،ص ۸۸ )

(اس مُنقَلُو ك دوران بند له (حسن علا بجزئٌ) نے عرض كيا: كيا آپ شُخُ ك انقال ك وقت موجود تقع؟ آپ كى آنكھوں ميں آنسو آگئے له فرمايا كه ميں موجود نہيں تھا، بجھے شوال كے ميني ميں ہى دولى بھيج ديا تھا۔خواجہ كا انقال ماہ محرم كى پانچو يں شب ميں ہوا تھا)۔ (۱۳)

# الحاقى عبارتين:

طباعت عمل میں آئی۔ اس عبارت کا دومرے خطی شخوں میں منقول نہ ہونا، اس کے الحاق ہونے کا کامل جُوت ہے۔ سر الاولیاء (فاری) کا ایک قدیم مخطوط بیشنل میوزیم، کراچی میں محفوظ ہے۔ اس میں یہ الحاق اور جعلی عبارت سرے سے موجود ہی نہیں۔ ملاحظہ فر اکمی خدکورہ خطی نبخہ ورق ۵۵ الف آخری سطر اور ۵۵ ب پہلی سطر۔ چرفی لال ایڈیشن میں یہ الحاق عبارت ''ور لحد شخ خرج شد طب اللہ مرقدہ و جعلی خطرۃ القدس مواہ''کے

میں یہ الحاتی عبارت'' در لحد شخ خرچ شد طیب اللہ مرقدہ و جعل حظیرۃ القدس منواہ'' کے جملے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ پوری الحاق عبارت سے ہے:

" بوشيده نماند كد تولد حصرت شيخ الشيوخ فريد الحق والدين مسعود مخيخ شرك و رسند ۵۲۹ با نصدو شصت و نه بود و وفات حصرت ايشال درشش صدو شصت و چهار بود مر حضرت ايشال نود و منج (۹۵) ماشد و دالله اعلم"

۔ (سیر الاولیاء ، (چرفی لال ایڈیشن)، ص ۱۰۱) (واضح بو که خضرت شیر الثیوخ فرید الحق والدین مسعود عمیج شکر کی ولادت سنه ۵۲۹ پانچ سو انہتر میں بوئی اور آپ کی وفات چھ سو چونسٹھ میں ہوئی۔ حضرتِ ایشال کی عمر پچانوے (۹۵) سال ہوگی۔ والند اعلم۔)(۱۵)

ووسرا الحاق خلام احمد خال بریال نے سیر الاولیاء کے اردو ترجے کے متن میں کیا ہے۔ اس الحاق کی اصل فاری عبارت نہ چرنجی لال کے فاری ایڈیٹن میں ہے اور نہ اس مخطوطے میں ہے جو نیشنل میوزیم کراچی میں محفوظ ہے۔ ملاحظہ فرما کمیں: میر الاولیاء، (فاری) ص۱۹۳ اور مخطوط کراچی، ص۹۳ سطر۲۔ غلام احمد خال بریاں کی الحاقی عبارت اس شعر کے بعد ہے شروع ہوتی ہے۔ (اردو ترجمہ بریاں، ص۱۹۲)

> ز ردشنائیِ صحن و ہوائے او در دل ہمی نماید اسرارِ غیب پوشیدہ ''واضح ہو کہ جناب سلطان المشائخ قدس سرّۂ رجب کی پندرھویں

تاریخ ۱۵۵ھ میں شُٹُ شیورخ العالم کی شرف ارادت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی میں سال عرشی۔ آپ کی ولادت ۱۳۳۷ جبری میں ہوئی اور انقال ۲۵ کھ میں، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر ۸۹ برس کی تھی۔''

(سير الاولياء، (اردو ترجمه ) از غلام احمد خال بريان، لا بور، ١٩٧٨، ٢٠١٢)

# شخ محمد بلاق دہلوی کی تحریف:

غلام احمد خال بریال کی فدکورہ بالا الحاقی عبارت کی اصل خالبًا شخ محمد بلاق کی ہیہ تحریف ہے، جو انھوں نے سیر الاولیاء کے حوالے سے اپٹی تصنیف ''مطلوب الطالبین کے مطلب اوّل میں کی ہے:

''نیز سیر الاولیا کے مصنف نے ساتویں باب کے ہفتہ وار اور سالانہ اوراد کے نکتے میں بیان کیا ہے اور ٹابت کیا ہے کہ سلطان المشاکُخ کی ولادت آخری بدھ کو طلوع آفتاب کے بعد بتاریخ ۲۷ صفر سہ چھسو چھتیں میں ہوئی۔''

(مطلوب الطالبين (فاری) ص ۸، مخطوط ييشن ميوزيم كرا چی اردو ترجمه از لطيف الله ، كرا چی اردو ترجمه از لطيف الله ، كرا چی ادو ترجمه از لطيف الله ، كرا چی ایم در تحویر كیا ہے جس المر خورد كر مانی رحمة الله عليه نے ہير الاولياء ميں صرف اى قدر تحویر كیا ہے جس قدر حضرت قدس سزة نے اپنی زبان مبارك ہے فرمایا ہے ۔ حضرت قدس سزة نے اپنی ولادت مبارك كا صرف دن اور مبینا ظاہر فرمایا ہے ۔ تاریخ اور سنه كا ذكر نمیں كیا۔ امیر خورد كر مانی نے يجی ملفوظ گرای باب ہفتم نكته اوراد ہفتہ و سالينه ميں نقل كيا ہے۔ (طاحظ فرما كي مضمون بذا ميں پہلی ذاتی شہاوت )، چنال چه ندگوره دو الحاتی تحریوں اور شخ حجمہ بلاق كی اس تحریف نے اکثر لکھنے والوں كو غلط فہنی كا شكار بنایا۔ قار كين آينده صفحات ميں اس كی تفصيل طاحظ فرما كس گے۔

حفرت محبوب اللی قدس سرّہ کی ذاتی شہادتوں ، سیر الاولیاء میں الحاق کروہ مبررّوں اور تحریفوں کی نشان دہی کے بعد ہر زمرے کے بیان کردہ سالِ ولادت کی تنقیح بیٹر کی جاتی ہے۔

(1) زمرة اقل نے حضرت قدس سرة كا سال ولادت ٢٣١ ه قرار ديا ہے (اس سال آخری چبار شنبہ پجيس صفر كو تقا )۔ مولوى رضى الدين فرشورى بد ايونى اور مولانا ابرار على صدايتى بد ايونى نے ٢٣١ ه كوسال ولادت تسليم كرنے پر دلائل ديد بيس مولانا موصوف نے اپنے دلائل ميں فرشورى صاحب كے نقطة نظر كو بھى شامل كيا ہے، اس ليے مناسب معلوم : وتا ہے كه زمرة اول كى منتج كے سلسلے ميں مولانا ابرار على صدايتى كے بيانات كے مطالع تك اكتفا كيا جائے۔

موالانا موصوف نے حضرت محبوب اللی قدس سڑۂ کے سواخ پر ایک تصنیف "فظام الاویاً" کے نام سے تحریف کر ایک تصنیف الله ویا ایک کام سے تحریف کرا گئی ہے۔ اس میں انھوں نے اپنے ان مقالات کو بھی شامل کر دیا ہے، جو مجلّد بدایوں، کرا پی میں قبط وار شائع ہوئے۔ یہ کتاب کرا پی سے 1991، میں شائع ہوئی۔ مولانا موصوف نے "محقیق سال پیدائش" کے زیرعنوان مندرجہ زیل نکات پیش کیے ہیں: (ص۲۳)

- اس تناظر میں بیہ بادر کرنا محال ہے کہ حفرت محبوب البی صاحب جب بہلی مرتبہ اجود هن پہنچے اور بابا صاحب کے مرید ہوئے تو بیں سال کے تئے اور جب بد اؤل سے دبلی تشریف لائے تو حضرت کی عمر سولہ سال محتی ۔ اس روایت کی پوری ذمہ داری امیر خورد کرمانی پر ہے ورنہ حضرت محبوب البی صاحب کے بیان اور تحریر میں تضاد کا بون خارج از امکان ہے۔ (ص ۲۸)

امیر خورد کرمانی کے نزدیک حضرت محبوب الی صاحب کا سنبہ پیدائش
 ۱۳۲ ھے ہے ۔ انھی کی روایت کے مطابق حضرت محبوب الی صاحب عمر
 میں سال بہلی بار اجودھن گئے اور بابا صاحب کے مرید ہوئے، یعنی ۱۵۸

اجری میں۔ تین یار بایا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخری اور تیری میں۔ تین یار بایا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخری اور تیری مرتبہ حاضری کے زمانے میں ظافت کی بینی ۱۹۲۹ ججری میں اہذا اس تفصیل کے چیش نظر ۵- محرم ۱۹۲۱ ججری بایا صاحب کی وفات کا سال سلیم کرنا پڑے گا جو حضرت محبوب الیمی صاحب کے تحریر کیے جو کا ضافت سلنے والے سال سے تو برس پہلے ہی گرر چکا تھا، اپس فابت ہوا کہ سولہ سال اور میں سال کی عمر والی روایت کی طور پر قرین صحت اور تاتا انہیں۔ (ص ۲۹،۴۸)

ندکورہ بالا نکات سے مولانا ابرار علی صدیقی سے ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ حضرت محبوب اللی قدس سرۃ کی وہلی میں بعمر سولہ سال آمد اور بھمر ہیں سال اجودھن کی حاضری معتبر شبردتیں نہیں ہیں لیکن وہ ان شہادق کو نامعتبر ثابت کرنے میں ناکام رب ۔ ترویدی جملوں سے کوئی شہادت ساقط نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایت اس کی شہابہ میں شہادت کی فی الحقیقت تروید کرتے ہوں۔

مولانا موصوف نے اپ دوسرے تکتے میں نلام احمد خال بریاں ن کیب ، تی عبارت و (جس کا ذکر ترشت خات میں ہو چکا ہے ) اپنی دلیل کی بنیاد بنا کر اس کو ت کہ امیر خورد کرمائی کے کا تی دلیل کی بنیاد بنا کر اس کو ت کہ امیر خورد کرمائی نے ہے اس یہ اس کسی مقام پر حضرت محبوب البی قدس سرّہ کا سال ولادت ۲۳۲ ہے بیان نہیں ہیں۔ البی مقدس سرّہ کا سال ولادت ۲۳۲ ہے بیان نہیں ہیا۔ (ملاحظہ فرمائیں مضمون بذا میں ذیلی عنوان ''الحاقی عبارتیں'') اس تح بنی اس اس تا میں مناس میل سیلے شن محمد بلال ویا عنوان ''الحاق علی سال مال میں دائر میں اس مناس کی اللہ مد ہیں۔ اس مناس نیا میں دائر میں اللہ مد ہیں۔ اس مناس کی خوش ہے مطبوعہ سے اللہ وی اور دیگر خطی شخوں ہ مطاح نو میں ہے اس مناس کی خات میں ہے اس مناس کی ذاتی شہائی دسے اگر مولانا موضوف کا موقف ہے ہے کہ سولہ اور میں سال کی ذاتی شہائی دسے اگر مولانا موضوف کا موقف ہے ہے کہ سولہ اور میں سال کی ذاتی شہائی دسے

الرمولانا موصوف کا موقف ہیہ ہے کہ سولہ اور میں سال کی ذاتی شہان دریہ ۔۔۔ عصری ماخذ ہے موید نہیں نہیں، تو یہ دلیل' میر الاولیا ''کے مذکورہ مندر جات مننی : 'ت

سلیم کرنے میں مائع نہیں ہوتی۔ امیر خورد کرمائی جمعرت محبوب البی قدس سرۃ کے مرید سے۔ انھوں نے تین ذریعوں سے معلومات فراہم کر کے حضرت قدس سرۃ کے سواخ مرقب کیے ہیں، کچھ باپنی آئی ایکی سے معلومات فراہم کر کے حضرت قدس سرۃ کے سواخ حضرت قدس سرۃ محبوب کے ہیں، کچھ معلومات حضرت قدس سرۃ کے باران خاص سے معلوم کی ہیں، کچھ معلومات حضرت قدس سرۃ کا ممارک سے کا بھی ہوتی یاد واشتوں سے حاصل کی ہیں۔ سیر الاولیاء ہیں ان شیوں ذرائع کے حوالے جگہ منقول ہوئے ہیں۔ ایسے باخبر معاصر کی تحریوں کو غیر معتبر کمان کرنا علمی دنیا میں روانہیں رکھا جاتا، تا وقتیکہ اپنے گمان کو عصری شوابد سے خابت نہ کیا کرنا علمی دنیا میں روانہیں رکھا جاتا، تا وقتیکہ اپنے گمان کو عصری شوابد سے خابت نہ کیا جائے۔ چوں کہ ''میر الاولیاء' میں ایسا کوئی فقص سرے سے موجود نہیں ہے، اس لیے آٹھویں صدی ججری سے آخ تک کی مصنف نے اس کے استناد پر شیم کا اظہار نہیں کیا۔ چنانچہ امیر خورد کرمائی کی اس خبر واحد کو، کہ حضرت محبوب البی قدس سرۃ فیولہ سال کی عمر میں اجودھن حاضر ہوئے، شایم کرنے میں کون میں دبائی قدس سرۃ فی بدایوں میں دخترت نصیر الدین میں دبائی قدس سرۃ فی بدایوں میں دستار بندی کی مجلس کی جوائے دبائی قدس ترۃ کیوب البی قدس ترۃ کی بدایوں میں دستار بدی کی مجلس کی جوائے دبائی قدس ترۃ کی بدایوں میں دستار بدی کی مجلس کی جوائے دبائی ڈورٹ محبوب البی قدس سرۃ فی بدایوں میں دستار بدی کی مجلس کی جوائے دبائی نے دبائے دبائی دیوب البی قدس سرۃ فی بدایوں میں دستار بدی کی مجلس کی جوائے دبائی دیوب

سا امر مانع ہے۔ مثال کے طور پر فانجیال "چینویں مجلس میں حضرت نصیر الدین چراغ دہائی نے حضرت محبوب اللی قدس سرّہ کی بدایوں میں وستار بندی کی مجلس کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ نہ سر الاولیاء میں بیان کی گئی ہیں، نہ فوائد الفواد میں تلم بند ہوئی ہیں لیکن ان کے بچ ہوئے میں کی کو شہبہ نہیں ہے کیوں کہ ذکورہ واقع میں علی مولا ہزرگ کے دو ہندی جلے: "ارے مولانا! یہ بڈا ہوی" اور"جو منڈا سا باند ھے سو پائن پر سے" پورے واقع کے منی برحق ہوئے کی دلیل ہیں۔ اے اصطلاح میں واضلی شہادت پر سے ہیں، جو کسی صورت رد کرنے سے رونیس ہوتی۔

(ملاحظہ فرمائی خیر الجالس (فاری) مجلس پنجاہ و ششم میں ۱۹۱ علی گڑھ، سال ندارد)

ای طرح حضرت محبوب اللی قدس سرّہ کی بعمر سولہ سال دبلی میں آمد اور بعمر میں
سال اجود هن حاضری کے بیان کی ساخت اور ترکیب پر خور کیا جائے تو اس بیان میں
داخلی شہادت میں ریز محسوس ہوگی۔ دونوں ارشادات صیغۂ واحد شکلم میں تحریر ہوتے ہیں
جب کہ ''ردایت'' اکثر و بیشتر صیغۂ واحد غائب یا جمع غائب میں بیان کی جاتی ہے۔ علاوہ

ازی میں سال والی ذاتی شہادت "فرمایا میں سال کا"کے بعد بھی مسلسل جاری ہے اور واحد متعلم کے صفح میں ہے (دالہ جوشی ذاتی شہادت)۔ بیسادہ کلمات ایک نوعمر تازہ وست گرفتہ کی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں، چونیس سال کے متعلم کا بیالہے ہونا نامکن ہے۔

مولانا ابرار علی صدیقی نے بذات خود اور مولوی رضی الدین فرشوری کی تحقیق کے

بعدیہ تجزیہ پیش کیا ہے:

ا- سال ولاوت ۱۳۱ه (آخری چهارشنبه ۲۵ صفر)

(نظام الاولياءص ٣٠،٢٩)

ا- دبلي مين آمد ١٢١ ه بعمر تمين سال (نظام الاولياء، ص ٣٠٠)

r - اجود هن کیلی حاضری ۲۲۵ ه بعمر چونتیس سال (نظام الاولیاء، ص ۳۰)

١- عطائے خلافت ٢٦٩ هد محمر ارتمين سال (نظام الاولي و، ص ٣٠)

یہ حقیق تیسری اور چڑھی ذاتی شہادتوں سے مطابقت نہیں رکھتی بلکداس سے دوسری ذاتی شہادت ہے ۔ ذاتی شہادت ہے ہے : ذاتی شہادت کی بھی ایک درج میں نفی ہوتی ہے۔ دوسری ذاتی شہادت ہے ہے :

داشیری عمر بارہ سال کی ہوگی، شاید کم ہو یا ذیادہ ہو، میں علم لغت

يڙھ ريا تھا''

مولانا موصوف کے صاب سے بیہ سند ۱۳۳۳ ہونا چاہی، پیر قدوری ختم کرنے اور وستار بندی کا سند زیادہ سے زیادہ ۱۳۳۷ ہو ہوگا۔ وہلی تشریف آوری کا سند ان کے حساب سے ۱۲۲ ہے، پندرہ سال تک بدایوں حساب سے ۱۲۲ ہے، پندرہ سال تک بدایوں میں حضرت محبوب اللی قدس سزہ کس معروفیت میں رہے۔ مزید تعلیم تو حضرت اقدس نے وہلی میں تشریف لانے کے بعد حاصل کی۔ اس پندرہ سال کے طویل عرصے کی خلیج کس طرح پر کی جائے؟ مولانا کی تصنیف 'نظام الاولیاء'' اس سوال اور اس کے جواب سے خالی ہے۔ حقائق تسلیم نہ کرنے سے ای قتم کی گریں پڑتی ہیں جو کی ناخن سے بھی وا نہیں ہوتیں۔

خلاصة كلام يه ب كه زمرة الآل كا نقطة نظر ارشادات مجوني سے مطابقت نبيس ركھتا، اس ليے يه كبنا كد حفرت محبوب اللى قدس سرة كا سال ولادت ١٣٣ ه ب، كى طرح بھى قابل اختانيس \_

- (۲) زمرہ ووم: ۱۳۳۳ جری = (ازروئے تقویم اس سال کم صفر بروز بفتہ تھی اور آخری چیار شخبہ چیس صفر کو تھا)۔ اس زمرے میں قاسم فرشتہ نے '' تاریخ فرشتہ' میں اور نام مرور لا بوری نے '' تزینتہ الاصفیا' میں ۱۳۳ ھاکو حضرت محبوب اللی قدس سرۃ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ راقم گزشتہ صفحات میں عرض کر چکا ہے کہ تاریخ فرشتہ کا فاری نسخہ احتر کو دستیاب نہ ہو سکا، اس لیے اس کے مافذ کے بارے مردست تحقیق سے فاری نسخہ احتر کو دستیاب البتہ غلام مرور لا بوری کی تصنیف خزینتہ الاصفیا احتر کی نظر سے گئی نبین کہا جا سکتا۔ البتہ غلام مرور لا بوری کی تصنیف خزینتہ الاصفیا احتر کی نظر سے گئی رہی ہوگ کا برت میں کی مافذ کی نشان دای نبین کی ہے، گری میں اس لیے ایک مجبول روایت پر کسی طرح اختیاد نبین کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ سند ۱۳۳۸ جمری حضرت محبوب اللی قدس سرۃ کی ذاتی شبادتوں کے مطابق نبیں ہے، لہذا نہ کورہ سنہ یعنی حضرت محبوب اللی قدس سرۃ کی اسال ولادت قرار نبین دیا جا سکتا۔
  - (٣) زمرة سوم: ١٣٦١ ججری = ( ازروئ تقویم اس سال کم صفر کو پیر اور آخری چبار شنبه ٢٣٠ صفر کو ټیر اور آخری چبار شنبه ٢٣٠ صفر کو ټیل : ١٣٠ ججنوں نے دعنت مجبوب البی قدس سرة کی ایک بردگ محمد بلاق دولوی کا نام آتا ہے جفوں نے دعنت مجبوب البی قدس سرة کی ایک سوائح عمری اسمطلوب الفالیتین "کے نام ہے اللہ ججری میں مرتب کی۔ اس تصنیف میں شخ محمد بلاق نے متعدد مقامت پر تحریفت کی بیں۔ اب بی علم تو اللہ تعالی کو ہے کہ انصوں نے کس باعث سے ساتھ کی بیں۔ اب بی علم تو اللہ تعالی کو ہے کہ انصوں نے کس باعث سے رانا ولیاء کی حوالے ہے اپنی تصنیف میں میتر کورہ کریائی نے سے الاولیاء میں کمیں بھی ججری والی تحریف کورہ کریائی نے سے الاولیاء میں کمیں بھی دخرت محبوب البی تد سر سزة کا سال والادت تحریفیمی یا یوں کہ حضرت قدرس سرة کے نے نہ ارشاد فرمایا تھا اور نہ اپنی تشم می رئے ہے کی یادواشت میں تحریف فرمایا سے کئی طفون میں ارشاد فرمایا تھا اور نہ اپنی تشم می رئے ہے کی یادواشت میں تحریف فرمایا

طاحظه فرما كين مضمون بدًا مين بمبلى واتى شبادت اور مطلوب الطالبين (اردو ترجمه )، مطلب اول، ص ۲۱ اور حاشيد ۱۲ صص ۲۸-۲۹\_

شیخ محمد بات دہلوی کے علاوہ اس زمرے میں مولانا سید عبدالحیّ ، مولانا سید ابوالحن علی مدویؒ ، پروفیسر محمد جدیب اور شخ محمد اکرام جیسے ادباب فضل و کمال شامل ہیں، جو اپنوں کے قبلتہ دیدہ و دل تھے ،ی، بیگانے بھی ان کے علم وفضل کے معترف ہیں۔ ان بزرگول نے دھنرت محبوب البی قدس سرۃ کی حیات مباد کہ کے جن پہلوؤں کو اجا گرکیا، غالبًا ان کی جانب کا الل طور پر متوجہ رہنے کے باعث وہ حضرت قدس سرۃ کے سال ولادت کی صحت اور عدم صحت کو پیش نظر ندر کھ سے دوسرا سبب ہی ہی ہے کہ سر الاولیاء کے فاری نیخ کی اطلاع کی اطلاع کی باعث انہوں نے سال ولادت ہو چکی ہے۔ راتم السطور کا یہ قیاس بے جانبیس کو کافی جانا، جومتند شواہ سے الحاق فارت ہو چکی ہے۔ راتم السطور کا یہ قیاس بے جانبیس کے بلکہ یہ تیجہ پروفیسر مجم حیبیب مرحوم کی بعض عبارتوں سے ہوتا ہے، جو انھوں نے اپنی بے بلکہ یہ تیجہ پروفیسر مجم حیبیب مرحوم کی بعض عبارتوں سے ہوتا ہے، جو انھوں نے اپنی تھینے میں درج کی ہیں۔ یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں:

''سرر الاولیاء کے فاری ننخ کو شعبان سوسل ہے (مطابق می می اللہ چفی لال مالک و مہتم مطبع محب بند، فیض بازار، دبلی نے شائع کیا تفا۔ اب یہ چپی ہوئی کتاب کمیں نہیں ماتی ہے اور اس کا کاغذ بھی اس قدر خراب ہوگیا ہے کہ موڑنے سے پھٹ جاتا ہے۔ سرالاولیاء فاری کا صحح نخہ چھاپنا بہت ضروری ہے ''(۱۷)

ای سفح پر حاشیہ لیس بیعبارت ہے:

"مر الاولياء (مطبوعه چ فی لال) كى ايك جلد مسلم يو نيورئى لابرري مي تقى \_ ميل في الك و تين چار دفعه پر هاليكن برصفحه الشخ سے بهد جاتا تھا، اس ليے كتاب بيكار بوگئ \_ پروفيسر نظاى صاحب كياس مير الاولياء كانسخ سے اور انھول في مركزات تار

کرنے کے لیے مجھے اپنی کتاب مستعار دی ہے لیکن میں اس کو استعال کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ کہیں کہیں میں نے مولانا غلام احمد خال بریاں کا ترجمہ استعال کیا ہے۔''

ای نوع کی دوسری وقتیں دیگر حضرات کو بھی پیش آئی ہوں گی، چناں چہ قیاس کہتا ہے کہ ذمرہ موم نے سالِ ولادت سنہ ۲۳۲ ھاک اردو ترجے سے اخذ کیا ہے۔ کاش مولانا غلام احمد خال بریال اینے قیاس کو سر الاولیاء کا مثن اور عبارت نہ بناتے اور اسے عالمحدہ حاشے میں تحریر کرتے تو یقینا بیسویں صدی کے یہ قابلِ احرّام مصنفین ان کی باحثیا طی کا ہوف نہ بنتے۔

ہے احمیا کی ہوئے مہ ہے۔ حاصل کلام ہے ہے کہ شخ محمد بلاق دہلوی اور غلام احمد خال بریاں کے زیر اثر جن حضرات نے حضرت محبوب البی کا سال ولادت ۲۳۲ جبری تحریر کیا ہے، وہ حضرت لدس سرّہ کے ارشادات (بہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی ذاتی شہادت) کے مطابق درست ہے۔

ب زمرهٔ چبارم: ۱۹۲۲ جبری = (اس سال کیم صفر ہفتے کو اور آخری چبار شنبہ چسیس صفر کو تھا)۔ زمرهٔ چبارم بین ڈاکٹر خلیق احمد نظامی مرحوم واحد محقق ہیں جو ۱۹۲۲ ھنبہ چسیس صفر کو تھا)۔ زمرهٔ چبارم بین ڈاکٹر خلیق احمد نظامی مرحوم کا درسنین سے متعلق ڈاکٹر صاحب مرحوم کی تحریب خاصی پیچیدہ اور انجھن ہیں ڈالنے والی ہیں۔ انھوں نے اپنی اردو ساحب مرحوم کی تحریب خاص کے اپنی اردو تصنیف ''شخ نظام الدین ادلیاء'' (دبلی، ۱۹۸۵ء، ص ۲۴، حاشید ا) میں حضرت محبوب اللی کی سال ولادت ۱۲۴ ھاتھ اللی کی اسلام کا معلق کے جب کہ انگریز می تصنیف میں ۱۳۲ ھ درج کیا ہے۔ اللی کا بہت کہ انسان کا درست نقطہ نظر فرض کیا ہے۔ اس تصنیف میں مراتم نے بعد کی عبارت ہیں ہے۔

"Shaikh Nizam ud din went to Ajodhan to see Baba Farid when he was twenty year of age. He

visited his spirtual mentor three times, one every year, before he breathed his last in 664/ 1265. Calculated on this the date of his birth would be 642/1244."

(شخ نظام الدین، بایا فرید کی خدمت میں اجود هن اس وقت حاضر ہوئے جب ان کی عمر بیس سال تھی۔ وہ اپنے روحانی مرشد کی خدمت میں تین بار سال بسال ان کے انتقال ۱۹۲۳ھ/۱۲۵ء سے قبل حاضر ہوئے۔ اس بنیاد پر حساب لگانے سے شخ نظام الدین ّ کی تاریخ پیدایش سنه ۱۳۴۲ھ/۱۲۴۵ء ہوتی ہے)۔(۱۸)

صفحہ ۲۹ پر بیرعبارت ہے:

"On 13 Ramzan 664/1265 Shaikh Farid granted him on Ijazat Namah certificate permitting to enrol discipls."

"۱۳" رمضان ۱۹۲۳ه/۱۲۹۵ و شخ فرید نے انھیں ایک اجازت نامہ عطا کیا، لینی نقد این نامہ کہ وہ لوگوں کو اپنا مرید بنا سکتے ہیں۔ ''(۱۹)

حضرت محبوب اللي قدس سرّہ کے ایک ملفوظ گرامی کے مطابق بابا فرید قدس سرّہ کا وصال ماہ محرم کی پانچویں شب میں ہوا تھا ( ساتویں ذاتی شہادت بحوالہ فوائد الفواد، جلد دوم، مجلس ہشتم، ص ۸۸) سنہ ۱۹۲۳ ہجری میں بابا صاحب ؒ کے انتقال کا مطلب ہے کہ افعول نے پانچ محرم ۱۹۲۳ ھ میں وفات پائی۔ اس صورت میں ۱۳ / رمضان ۱۹۲۳ ھ، کو جو امحام ۱۹۲۳ ھ کے سات ماہ بعد آتا ہے، عطائے خلافت کو کس طرح تطیق کی جا کی ۔ وصال کے بعد عطائے خلافت کو کس طرح تطیق کی جا کی اس طرح کے سات ماہ بعد آتا ہے، عطائے امادت کو کس طرح تطیق کی جائے گی۔ وصال کے بعد عطائے خلافت کا واقعہ قطعی طور پر ناممکن ہے۔ عیسوی سنہ میں بھی ای طرح کی بیجیدگی ہے۔ عیسوی سال ۱۲۹۵، رہے الاول ۱۹۲۳ ھ کی اکیس تاریخ کو ختم ہو چکا تھا۔

rr - رئیج الاول کو کیم جنوری ۲۲ ۱۱ و تھی، ۱۳ - رمضان ۲۷۴ ہے کو ۱۸ - جون ۱۲۶۱ و تھی، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو ۱۲۶۵ء کے بجائے ۲۲۹۱ء لکھتا جا ہے تھا۔ یہ مثالیں تو ڈاکٹر خلیق احمہ نظامی مرحوم کی تحریروں میں تاریخ اور سنین کی پیچیدگی ہے متعلق بیٹی کی گئیں۔ اعمل مسئلہ حضرت مجبوب الٰہی قدس سرّۂ کے سال ولاوت اور حضرت بابا صاحب قدس سرّۂ کے سال وصال کا ہے جس ہے متعلق تنقیح ذیل میں بیٹی کی حاتی ہے۔

ڈاکٹر خلیق احمد نظامی، بابا فرید قدس سرّہ کا سالِ وصال ۱۹۳ ھ قرار دینے پر اس قدر مصر میں کہ سیر الاولیاء میں مصرت محبوب النبی کی زبانی اور تحریری شبادتوں میں جن جن مقامات پر ۱۹۹۹ ھ درج ہے، انھوں نے اپنی انگریز کی تصنیف میں نہ جانے کس مضروضے کے زیر اٹر ۱۹۲۳ ھ تحریر کیا ہے اور حوالہ سیر الاولیاء فاری (چرنجی لال ایڈیشن ) کا دیا ہے۔ دو مثالیں چیش کی جاتی ہیں :

''سلطان الشائخ بتنكم مبارك خود بنشته است كه يثنخ شيوخ العالم فريد الجق والذّين قدتر الله سرّهٔ العزيز كه كاتب حروف را بخواند در روز آوينه بعد از فراغ نماز ، بيست و پنجم ماه جمادى الاول سندشع و شيّن وستمانه لعاب از دمن ممارك در دمن كاتب كرد' (۱۰۰)

ین و سانہ طاب اوّل ، نمتهٔ بختم ، ص ۱۳۳ ، نیز مخطوط، نیشنل میوزیم کرا پی ، ص ۲۰ کالف) (سیرال وایو ، ، باب اوّل ، نمتهٔ بختم ، ص ۱۳۳ ، نیز مخطوط، نیشنل میوزیم کرا پی ، ص ۲۰ کالف) فاکنر صاحب مرحوم نے انگریز می تصنیف میں تحریر کیا ہے :

> "Perhaps it was the last visit of Shaikh Nizam ud din to his master in 664 A.H./1265 A.D. on 25 Jamadi-ul-Awwal — after the Friday prayers

> Shaikh Farid put his Saliva in the mouth of Shaikh

Nizam ud din." (Page 48)

( شايد يه شُخُ نظام الدين كي اين مرشد كي خدمت مي آخري حاضري تني يد ١٩٢٠ جري/٢٦٥ مير مجيس جهادي الاول كو نماز جعيد

کے بعد شخ فرید نے شخ نظام الدینؒ کے منہ میں اپنا لعاب وہن رکھا)۔(۲۱) (ص ۲۸م)

ڈ اکٹر صاحب مرحوم نے اپنی اگریزی تصنیف میں حوالہ سیر الاولیاء (فاری) کا دیا ہے، جو ان کی اگریزی تصنیف میں حوالہ سیر الاولیاء (فاری) کا دیا ہے، جو ان کی اگریزی عبارت سے اوپر بجنہ تحریر کیا گیا ہے۔ چرفی لال ایڈیشن دبلی میں اس کا صفحہ ۱۲۳ ہے۔ فاری عبارت میں میں اس کا صفحہ ۱۲۳ ہے مادی الاول سنہ چھ سو انہر نقل ہوا ہے کیاد جود ۲۹۳ ہے کو ۱۲۲۵ ہے کو ایکن ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دینے کے باوجود ۲۲۹ ہے کو ۱۲۲۵ ہے کو ۱۲۲۵ ہے کو اس باب میں قطع فظر ہی منظور ہو۔

ورس مثال بنجی ای نوعیت کی ہے۔ امیر خورد کرمائی نے باب اوّل، کلته بہ شتم میں دوسری مثال بنجی ای نوعیت کی ہے۔ امیر خورد کرمائی نے باب اوّل، کلته بہ شتم میں معظرت محبوب الجی کا ایک ارشاد نقل کیا ہے (مضمون بذا میں چھٹی ذاتی شہادت) ' مخوجہ طلبید، بیز دہم ما ہو رمضان سند شع وشین دستماۃ ابود و فرمود کہ نظام یاد داری آل کہ گفتہ بودم۔ گفتم: آرے۔ فرمود کہ کا غذ بیارید، اجازت نامہ بنویسید۔ کا غذ آور دند، اجازت نامہ بشتند ۔'' (ص ۱۲۱) اجازت نامہ بنویسید۔ کا غذ آور دند، اجازت نامہ بشتند ۔'' (ص ۱۲۱) ایک روز خواجہ نے جمیے طلب کیا۔ رمضان جیے سو انہتر کی تیر جویں ایک روز خواجہ نے جمیعے طلب کیا۔ رمضان جیے سو انہتر کی تیر جویں تاریخ تھی اور فرایا اے نظام! شمعیں وہ بات یاد ہے جو میں نے تاریخ تھی اور فرایا اے نظام! شمعیں وہ بات یاد ہے جو میں اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں، چناں چہ کاغذ لائے اور اجازت نامہ تح یہ کریں،

ڈاکٹر صاحب مرحوم ای واقعے کوسیر الاولیاء (چرنجی ال ایڈیشن) کے حوالے ہے تحریر کرتے ہیں:

"On 13 Ramazan 664 / 1265 Shaikh Farid granted him an Ijazat Namah, Certificate permitting him to enrol disciples." (Page 49)

یباں بھی ''دستع و شین و ستماۃ ''یعنی چھ سو انہتر ہجری، ۱۹۲۴ھ/۱۲۱۵ء میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یبال بھی اس تبدیلی کے سب سے قطع نظر کیا گیا ہے۔ ایک الی تحقیق، جو بغیر سبب بیان کیے محکم شہادت کی نفی کرتی ہو، کس طرح قائل قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا ڈاکٹر خلیق احمد نظامی کا یہ موقف قطعی طور پر درست نہیں کہ حضرت محبوب اللی قدس سڑہ کا سال ولادت ۱۳۲۲ جمری اور بابا فرید کا سال وصال ۲۹۲۳ھ ہے۔

(۵) زمرهٔ پنجم: ۱۲۵ ججری = (اس سال کیم صفر بروز جعه اور آخری چهار شنبه

ستائیس صفر کو تھا )۔ زمرہ پنجم میں حضرت محبوب الی قدس سرۃ کا سال ولاوت سند ۱۳۵۵ جبری قرار دینے والے حضرات استاد بکرم ڈاکٹر اسلم فرخی اور اخلاق حسین دہلوی مرحوم بیں۔ دونوں ہزرگوں نے حضرت فقرس سرۃ کی کسی ذاتی شہادت کی نہ تو نفی کی ہے اور نہ اسے مباحث میں کسی نوع کی تاویل کو روا رکھا ہے۔

، ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب کا موقف یہ ہے کہ:

"نظای صاحب نے (حضرت کا سال ولادت ) ۲۷- صفر ۱۳۲ می کلما ہے جو اس لیے صحح نہیں معلوم ہوتا کہ شوابد اس کے حق میں نہیں ہیں۔ بعضوں نے ۱۳۲۸ می اور علامہ اظلاق حسین نے ۱۳۲۵ می کلما ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل امور قابل توجہ ہیں:

''(الف) حضرت سلطان بی به قول خود میں برس کی عمر میں پہلے پہل باوا صاحب کی خدمت میں اجود هن حاضر ہوئے تھے۔

''(ب) مفرت سلطان بیٌّ، به تول خود، باوا صاحب کی حیات میں تین وفعہ

اجودھن حاضر ہوئے تھے۔

تائید ہوتی ہے۔ اس تجویے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت
سلطان بی کی کا سال ولادت ۱۳۵۵ھ ہے۔ آپ ۲۱۵ھ میں مبیلی بار
اجود هن تشریف لے گئے تھے اور ۱۳۵۰ھ تک دہاں کے دو سنر اور
کیے تھے۔ ببرصال، یہ مسئلہ مؤرخوں کی تحقیق مزید کا محتاج ہے۔
نظامی صاحب نے اپنے یہاں سنین کے اختاف پر غور نمیں کیا اور
خسنین کی شفتح پر توجہ کی، جو محتاط مؤرخ کے شایان شان نہیں ہے۔
دسنین کی شفتح پر توجہ کی، جو محتاط مؤرخ کے شایان شان نہیں ہے۔

واسم مرخی صاحب کی مندرجہ بالا تنقیع سے زیرِ نظر مسئلے کے ژولیدہ پہلو واضح

ہو گئے ہیں اور اس کی تفنیم بھی آسان ہو گئی ہے۔

اخلاق حسین دبلوی مرحوم نے بھی حضرت محبوب البی قدر سزؤ کے ارشادات گرامی کی روشنی میں اس سئلے کوحل کیا ہے اور بعض ایسے نکات پیدا کیے ہیں جو زیرِ نظر مسئلے میں بنیادی حیثیت کے حال میں لیکن دوسرے لکھنے والوں کی نظر سے مخفی رہے۔

مسئلے میں بنیادی حیثیت کے حال میں کین دوسرے لکھنے والوں کی نظر سے مخفی رہے۔ مثال کے طور پر اس الحاق عبارت کی سب سے پہلے ملامہ اخلاق حسین ہی نے نشان وہی

کی جوسیر الاولیاء چرنجی لال ایڈیشن کے صفحہ ۱۰۱ پرنقل کی گئی ہے (ملاحظہ فرمائیں'' حضرت محبوب اللی'' صص ۳۵-۳۱ نیز مضمون بذا میں ''الحاقی عبارتیں'')۔ علامہ مرحوم کی سے تحقیق بیشنل میوزیم کراچی کے مخطوطے سے صحیح عابت ہو چکی ہے۔ زیر نظر مسئلے میں مرحوم

ک اس حقیق کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔ ک اس حقیق کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔

خلاصة كلام يه ب كد كسى ارشاد محبوبٌ كى نفى كيے بغير استادِ عمرم ذاكم الملم فرخى اور اخلاق حسين دہلوى مرحوم نے جونتائج اخذ كيے ہيں، ان كا نقشه اس طرح ساہنے آتا ہے:

(۱) حفرت محبوب الى كا سال ولادت: بدھ ٢٤- صفر ١٣٥٥ جري

(۲) تعلیم علم لغت : ۱۵۷ ججری، بعمر باره سال

(۳) و بلی تشریف آوری : ۲۶۱ ججری، بعمر سوله سال

(عهدِ حكومت سلطان ناصر الدين محمود )

(۴) اجودهن بین بیلی حاصری : ۱۹۵ جری، بین سال

(a) عطائے خلافت : ۲۲۹ ہجری

(۲) بابا فریدٌ کا وصال : ۱۷۰ ججری (۵-محرم کی شب)

یہ حماب ہر اعتبار سے درست اور بے غبار ہے۔ اس حماب میں نہ کہیں پیچیدگ پیدا ہوئی ہے اور نہ کوئی خلا واقع ہوا ہے، اس لیے حضرت سلطان المشائ شخ نظام الدین محبوب اللی قدس سرۃ کا سال ولادت ۲۲۵ جمری تشلیم کر لینا جا ہے۔

> بخوبی بیجو می تابنده باثی مملک ولبری پائنده باثی

> > 000

#### حواثى

- (۱) مقاله "نظام شای اور پروفیسرخلیق احمد نظامی "مشموله" مکالمه" ، کراچی، شاره ۵، ص۳۳ ـ
  - (۲) تذکرة الواصلين \_ رضى الدين فرشوري بدايوني \_ اشاعت دوم، بدايون، ۱۹۳۵، ص١٢٢ \_
- (٣) تذکرۂ علمائے بند، مولوی رحمان علی، اردو ترجمہ ذاکم محمد ایب قادری مرحوم، اشاعت اذل،
  کراچی ۱۹۹۱ء، ص ۵۴۴ء مولوی رحمان علی نے تذکرۂ علمائے بند (فاری) میں حضرت محبوب
  الجن کا سال ولادت تحریر تبین کیا ہے، طاحظہ فرما کیں تذکرۂ علمائے بند (فاری)، طبع دوم، تکھنؤ
  ۱۹۳۸م ۱۳۳۰ داکم محمد ایوب قادری نے اپنے اردو ترجے کے حاشے میں ۱۳۳ سے ۱۳۳۳ اتحریر
  کیا ہے۔ "حضرت شخ نظام الدین اولیاً صفر ۹۳۲ سے۱۳۳۳، میں بد ایوں میں پیدا ہوئے۔"

- ترجمه از داقم السطور\_
  - الطنآر (r)
  - الضأب (Z)
  - الضأب (A)
  - الضأبه (4)
  - (١٠) الضأب
- الینا۔ غلام احمد خال بریاں مترجم سیر الاولیائے این اردو ترجے میں ۲۵-رمضان البارک

٢١٩ ه تحرير كيا ب جب كه فارى كے مطبوعه نسخ (ج في ال الديش ) مين البيت و پنجم ماه جمادي الاول سنة وستين وستماة" (٢٥- جمادي الاول جيه سو أنبتر) نقل موا ي\_ برمال مرحوم

ے حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیس ص ۱۳۰، شائع کردہ الکتاب، لاہور، ۱۹۷۸ء۔ ۲۲۹ھ میں

جمادی الاول کی پہلی تاریخ منگل کو اور پھیس تاریخ جمعہ کوتھی، جب کہ ١٩١٩ ميں رمضان

- السارك كي پہلي تاريخ پير، كو پچيس تاريخ جعرات كو داقع ہوئى۔ ازروئے تقويم فارى نسخ كي عبارت ہر انتہارے درست ہے۔
  - - (۱۲) ترجمه از راقم السطورية
      - (۱۳) الضار
- اليضاً يه ذاتى شبادت سير الاولياء (فارى)، باب اوّل، مُلتهُ بشتم (حالات شخ شيوخ العالم)،
  - ص 99 يرموجود \_\_\_
- (١٥) ترجمه از راقم السطور كراجي ك مخطوط مين صفحات ك نمبر دائي جانب ك صفح يرشروع كي دوسطرول کے درمیان درج کیے گئے ہیں۔
- (١٦) احقر راقم السطور نے "مطلوب الطالبين" كے اردوتر جے مين، جوكرا جي سے 1942، مين شائع مو دیکا ہے، اس نوع کی تح بفات کی نشان دی کی ہے۔
- (١٤) " دهنرت نظام الدين اولياء" حيات اور تعليمات". مصنفه يروفيسر محمد حبيب، وبلي، ١٩٤٢،

  - (١٨) ترجمه از راقم السطورية

(19) الضأ

(٢٠) اس عبارت كا اردوترجمه ب : (ترجمه از راقم السطور)

ملطان الشائخ في ايخ للم مبارك سے ترير كيا ہے كہ في شيوخ العالم فريد التى والدين قدس الله سرة العزيز في كاتب حروف كو يتح كے دن بعد نماز بلايا۔ جمادى الاول سند چھ سوائبتر كى بجيبويں تاريخ تحى۔ كاتب كے مند ميں اينے دائن مبارك كا لعاب مُلا۔''

(r1) ترجمه از راقم السطور

(۲۲) ایضاً۔

\*\*\*

# كتابيات

| (۱) آپ کوژ                                | شُخ محداكرام                       | طبع بشتم، لا مور، ١٩٤٩ء |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| (۲)                                       | مولا نا سیّد ابوالحن علی ندوی      | کراچی، ۹ ۱۹۷ء           |
| (m) تذکره علمائے ہند (فاری)               | مولوی رحمان علی                    | طبع دوم ،لکھنئو ،۱۹۱۳ء  |
| (٧) تذكرة الواصلين                        | مولوی رضی الدین فرشوری بدایونی     | طبع دوم، بدایون، ۱۹۳۵ء  |
| (۵) حضرت محبوب الهي ٌ                     | اخلاق حسين وہلوي                   | لا يور، ۱۹۸۵،           |
| (٢) حضرت نظام الدين اولياء                | پروفیسر محمد عبیب                  | طبع اول، وبلی ،۱۹۷۴ء    |
| (٤) خزيمة الاصفياء جلد اول (فارى)         | غلام سرور لا بوري                  | لكهضنى ١٨٤٣ ء           |
| (۸) خیرانجالس (فاری)                      | حميد قلندر شاعرٌ                   | علی گڑھ ، سال ندار د    |
| (٩) سير الاولياء (فارى )                  | امير خورد كرمائيٌ                  | 1926, AZP1,             |
| (۱۰) سير الاولياء (فارى )                 | مخطوط نیشنل میوزیم کراچی، سال کتا: | ت ندار د                |
| (۱۱) سير الاولياء (اردوترجمه )            | مترجم مولانا غلام احمد خال بريال   | اغ جور ، ٨ ڪ ١٩ ء       |
| (Ir) فينخ نظام الدين اولياءً              | ڈاکٹرخلیق احمہ نظامی               | دېلى، د ۱۹۸۵،           |
| (۱۳)      طریقه چشته در هند د ماکتان (فار | ی) ڈاکٹر غلام علی آریا             | حاب اول                 |

mr.

تېران، ۱۳۴۵ش

(۱۴) فوائد الفواد (فاری ) حسن علا سجزیّ لا يور، ٢٢٩١،

(۱۵) مطلوب الطالبين (فاری) ﷺ محمد بلاق دہلوی، مخطوط پیشنل میوزیم کراچی، مکتوبہ

۵-محرم ۱۲۲۳ه (١٦) نزمة الخواطر، (جلد دوم) مولانا سيّد عبدالحيّ (اردو ترجمه) مترجم ابويجيّ امام خال

نوشېري، لا جور ۱۹۲۵ء

(1) NIZAMI

مولانا ابرار على صديقي بدايوني كراحي، ١٩٩٧، (14) نظام الأوليا

> KHALIQUE THE LIFE AND TIMES OF DELHI. SHAIKH NIZAM UD DIN

1991

AULIYA

AHMED

محمه عالم مختار حق

# نقتر غالب

عالمي شهرت يافته شاعر ميرزا اسدالله خان عالبكا انقال ١٥-فروري ١٨٦٩ء كو موا-1979ء میں ان کی رحلت کوسوسال ہوئے تو اس سال کو غالب صدی کے نام سے موسوم کیا گیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں صد سالہ بری کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ غالب کے برصغیریاک و ہند کی خاک سے متعلق ہونے کے سبب اس خطہ میں بیرسال غیر معمولی طور یر منایا گیا۔ سرکاری اور غیرسرکاری اداروں کی طرف ہے مختلف تقریات کا اجتمام کیا گیا۔ رسالوں اور اخبارات نے اس یادگار موقع پر خصوصی نمبر شائع کیے۔ غالب کی بعض تصانیف کو از سر نو مرتب کر کے شائع کیا گیا۔ خاص طور پر دیوان غالب (اردو) کی بعض نبایت بیش قیت اور بیش قدر اشاعتین مظر عام برآئیں۔ ایبا معلوم موتا تھا کہ زمین نے غالبیات کے خزائے اگل دیے ہیں۔ یبال تک کہ غالب کے بدست خود لکھے ہوئے ولیان کی طباعت تک نسخ ال بور انسخ امروب کے نام ہے کتم عدم سے منعم شہود پر جلوہ فراوز ہوئی۔ غالت کی زندگی اور اس کے فن پر کئی کتابیں وجود پذیر ہوئیں۔ نرض اس مبد آفریں شاعر کو دنیا نے جس انداز ہے خراج تحسین پیش کیا، یہ اردو ادب کی تاریخ میں بمیشه یادگار رہے گا۔یاد رہے کہ اس سلسلے میں ١٩٦٩ء میں غالب پر جو کام ہوا، اے کافی و حد تک نہایت سلیقے سے ماہنامہ ''کتاب' لاہور کے غالبیات نمبر برائ فروری ماری • ۱۹۷ء میں محفوظ کر دیا گیا۔

راقم الحروف کو غالب سلط کی ہندوستانی مطبوعات خاص طور پر اخبارات و رسائل کے خصوصی غالب نمبر جناب مالک رام صاحب (دبلی) اور جناب اکبر الدین صدیقی صاحب (حیوراآباد وکن) کی مہر بانی ہے موصول ہوتے رہے۔ راقم بھی جواب میں پاکستانی رسائل کے خصوصی غالب نمبر ان صاحبان کو ارسال کرتا رہا۔ غالب سلط کی مطبوعات مولا ناغلام رسول مہر راقم ہے مطالعہ کے لیے منگوا لیا کرتے اور دوران مطالعہ کی مطبوعات میں جبال انحین کوئی بات خلاف واقعہ نظر آئی، اس سے صرف نظر نمیں کیا بلکہ فوراً گرفت کی ورمی جبال انحین کوئی بات خلاف واقعہ نظر آئی، اس سے صرف نظر نمیں کیا بلکہ فوراً گرفت کی اور وہیں حاشیہ پر اپنی رائے تو راقم کو حسب معمول شرف طابقات سے نوازا اور مہر صاحب کو تراول اور کتابوں میں اختیافی اضافات و کیے کر فرمایا کہ میں افیس مضمون کی صاحب کے رسالوں اور کتابوں میں اختیافی اضافات و کیے کر فرمایا کہ میں افیس مضمون کی تارشن کی سرایہ مرتب کر دوں تا کہ مہر صاحب کا سے غیر عدونہ علی سرمایہ صورت میں قارشین ' خاب' کا جائے۔ میں واز ان کے ارشاد کی صرف تھیل ہی نہیں کی بلکہ قارشین ' خاب' کا کر نی نہیں کی بلکہ اس مضمون کے ساتھ موانا تا مجر علی غالب یہ کی معلومہ مضامین اور کتابوں کی اس مضمون کے ساتھ موانا تا مجر علی غالب یہ کیکھ گے معلومہ مضامین اور کتابوں کی بلکہ اس مضمون کے ساتھ موانا تا مجر علی غالب یہ کیکھ کے معلومہ مضامین اور کتابوں کی اس مضمون کے ساتھ موانا تا مجر علی غالب یہ کیکھ کے معلومہ مضامین اور کتابوں کی اس

فبرست بھی مرتب کر دی ہے تاکہ جوساحب غالب یا تم پر کام کرنا چاہیں، یہ فبرست ان کے لیے مدد معادن ثابت ہو۔ اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ پہلے عنوان رسالہ /کتاب کے کوائف، پھر اختلافی عبارت بید صفحہ فبر اور زال بعد تم ساحب کی تصریح۔

# أ- ماہنامہ''شاعر'' جمبئی ۱۹۲۹ء (غالب نمبر)

#### ۱- غالب كى كهانى از ۋاكثر ظ\_انصارى:

'' قو تان بیگ کے انقال کے بعد یہ علاقہ ان کی ادلاد سے چھن گیا'' مرسس تا: سیسی نمیں مرزا قو قان بیگ نے نجف خاں کی وفات کے بعد جانشینوں کے جھڑے میں شاہ دبلی کی ملازمت چھوڑ کر جے پور میں ملازمت اختیار کر کی اور اس دجہ

ے وہ دہلی چھوڑ کر آگرہ میں آ ہے۔ ترک ملازمت کے بعد وہ علاقہ خود بخود چھوٹ گیا جو ماتحت سواروں کے خرچ کے لیے دیا گیا تھا۔

''چنانچ جب ببادر شاہ کی فرمائش پر وہ شاہی خاندان کی تاریخ (میر نیمروز) لکھنے بیٹھے تو ابتدا میں سارا زور اس پر صرف کر دیا کہ خود بھی کی نہ کسی طور پر ای سلسلے ہے متعلق رہیں۔'' (ص-۲۲)

مرتب مربیم وز لکھنے سے بہت پہلے وہ اپنے خاندان کے متعلق کی مفضل تحریریں مرتب کر چکے تھے۔ مثنا وہی قطعہ جو آ کے نقل کیا ہے اور وہ ۱۸۳۵ء کے مطبوعہ دیوان میں بہت

، پہلے لکھا جا چکا تھا۔ تلعہ کی ملازمت ۱۸۵۰ء میں شروع ہوئی۔

"فيض حق را كمين شا كرديم (قدرت كے فيض سے بم كو تھوڑا بہت حصد ملا ہے )" (ص-٢٣)

مرت اور بیر مقام كرنس كا قدال بينهيں بلك بير بك كه بم فيض حق كے كميند شاگر و بين يعنى حقير شاگر و بين اور بير مقام كرنس كا قدالبند كا فظ استعال كيا-

"اگر اس لڑے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کوسیدھے رہتے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا۔ ورنہ مجمل بکنے لگےگا"

مرت التجب باس رائے کے الفاظ پر کسی کی نظر نمیں جاتی۔ فر مایا: ''اگر اس لڑے کو کو کا کا کا استاد مل کے کا کا استاد مال جس نے راہ پر لکایا؟ استاد نہ ملنے کے بادصف میرزا نے مہمل نمیں بکا گویا رائے کے دونوں جنے ناط اور خالف 'قیقت ثابت بوئے۔ لیکن شیفت کا اسے مسلس نقل کیے جارہ بیں اور اس کی پٹنگی پر شنے ہوئے میں۔ میر تقی کی بھی جنگ ہے اور میرزا غالب کی بھی۔

''غالب مُرَبِي مُعتقدات سے رفتہ رفتہ دور دوت جاتے تے'' (سے-ہے)

مسترز: بد باکل فاط اور بن بنیاد ہے۔ تعجب ہے که غالب ک اپنے بیانات سے بھی

ناواقفیت کا ثبوت ہے اور''یادگار'' بھی غالباً نہیں پڑھی ورندایک لغو بات کیول زبانِ قلم پر آتی؟۔

''کلکتہ کینچے (۱۸۳۵ء)'' (ص-۲۵)

مرز ۱۸۳۵ء غلط ہے۔ میرزا ۱۸۲۷ء میں کلکتہ میں تقے اور ۱۸۲۹ء میں واپس آگئے۔ "تامل میری موت ہے۔ میں بھی اس گرفآری ہے خوش نہیں رہا"

(ال-10)

مرت : عجیب نقطهٔ نگاہ ہے کہ کئی شبت تحریرات چھوڑ کر ایک فقرہ تائش کر لیا جو پرشان کن حالات میں لکھا گیا تھا اور اس میں بھی اصل مقصود بگم نہیں بلکہ سلسہ تابل ہے جس کی فرند داریاں میں جو باعث مصیب ہوئیں۔ میرزا کی آزادہ ردی کے لیے یہ م مرگ تھا۔

''منتی صدر الدین آزردہ یوں توغاب کے بھی خواہ اور مشکل حالات میں مدد گار نابت ہوئے کیکن ان کے ذوق شاعری کو غالب کی شاعرانہ خود سری گواراقد تھی۔ اور غالب کو بیاب زندگی جم مشکلتی

ں ما راسہ وو مرن وارامت ن اور عاب ویہ بات ریمی بر کن رہی اور وہ ہر پہلو کوشش کرتے رے کہ این عبد کے اس فاضل

اجل کوکسی طرح قائل کر کے چھوٹرین' (ص-۲۱)

مرت ایس جالی ک ایک بیان پرمنی ہے جو میر ہے نزدیک ہے سروپا ہے۔ میرزا کے خطوط میں ایس چیزیں ماتی بین سی کہ مشاعرے میں میرزا گئے اور آزردہ کس وجہ سے نہ آتکے۔ وہ اس درجہ پریشان ہوئے کہ اپنا کلام پڑھے بغیر واپسی پر آمادہ ہو گئے۔ نیز میہ کہ آزردہ مرحوم کے سبجھے ہوئے ذوق شعر وخن پر نظام ہے کہ ایس باتیں ان سے منسوب کی جا تھیں۔ اس سلسلے میں صرف تین فاری مکا تیب دکھے لیے جا تھی جو کلیات نثر کے صفح ۲۰۰۰ ہے ۲۰۳ تک سے سے سالے کا کہ خود میرزا دخترت مفتی صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں۔ آیا اس روشنی بیا سے اس موثی ہو کہتے ہیں، آیا اس روشنی میں ہو کہتے ہیں، آیا اس روشنی میں یہ واقعہ قابل ایس انتہا سمجھا دا سکتا ہے ؟

## ۲- جهانِ غالب از قاضی عبدالودود:

"مرتب نے سرورق میں سال گرد آوری ۱۲۸۳ھ بتایا ہے مگر خود غالب اے سال آغاز کہتے ہیں۔اس مجموعہ میں ایک قطعہ ہے جس کے دوابیات آخر یہ ہیں:

درغرهٔ شعبال چو زمن باده گرفتند خود' غالبِ پژمردهٔ نشانی زمین بود روشش بدر آراز مدشعبال که درینجا مقصودِ من از تخرجه البسته بمیس بود

''غالب پڑمردہ'' = ۱۲۹۱ سے ، تخرجہ ۲ مادہ تاریخ نکالا ہے۔ (ص\_۲۷)

مر آ گویا ۱۲۸۳ و آغاز ترتیب کا سال اور ۱۲۸۵ و اختمام ترتیب کار به قطعه وفات سے چند ماہ بیشتر کہا گیا۔ اس کے بعد غالب نے شراب نہیں پی باغ دودر۔ قطعه نمبر ۴۰ صفحه ۲۸۔

# ٣- غالب كى افتاد طبع از عبد القادر سرورى:

''سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست لیکن خدا کرے وہ تری جلوہ گاہ ہو''

(۳۳-۵)

مرز: خدا کی طرف اثارہ ہے نہ کہ کسی دنیوی محبوب کی طرف۔

۴- غالب اور حافظ كا ايك تقابلي مطالعه از سعيد احمد اكبرآ بإدى :

گر مسلمانی اینست که حافظ وارد وائ کر در ایس امروز اود فرواب

(سے-۲۷)

مر آ: حافظ کا شعر یوں ہے:

گر مسلمانی ازیں است کہ حافظ دارد میں آوا گر از کیںِ امروز بود فردانے<sup>(1)</sup>

# ۵- غالب اورفنِ شعراز مهرمحمد خال شهاب مالير كوثلوى :

''اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

(زوق)

میرزا (غالب) بیان کر نہایت متعجب ہوئے اور مجھ سے بار بار پڑھواتے تنے اور سر دھنتے تنے۔ میرزا نے اپنے اردو خطوط میں اس شعر کا جا بجا ذکر کیا ہے۔'' (ص-۴۳)

مر ﴿ الله عَبْد تذكره ب ماصل مضمون عرقى كاب:

امید عافیت از مردن است وی ترسم که مرگ دیگر و آسودگی دگر باشد گر ذوق نے جس انداز میں میمضمون بیان کر دیا اس سے عرقی کا مضمون بدر جبا بلند تر اور برناثیر موگیا ہے۔

# ٢- غالب كے كلام ميں تحريف وتصرف از نادم سيتا پورى:

''جنول گرم انتظار و ناله جیتانی کمند آیا سویدا تا به لب زنجیر''ے'' دود پسند آیا (ص-۱۲۹)

مس [: ایک صاحب بیانت لیے ہوئے مرے پاس آئے۔ سوچنے سوچنے خیال ہوا کہ زئیر "ے" میں بلکه "زنیری" ہے۔ چونکه کتاب میں مجبول و معروف کے درمیان اس

(۱) و بوان حافظ کے متداول شخوں میں بیشعر اس طرح چھیا ہوا ماتا ہے۔

اً مر مسلمانی ازین است که حافظ وارد آه گر از پ امروز بود فرداب دلهته و ایان حافظای بونسند مرتبه و مصححه سید ابوالقام انجوی شیرازی ایران سے ۱۳۹۹، فوروز میں چھپا، اس میں اس شعر کے متعلق حاشیہ میں تقریح کی گئی ہے کہ "فیف نسخہ با ایل بیت را عدوہ دارند" جس سے بیتیجہ باسانی افذ کیا جا سکتا ہے کہ شعر مرقومہ صورت میں بھی ورست ہے۔

زمانے میں چندال امتیاز نہ تھا کاتب نے ''زنجیری'' کو''زنجیرے'' ککھ دیا۔ اے''زنجیر ے'' پڑھا گیا۔ جب مرتب نسخہ حمید یہ سے پوچھا گیا تو جواب الما کہ صحیح ''زنجیری'' ہے ''زنجیرے'' کاتب کی ملطی ہے۔ (وستہ گل از مهر - غیر مطبوعہ)

# ٤- غالب اور اردو خطوط نولي ازيدت كودنداس خموش سرحدى:

"مرحوم وبلی کالج کے ماسٹر رام چند ان لوگوں میں سے بیں جنھوں نے اس قدیم زمانے میں اردو کے تول کی ترقی میں اور لوگوں کو اصلاح وترمیم کی طرف توجہ ولانے میں نمایاں کام کیا ہے۔"
(ص-۱۵۵)

هر آن بداصول تو میرزا غالب ما طررام چندر سے بھی دس گیارہ سال پیشتر'' فتی آہنگ' کے دیباہے میں لکھ چکے تھے۔ فرماتے ہیں: '' ہنجار من ور نگارش اینست کہ چوں کلک و ورق بہ کف گیرم مکتوب الیہ را بلفظ که فراخور حالت اوست درسر آغاز صفحه آواز وہم و زمزمہ شخ مدعا گردم (کلیات نثر غالب فاری صفحه ۵)

> " کھی اگر شاعری ذریعہ عزت نہیں ہے تو اسے چیوڑ کیوں نہیں دیتے اور اپنے آبا کے صد سالہ چینے کو کیوں نہیں اختیار کر لیتے" (ص-۱۵۲)

• ہور: اس شعر کا مطلب ہی وہ نہیں جو ظاہر الفاظ سے کیفی صاحب نے سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں شاعری اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے عزت پاؤں گا بلکہ: شعر خود خواہش آں کرد کہ گردد فن ما

۸- غالب کے مزاج کے بنیادی عناصر از سیدعلی رضاحیتی:

"میر نے عالب کے شروع عمر کا کلام من کر بڑے پتے کی بات کی گئی گئی کہ اگر اس بچے کو اچھا رہنما مل گیا تو بیداستاد بن جات کا

وگرنه بگر جائے گا۔ غالب کا بیہ استاد ان کا ذوقِ سلیم تھا'' (ص\_۹-۲۰۹)

مرزا کا استاد خوق نے کہاں کہا کہ ذوق سلیم میرزا کا استاد ہے گا؟ ہرشاع ہی نہیں ہر فرد کا ایک استاد ذوق سلیم بھی ہوتا ہے بشرطیکہ یہ کی کو حاصل ہو۔ میرتق سے جو داستان منسوب ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اور اسے بے بنیاد مان لینا مہل ہے۔ تاویلات رکیکہ و باطلہ سے اسے ہے معنی بنانا کیونکر مناسب سمجھا حاسکتا ہے۔

> ''دل کی بربادی کی اس صد ہے خرابی کہ نہ پوچھ جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا

مير (ص-۲۰۹)

🋶 📆 بیکلیم ہمرانی کا مضمون ہے:

کلیم از درد بے داد کہ نالم کم بر بھتم گزار شکرا فآد بعنی میں سی خاص شحف محمے جوروظلم کی شکایت کیا کروں۔ میرے کھیت پرے تو کشکر گزر مگیا اور اسے برباد کر کیا۔

٩- غالب كا دربار اور خلعت از امتياز على عرش :

''عيسوي گفتم از مرعزت ''خلعت بمفت پارچه سالش''

(ص-۲۱۷) معرب (آ: ''خلعت عند پارچه'' کے اعداد ۱۷۹۹ ان میں سر فرنت بعنی مین کے اعداد ۵۹

ش مل کرلیس تو ۱۸۹۷ بن جاتے تیں۔ بید بید

۱۰- اردو شاعری کے دو رجحانات (میر و غالب) از بشر نواز:

''آرزو عشق مدعا ہے عشق''

(ص-۵۵)

#### For love is heaven and heaven is love :

# ١١-سيد چيس اور غالب ك انكريز مدوح از حامد الله عدوى:

" تیسرے تعدید میں کسی کا نام نہیں لیا ہے لیکن اس میں جو خصوصیتیں اپنے مدوح کی بتائی میں وہ لارنس پر صادق آتی ہیں۔'' (ص-۲۹۳)

مرز بیر کلب علی خال والی رامپور کی مدح میں ہے۔

"تاز بخشش باکے شاہشاہ بندو انگلینڈ طلعت از بہر خدیوشہ نشاں آوردہ اند (ص-۲۹۳)

# ۱۱- غالب کی تشبیهیں اور استعارے از ڈاکٹر میمونہ دلوی:

"دل گزرگاہ خیال ہے و ساغر ہی سی گر نفس جادہ سرِ منزل تقوی نہ ہوا" (ص-۳۳۳)

مر افظ (' تقوی' تافیہ ہے ندکہ' تقویٰ '' '' بھی' کا اور'' راشیٰ کا۔

ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سووہ بھی نہ ہوا
 وہ سٹگر مرے مرنے یہ بھی راضی نہ ہوا

۲- ماہنامہ'' فکر وفن'' دہلی ۔ اپریل ۱۹۲۹ء (غالب نمبر )

## ا- روبرو بات چیت - مولانا امتیار علی عرشی ہے:

"فالب کے یہاں ندرتِ خیال اور جدّت اوا خود ان کے اپنے بیان کے مطابق بید آل کے ساتھ ظہوری، عرقی اور نظیری کے کام کے مطالعہ سے پیدا ہوئی۔"

مر اے مرے نزد یک نظر نانی کی محتاج ہے۔ اس میں عالب کی فطری صلاحیتوں

اور غیر معمولی کمالات کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئے۔کیا پر شخص بیر آل کے ساتھ ظہورتی اور نظیرت کے ساتھ عرقی کے مطالع سے وہ مقام پیدا کر سکتا ہے جو غالب کو میسر آیا؟ مطلب یہ تھا کہ نادر فطری صلاحیتوں کے ساتھ سیجے ذوقِ مطالعہ کا موقع ملا اور فطری صلاحیتیں جلا یا گئیں۔

#### ۲- غالب کی عظمت — ایک سیمینار:

''کیا تعجب ہے کہ آخر زمانے میں انھوں نے خود بھی بیمسوں کر لیا ہوہ جبھی تو کہتے ہیں:

جو یہ کیے کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک فاری

رشيد احمد صديقي (ص-٩٢)

معهل یشعرآخری زمانے کانبیں۔ بالکل ابتدائی زمانے کا ہے۔

# س-قلمی خاکه:

غالب ابنا یہ عقیدہ ہے بقول ناتخ آپ بے بہرہ ہے جو مققد میر نہیں مسل اور کہا ہے کہ:

یہ مقام'' بھی'' ہے 'کیونکہ ناشخ کے قول کی حمایت میں کہا گیا ہے۔

٣- سه ماين "صحيفه" مجلس ترقى ادب لا مور يجنوري - ١٩٢٩ء

## (غالب نمبر \_حصه اول)

محکمہ ڈاک عکومتِ پاکتان نے غالب کی صد سالہ بری کے موقع پر مورند ۱۵-فروری ۱۹۲۹ء کو دو یادگاری ککٹ پندرہ اور پچاس پنے مالیت کے جاری کیے۔ پچاس پنے والے تکٹ پر غالب کا بیشعر چھیا:

منظر اک بلندی پر اور ہم بنا کے عرق سے پرے ہوتا کاش کہ مکال اپنا ایس نظر اک بلندی پر اور ہم بنا کے مال اپنا ایس نے بیرے ہوتا کاش کہ مکال اپنا کلب روڈ لاہور کے سہ ماہی مجلّہ ''صحیف'' کے غالب نمبر (حصہ ادل) برائے جنوری ۱۹۲۹ء کلب روڈ لاہور کے سہ ماہی مجلّہ ''صحیف'' کے غالب نمبر (حصہ ادل) برائے جنوری ۱۹۷۹ء کے سرورت پر چیاں کر دیے اور ای روز ان پر تی پی او سے خصوصی یادگاری مہر لگوا لی۔ مورخہ ۲۰-۲۱ - ۱۹۲۹ء کو میں جناب مولانا غلام رسول مہر صاحب کی ضدمت میں خدکورہ پر چیا ہوا شعر دیکھا تو لاحول پڑھی اور پھر ای وقت اس بر مندرجہ ذیل نوٹ تحریر کر دیا:

#### باسمه سبحانه

سب سے پہلے بید واضح کر دینا ضروری ہے کہ نکث پر جو شعر درج ہے اس کے دوسرے مصرعہ میں ""کاش کہ" بالکل خلط ہے۔ صحیح "اکشکے" ہے (ک، ا،ش،ک، ی)

۴- کلیاتِ غالب (فاری) جلد دوم مرتبه سید مرتضیٰ حسین فاضل کلھنوی مجلس تر تی ادب، لا ہور ۱۹۲۷ء

''از پے مدرج توچوں نقطہ گزارد بورق خامۂ من بغرالی دم احیا ماند

کہ سیہ مست سے ناز بہ صحرا پوید واندراں پوید ازو نافہ بسحرا ماند

دیوانِ فاری طبع وہلی اور کلیات طبع لکھنو میں ایک لفظ کی تبدیلی سے

معنی خیز اختلاف ہو گیا ہے۔ ویوان میں ہے''وم احیابائد''۔ کلیات

میں''دم انشانڈ'۔ ہم نے دہلی والے نئے کو بہتر سمجھا ہے۔ کیونکہ

فرالی کی کتاب''احیاء العلوم'' وجہ اتمیاز ہے نہ کہ انشائے غزالی۔''

مرت الله بين فرالى نبين غزالى عزالى به بين الموت الكل شعر من كرمنى بيدا بوت المرت الكرمنى بيدا بوت المرت و غزال جو بياه ست صحرا من دورتا ب ادر برطرف مثك تيورتا جاتا ب

اكر "غزالي" اور "احيا" والى تعبير مان لى جائے تو:

''خامهٔ من بغزالی وم احیا ماند'' کے معنی بیر کرنا ہوں گے کہ میرا خامہ غزالی کی مانند

ہو جائے جب وہ احیاء العلوم لکھ رہے تھے۔ بہ تعبیر کی کون می صورت ہے۔

 ۲- اگلے شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ امام غزالی جب احیاء العلوم لکھ رہے تھے تو وہ پھر غزالی بی سید شت مئے ناز ہو کر صحرا میں قلانچیں بھر رہے تھے اور ہر طرف

مثک بکھیر رے تھے۔

میرزا غالب نے ایک قصیدے میں کہا ہے:

از یے مرح تو چول نقط گزارد به ورق خامهٔ من به غزالے دم انشا ماند

کہ سے مست سے ناز بہ صحرا ہوید اندرال ہوید ازو نافہ بہ صحرا ماند یعنی میرے قلم کی حیثیت اس غزال یعنی مرن کی ی ہے جو مے ناز سے سیدست

ہو کر صحرا میں چوئزیاں بھرتا ہے اور ہر چوکڑی بھرنے میں ناف مشکبو کی لہریں صحرا میں چھوڑ تا جاتا ہے۔آج کل جارے فاہری دان ایرانیوں کی تقلید میں یائے مجبول کی جگہ بھی

یا ہمعروف استعال کرتے ہیں۔ اس دبہ سے "غزالے" "غزالی" بنا۔ بعض اصحاب نے قطعہ بندی کا رشتہ توڑ کر غزالی کو امام غزالی بنایا اور شعروں کا مطلب کچھ سے پچھ ہو گیا۔ ( دسته گل از میم یه غیرمطبوعه )

" بی قصیدہ ان کی خدمت میں لفٹنٹ گورنری کے زمانے میں پیش

موا ہو گا'' میں اسے مانے میں تر دد کرتا ہول <sub>۔''</sub>

( کلمات ۱۳۵۱)

مسور : تر دوضرور سيجيء مَّراس شعر کي جھي کوئي شرح فرمايے:

تَّفَتَى آفاق را گرفت فرو فر فرمانرواے غرب و ثال

(ص-۳۷۳ کا تیسراشعر)

لا مارچ ۱۸۳۹ء سہ شنبہ وہلی کی ربورٹ میں ہے ''وہلی کے جا گیرداروں کے نام جنگ پنجاب کی فتح کے متعلق سات خطوط بھیجے گئے تھے۔ جواب میں جاگیر داروں کی طرف سے تہنیت نامے آئے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ زیر نظر تصیدہ ۱۸۳۹ء کا ہے۔''

سب آ: ۱۸۳۹ء میں فتح بنجاب کے متعلق جو خطوط بھیج گئے وہ دوسری جنگ کے بعد کارڈ بلک میں فتح بارٹ ایک میں کارٹ ۱۸۳۹ء کوسلے بات کی توثق بیس فتح بھر کارٹ ۱۸۳۹ء کا ہے۔

کلیاتِ غالبِ (فاری) جلدسوم مرتبه سید مرتضی حسین فاضل تکھنوی۔ مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۲۷ء:

آفآب عالم سر صحتگی ہائے خودیم میرسد بوے تو از ہرگل کہ ی ہوئیم ما تا چیا مجموعہ لطف بہاراں بودہ ای تا بہ زانو سودہ پائے ما و می پوئیم ما (ص-۲۱)

مر ان اشعار کی صحح صورت یہ ہے:

آفآب عالم سر گشتگی بائے خودیم تابہ زانو سودہ پائے ما و می پوئیم ما تا چہا مجموعہ لطف بہاراں بودہ ای میر سد بوے تو از ہرگل کہ می بوئیم ما

بے خلطی طبع اول میں ہوئی (۱۸۲۴ء) لیکن پڑھنے والے پر مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔

هم به عالم ز انل عالم بر کنارافقاده ام چول امام سبحه بیرون از شارافقاده ام (ص-۲۸۳)

مرت مطلع کا پورامصرعة افی فرخ حسین فرق لا موری کا ہے جو فرخ سیر کے عمید میں تھا۔ موائے ردایف کے۔ شعر ایول ہے:

باسرو سامال چین بے اعتبار م کردہ اند چول المام سجہ بیرول از شارم کردہ اند ( شِمْع انجن میں - ۳۵)

۵- ویوانِ عالب جدیدالمعروف به نسخه حمیدید به مفتی محمد انوارالحق مفید عام پرلس آگره - ۱۹۲۱ء

مفید عام برین اگره-۱۹۴۱ء " آتشیں یا ہول گداز وحشت زندال نیوجیھ

موئے آتش دیدہ ہے ہر حلقہ بال زنجیر کا''

(ص-۱)

اسد ہے دل پہ مرے داغ بدگمانی شع

نه کیوں جو دل په مرے داغ بد ممانی شع

(صر١٩)

مرت: بیان میں زور پیدا ہوگا۔ پہلے مصرع میں صرف بیان تھا۔ اب اس کی ولیل بھی شامل ہوگئی۔

> ''چیوڑا نہ زشک نے کہ ترے گھر کا نام لول ہر اک سے بوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں''

(ص-۱۳۳)

: J<sub>4</sub>=

نامت زرشک پیش کے چوں نے برم ۔ آیا سراغ از کہ کنم منزل خیا دنیان سے مرب

(غیاقی استر آبادی) مرمن نامفهدارهٔ مالاً عند سه ارا تزماضحی می مفهدار ک

اگر سمجھا جائے کہ میرزا نے مضمون غیاثی ہی سے لیا تو واضح رہے کہ بیمضمون کے باند ھنے کی سیج صورت وہ نہ تھی۔ جو غیاتی نے اختیار کی۔ سیج اور طبعی صورت وہ می تھی جو

میرزانے اختیار کی لیخی محبوب کا نام لیتے نہیں کیونکہ رشک اظہار کی اجازت نہیں دینا۔
اس کے بعد سے طبعی صورت نہیں معلوم ہوتی کہ کہا جائے اب محبوب کے گر کا سراغ کیونکر
لگاؤں۔ نہایت عمدہ صورت یہی ہے کہ ہر ایک سے او چھ رہے ہیں میں کہاں جاؤں؟ س طرف کا رخ کروں؟ شاید ای طرح اتفاقیہ منزل محبوب کا سراغ مل جائے۔ جولوگ کی
مکان یا مقام کا نام بھول گئے ہوں وہ ای فکر میں رہتے ہیں کہ آس پاس کے رہنے
والوں کی زبان پر اتفاقیہ وہ نام آجائے۔ ویے بھی مختلف معروف ہستیوں کے مکانوں سے
آس پاس کے مکانوں کا نشان بتایا جاتا ہے۔ میرزا کی یہی کوشش ہے کہ کسی کی زبان پر
نام آجائے تو کچھ کے بغیراس کی طرف چل پڑیں۔

> ''نہ لٹآ دن کو تو کب رات کو بول بے خبر سوتا رہا کھڑکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو''

(ص-۱۳۹)

از خرابی کس نے گردد بہ گرد خاند ام پاسانے نیست مشفق تر زوریانی مرا (یاد رہے کہ مولانا نے نوائے سروش شرح دیوانِ غالب کے صفحہ کا کا پر اس مضمون سے ملتا جاتا نظیرتی نیشا یوری کا بیشعر بھی درج کیا ہے:

بر عریانی ازال شادم که از تشویش آزادم گریبانے ندارم تا کے از وست من گیرد "پا تراب بیل طوفان صدائے آب بے" (ص-۲۰۲)

پا براپ میں خوان صورت ہوں ہے۔ \*\* ('بہار مجم'' میں'' پاتراب'' کوئی محاورہ نہیں۔''بر ہان قاطع'' میں بھی یا تراب نہیں

ملا۔ بظاہر یہ فاری نہیں۔

''ہے چھم تر میں حسرت دیدار سے نہاں مشوق عمال کسینے دریا کہیں جے'' (ص-۲-۲۰۱۲)

مرت: نخدامردمه میں بیشعر یوں ہے:

ہے چئم تر میں حرت ویدار سے سوا شوق عناں کیفند دریا کہیں جے

''سوا'' بے حد بے محل معلوم ہوتا ہے۔ عَالَب نے اس کی جگہ''نہاں'' بنا کر شعر کو کمال پر بہنیا دیا۔

> (ماشید) "نیشعر حافی بر برهایا گیا ہے اور اس کا آسان اور قریب الفہم ہونا خود بی کدرہا ہے کہ یہ بعد کا کہا ہوا ہے۔"

۲ - شرح دیوان اردوے غالب از جناب مولوی سیدعلی حیدرنظم طباطبائی کلھنوی انوار المطابع لکھنو (سنه ندارد)

ا- ''ہم بھی رشمن تو نہیں ہیں اینے فیر کو تھے سے محبت ہی سمی (ص-۱۵)

> یعنی کچر ہم جھے سے محبت کرکے اپنے ساتھ دشنی کیوں کریں' جب تھنے غیر کی محبت کا یقین ہو گیا۔''

مست : مطلب یہ ہے کہ غیر کو تھے ہے محبت ہی سہی گرہم بھی تو اپنے ویشن نہیں ۔ لین تھے ہے مجبت نہ کرنا اپنے ساتھ ویشنی کے مترادف ہے۔

۲- ''دیکھو تو دل فریئے اندازِ نقشِ پا مون خرام یار کے کیا گل کتر گئی (ص-۱۵)

> گل کترنا اورشگوفہ چیوڑ ناایک ہی معنی کے دونوں محاورہ میں لیعنی کوئی ایسی بات کرنا جس سے فساد ہر پا ہواور آپ الگ رہے''

> > مرنا بھی ہے۔ معنی اچنجے کا کام کرنا بھی ہے۔

# ۷- نوائے سروش (شرح دیوانِ غالب) از مولا نا غلام رسول مہر۔ شخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لا ہور (۱۹۲۹ء)

(نوٹ): میرانخ ''نوائ سروٹ' اخر لف شدہ ہے جس میں مولانا نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ اگر اسے الگ قلمبند کیا جائے تو مشنوی ہفتاد من کاغد شود' ایک اچھی خاصی جلد نقش پذیر ہو جائے ۔لہذا اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف تین مثالوں پر اکتفا کیا گیا: حکایت بود بے بایاں وکیکن مختمر کردم۔

ا- ''عَمر بَجرد یکھا کیے مرنے کی راہ مر گئے پر دیکھیے دکھلاکمیں کیا (اص-۱۲)

موت کے بعد کی زندگی میں راحت و آسودگی ہر انسان کی طبعی اور فطر ی خواہش ہے۔ مختلف شاعروں نے اس کے متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ مثلاً عرقی کہتا ہے:

> امیدِ عافیت از مردن است و سے ترسم کہ مرگ دیگر و آسودگ دگر باشد

یعن مرنے کے بعد عافیت کی امید ہے لیکن مجھے اس خوف نے پریثان کر رکھا ہے کہ موت ایک شے ہے اور آسودگی بالکل دوسری شے۔ ضروری نہیں کہ موت بجائے خود ذریعہ آسودگی بن جائے۔ عرقی کا یکی خیال شخ ابراہیم ذو آ نے نہایت عمدہ انداز میں یوں چش کیا ہے:

> اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جاکیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاکیں گے

سر سے کی عملی میں میں اور کیا ہو الدین آزردہ مرحوم کی مدح میں جو بے مثال تصیدہ کہا ہے اس میرزا غالب نے مفتی صدر الدین آزردہ مرحوم کی مدح میں جو بے مثال تصیدہ کہا ہے اس کامطلع یہ ہے:

> زاں نے ترسم کہ گردد قعرِ دوزخ جائے من واے گر باشد ہمیں امروز من ، فرداے من

یعنی میں اس سے نہیں ڈرتا کہ مرنے کہ بعد مجھے دوز خ کی تدمیں بھینکا جائے گا
اور وہی میرا مقام ہو گا لیکن اگر مجھے وہی ہی زندگی مرنے کے بعد سر کرنی پڑی، جسی
اب ونیا میں بسر کر رہا ہوں تو صد حسرت و افسوں کا مقام ہے۔ گویا دنیوی زندگی کی
تکلیفیں اور مصبتیں اتن بڑھی ہوئی ہیں کہ ان کے مقالج میں تعرِ دوز ن ہے بھی بچھ ڈر
اور فوٹ نہیں۔ اب آب اصل شعر بڑھے:

عمر بجر دیکھا کیے مرنے کی راہ مرگئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا فاری مثنوی ''ابر گہر بار'' کی مناجات میں جہاں محاسبہ اعمال کا منظر پیش کیا ہے وہاں زندگی کی مصیبتیں تفصیل ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

بہر جرم کر روے وفتر رسد زمن حسرتے ور برابر رسد بفرمائی کایں داوری چوں بود کہ از جرم من حسرت افزوں بود بر آئینہ ہم چوں سے را بہ بند طافی فرا خور بود نے گزند لینی میرے نامدا ممال سے جو جو گناہ مجھ سے جتلایا جائے گا میں اس کے مقالج

میں حسرت پر حسرت بیش کرتا جاؤں گا۔ فرمایے اس صورت میں حضور کے عدل کا تقاضا کیا ہو گا۔ جب میرے گناہوں ہے میری حسرتیں بڑھی ہوئی نظر آئیں گی۔ فلاہر ہے کہ جھے ایسے گنگار کے لیے تلائی نظر آئے گی نہ کہ ہزا۔

۲۰ سر پایخ په چاپ بنگام بخودی دوسوے قبله وقت مناجات چاپ ۲۰ دی دی دوسوے قبله وقت مناجات چاپ دوسوی بخت مستوے ذات چاپ دوسوی بخت کردش پیائ صفات "عادف" بمیشه مستوے ذات چاپ دوسوی (ص-۵۳۷)

خواجہ غلام غوث خال مرحوم کا ایک مکتوب''انشاہ یخبر'' میں بنام منتی الدین الدین ا خال جھپا ہے جس میں اس قطع پر نکھ جینی فرمائی گئی ہے۔خواجہ صاحب کے ارشادات کا م خلاصہ میہ ہے کہ تصوف ہے آگاہی رکھنے والے لوگ دوفتم کے ہوتے میں۔اول اصحاب قال جو تصوف کی کتابوں نیز مصطلحات و دقائق سے واقف ہوتے میں۔ دوسرے ا ارباب حال جو اپنی سرگزشت میان کرتے ہیں۔تیرا گروہ ان دونوں طبقول سے علیمدہ

ہ، جے نظم باطنی سے تعلق ہے نظم فاہری سے خواجہ صاحب نے میرزا کو تیسر کے گروہ میں رکھا ہے اور قطعے کے اشعار کو باہم بے تعلق بتایا ہے ۔ بلا شبہ میرزا غالب صاحب حال نہ تھے لینی ان معنی میں جوعمو آس اس اصطلاح کے سمجھ جاتے ہیں حالانکہ صاحب حال ہوناایک خاص قلبی یا روحانی کیفیت ہے جس کے لیے خاص شرطیں وضع کرنا ممکن نہیں۔ لین قطعے کے متعلق جو رائے ظاہر کی گئی ہے وہ تو قطعاً ورخور قبول نہیں بلکہ اصل اشعار کو نتیجھے کا نتیجہ ہے ۔ بجیب بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے مصرع:

ب با ما با مناب بند. معنی بحسب گردش یمانهٔ صفات

کی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ مصرع اول ہوتا تو شعر کے معنی صاف ہو جاتے:

بیانهٔ صفات کو گردش اگرچه ہو

حالانکداس طرح شعر کے معنی الجھ گئے، مصرع بے کیف ہوگیا اور بات کوئی نہ بن۔ میرزا کا مقصد یہ ہے کہ پیانۃ صفات کی گروش کے مطابق عارف کو حقیقت و اصلیت سے وابسۃ رہنا چاہیے۔ یعنی وہ مست بے ذات رہے۔ مثلاً ہر رنگ اور وضع کے پھول میں بہار کا اثبات، بے خودی میں ٹم کے پاؤں پرسر، مناجات میں قبلے کی طرف توجہ یعنی ظواہر سے ہٹ کر بواطمن، مقاصد اور اصول پیشِ نظر رکھے جائیں۔

"محسب گردش بیانته صفات" نهایت اچها مکرا ہے۔اس کی جگه" بیانته صفات کو گردش اگر چه، بیانته صفات کو گردش اگر چه، بوئ کچه بین معلوم ہوتا ہے خواجہ صاحب شعروں کی معنویت پرغورنبیں فرما سکے اور افھوں نے بلا وجہ میرزا غالب کو حقیقت نا شناسوں میں شامل کر دیا۔ خواجہ صاحب کے علم وفضل ہے ایسے انقاد کی تو تع نہ تھی۔

ا- ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا مطلب نہیں کھ اس سے کہ مطلب بی برآئ

(ص-۲۰۷)

مطلب یہ کہ تمنا کی لذت نے مجھے اپنے دام میں الجھالیا ہے۔ یہ معانییں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ حاصل ہو جائے۔ اس شعر کی معنویت تھوڑی می تشریق کی محتاف

- انسان کے لیے زندگی ایمی صورت میں دلچیپ و ولآویز ہو علی کہ ول میں تمنا کیں
   اور آرز و کئی ہوں۔
- ۲- تمناؤل اور آرزول کی محیل کے لیے انسان مختلف تدبیری افتیار کرتا ہے۔ طرح طرح کرت کے منصوبے بناتا ہے اور مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ ای طرح وہ خود اور اس کا نئات کی تمام دوسری چیزیں ایک فعال عضر کی شکل افتیار کر لیتی
- ۳- اگر معابر آ ئے تو ظاہر ہے کہ انسان کی تدبیر آ رائیاں اور سرگرمیاں ختم ہو جا کیں
   گی اور زندگی کی ولاویزی ہے معنی رہ جائے گی۔ کیونکہ خود انسان کی فعالیت ختم
   ہو جائے گی۔
  - ۔۔ میرزا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تمنا کی نیزنگیوں میں الجھے رہنااچھا ہے کیونکہ زندگی کی بہارائی کا نام ہے۔ ہم مدعا برآزی ہے اپنے اوپرسکون کی کیفیت طاری نہیں کرنا چاہتے جو زندگی کے لیے باعث نگ ہے اور زندگی کو بے کیف بنا ویق
  - ایبا بھی ہوتا ہے کہ جدو جبد یس کوئی مقصد تو پورا ہو بی جاتا ہے۔ میرزا فرماتے
    میں کہ جزدی مقاصد ہے شک پورے بھی ہوں لیکن یہ نہ جھنا چاہے کہ ہم اپنے
    اصل مطلب کی پیمیل کے خواہاں ہیں کیونکہ اس کے ساتھ تو نیرنگ تمنا کا تماشائی
    سے رہنا ممکن بی نہیں رہے گا۔

#### 000

| میرزا غالب پر مولانا غلام رسول مہر کے مضامین کی فہرست |                               |                              |   |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--|
| وساواء                                                | سالنامه كاروان لا بور         | عالب کے پانچ پندیدہ شعر      | 1 |  |
| اپریل ۱۹۳۷ء                                           | ا ـ ماهنامه اردو اورنگ آباد   | غالب كاسفر كلكتنه            | r |  |
| مئی ۱۹۲۸ء                                             | ۲۔ ماہنامہ قومی زبان کراچی    |                              |   |  |
| ۶۱۹ <i>۳</i> ۸–۳۹                                     | عليگز ه ميگزين                | ميرزا غالب كالمقدمه          | ٣ |  |
| ۱۹۳۸-۳۹<br>۱۹۳۸-۳۹                                    | ا علیگڑھ میگزین               | عالب کی خاندانی پنش          | ٣ |  |
| ,190m                                                 | ۲۔احوالِ عالب                 | (بإضافه وترميم)              |   |  |
|                                                       | از مخار الدين احد _           |                              |   |  |
|                                                       | المجمن ترقى اردو مند          |                              |   |  |
| فروری ۱۹۴۹ء                                           | ماہنامہ ماہ نو کراچی          | ميرزا غالب اور ميرتقى        | ۵ |  |
| 19۵۳ء                                                 | المجمن ترقى اردو وبلى         | غالب کے بہترین پانچ شعر      | ۲ |  |
|                                                       |                               | (اہلِ نظر کی نظر میں)        |   |  |
|                                                       | _                             | (فارى پائچ،اردو پائچ)        |   |  |
| فروری ۱۹۵۳ء                                           | ماہنامہ ماہ نو کراچی          | جنگ آزادی کی کہانی مکاتیب    | 4 |  |
|                                                       |                               | غالب کی روشن میں             |   |  |
| بارچ ۱۹۲۹ء                                            | ماهنامه تحریک د بلی           | (غدر 1857 وخطوط غالب کے آئیے |   |  |
|                                                       |                               | يس)                          |   |  |
| فروری ۱۹۵۲,                                           | ا۔ماہنامہ ماہ نو کراچی        | غالب كالقبور جنت و دوزخ      | ٨ |  |
| ۱۲ فروری ۱۹۲۹ء                                        | ۲ ـ. روز نامه کو ہستان لا جور | ,                            |   |  |
| فروری ۱۹۲۹ء                                           | ٣ ـ ماهنامه فروغ اردولكھنۇ    |                              |   |  |
|                                                       | غالب نمبر                     | •                            |   |  |

|               | myr                          | ارمغانِ سيدعبدالله                 |     |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
| جنوری فروری   | ۳۔ ماہ نو کراچی              |                                    |     |
| PFP14         | (غالب نمبر)                  |                                    |     |
| فروری ۱۹۵۷ء   | ماہنامہ آ جکل وہلی           | احوالِ عَالَبِ كَي كَمْشده كُرْيان | 9   |
| فروری ۱۹۵۸ء   | ماهنامه آجكل دبلي            | ينج آہنگ                           | 1•  |
| فروری ۱۹۲۰ء   | اردوئے معلیٰ دہلی            | لطا نف فيبي                        | 11  |
|               | (غالب نمبر۴)                 |                                    |     |
| فروری ۱۹۶۳ء   | ماه نو کراچی                 | ۔<br>غالب۔ دوشعر دوستارے           | 11  |
| فروری ۱۹۲۳ء   | ا _ ماهِ نو کراچی            | غالب کی شاعری                      | 11" |
| جنوری _ فروری | ۲_ماونو کراچی (غالب نمبر)    |                                    |     |
| ١٩٢٩ء         |                              |                                    |     |
| فروری ۱۹۲۳ء   | ۱۰ ـ ماهِ نو کراچي           | حیاتِ غالبِ (چند گِزارشیں)         | ۱۴  |
| فروری ۱۹۷۱ء   | ۲_ ماہ ٹو کرا جی             | •                                  |     |
| ۵۲۶۱۹         | شخ مبارك على پبلشرز لا بور   | احوال عالب                         | 10  |
|               |                              | (مشموله کليات غالب فاري)           |     |
| فروري_ ۱۹۲۵ء  | ماه نو کراچی                 | غالب کے آٹھ شعر                    | 17  |
| فروري ۲۲۹۱ء   | ا۔ ماو نو کراچی              | میرزا غالب کی صد سالہ بری          | 14  |
| جنوری_فروری   | ۲_ ماه نو کراچی              |                                    |     |
| £1979         | •                            |                                    |     |
| ۷۲۶۱ء         | فوليو لا بهور _              | ميرزا غالب                         | ıΛ  |
|               | مجلّه ایف ی کالج (غالب نمبر) |                                    |     |
| ۷۲۹۱ء         | بروفيسر محمرحيات خال سيال    | احوال و نفتر غالب ( پیش لفظ )      | 19  |
|               | نذرسنز لابهور                |                                    |     |
|               |                              |                                    |     |
|               |                              |                                    |     |

سلاله

( غاتب اور فرباد از ملك هن اخر بجواب داستان فرباد اور غالب كالصور مجت از مولا با تهر يخوير بن لا بور جلد نمبرا ثاره نمبر 2-1) ۲۷ حیات غالب (چندگزارشیں) ماونو کراچی (غالب نمبر) جنوری فروری

-1949

(غالب اور فرباد از ملك حسن اختر بحواب داستان فرباد اور غالب كا تصور محبت از مولا نا م لا بهور جلد نمبرا شاره نمبرا-۲)

نقوش لا ہور (غالب نمبر 1) فروری ١٩٦٩ء ۲۸ غالب کی شاعری

٢٩ ميرزا غالب نتاد كي حيثيت سے ١- ماہنامه المعارف لا مور فروري ١٩٢٩ء

۲۔ نگار کراچی جنوری فروری

e1949

mo غالب کے ہم معنی اردو اور فاری سہ ماہی اردو، کراچی جنوري تا مارچ ، (غالب نمبر) -1949

m دستبو \_ واقعاتی پس منظر مین مرتبه: گویال متل مارچ ۱۹۲۹ء تحریک و بلی (غالب نمبر)

۳۲ نخه حميديد (طباعت وتحقيق كي سه ماي اقبال- لابور ايريل\_1979ء

داستان) ۳۳ میرزا غالب کا مقام شعر گوئی اوراق لا ہور

ايريل \_ ١٩٢٩ء ۳۳ صد ساله تقریبات کی جھلکیاں روزنامہ جنگ کراچی ۱۹۲۹ء می

(ماتصوبر)

۳۵ میرزا غالب کا فاری کلام فون لا بور مئي۔ جون (مسودہ راقم کے ذخیرہ غالبیات میں -1949

محفوظ ہے)

۳۷ اردو الما میں میرزا غالب کا سب رس۔ حیدر آباد دکن میرر ۱۹۲۹ء اجتهراو

#### فهرست كتب مصنفه/مرتبه مولانا غلام رسول مهرّ

ا- غالب (میرزا غالب کی نظم و نثر مسلم پرشنگ پریس لا مور ۱۹۳۲ء سے ماخوذ سوائح عمری)

(بعد کے ایڈیش شیخ مبارک علی تاجر کتب لاہور نے شائع کیے)

٢- خطوطِ غالب كتاب منزل له المهور ١٩٥١ء

(ایک یادگاری ایڈیش مجلسِ مطبوعات یادگار غالب چنجاب نوینورش لاہور نے ۱۹۲۹ء میں شائع کیا)

۳- قصائد ومثنويات فارى مجلس مطبوعات يادگار غالب ١٩٦٩ء

پنجاب بو نیورش لا ہور

۳- قطعات، رباعیات، ترکیب بند، مجلس مطبوعات یادگار غالب ۱۹۲۹ء

ترجيع بند مُخس پنجاب يونيور کي لا ہور شده مخس شده مخس

۵- و بوانِ عَالَبَ عَنْ شَعْ عَلَام عَلَى ایندُ سَز پلشرز۔ ۱۹۶۷ء

لاتور

(غالب کی صد سالہ بری پر ۱۹۲۹ء میں شائع ہوا)

۲- نوائے سروش بیشش خلام علی اینڈ سنز پبلشرز۔ (غیرمورخد)

(شرح ويوان غالب) لا به

(غالب کی صد سالہ بری پر ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی)

**♦**—**♦** 

واكثرمعين الدين عقيل

# ملیشیا میں غالب کے نوادر

"INTERNATIONAL INSTITUTE OF کوالالپور ، بلیشیا کے ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION"

(۱۱۱ TC: آکنده ) ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION

کا کتب خاند اپنے ذخارعلمی اور بالخصوص عربی، فاری ، اردو مخطوطات کے لحاظ سے نہایت

با شروت ہے۔ اس کے قامی ذخیرے میں اسلامی ہند کے دور آخر کے متعدد اہم فاری و

باردو مخطوطات اس عہد کے مطالعہ تاریخ و اوب اور تحقیق میں انتہائی قیتی اور ناگزیر ماخذ کی

حقیت رکھتے ہیں۔

اس کتب خانے کے ذخیرۂ عبدالرحمٰن بارکر میں غالب کے بھی چند نوادر موجود میں۔ یہال مختصراً ان کی نشاندہی کی جاتی ہے:

(1)

تحسین سروری (۱۹۱۷ء-۱۹۷۷ء) نے ''غالب کی ایک غیر مطبوعہ تحریر''(۱) متعارف کرائی تھی۔ انھیں مہ تحریر ایک مخطوطے میں دستیاب ہوئی تھی جو پروفیسر عبدالقادر سروری ۱۹۰۷ء-۱۹۷۱ء) کی ملکیت میں تھا۔ اس مخطوطے کے بارے میں انھوں نے لکھا تھا کہ یہ کوئی پچاس ساٹھ اوراق کے حجم پر مشتمل ہے۔ کتاب کا نام ان سے پڑھا نہ جا سکا۔

كتاب ك نفس مضمون كي بارے ميں وہ لكھتے ہيں:

"حبدر آباد ( دکن ) میں نواب محمد وجہ الدین خال معنی اور میرمحمد ز کی متخلص یہ زکی..... کے درمیان فن تاریخ گوئی کے..... (ایک) مسکلے پر بحث چیرگئی۔ وجہ الدین خال کا کہنا تھا کہ تائے متدیرہ جو تاریخ گوئی کی اصطلاح میں تائے مثناۃ بھی کہلاتی ہے اور بائے مدورہ کی شکل میں لکھی جاتی ہے، بہ قاعدہ ابجد اس کے چار سو عدو شار کرنا چاہیے۔لیکن میر زکی کہتے تھے کہ یہ قاعدہ غلط ے۔ جب کہ کتابت میں واضح حرف مائے ہوز ہواس کے اور صرف دو نقطے لگا کر تائیٹ کے عدد شار کرنا اصول کے خلاف ہے۔ . . . . . بحث آ گے برطتی گئے۔ دونوں نے نظائر و امثال اور اسناد و اشتباد کے پیش کرنے میں بوی عرق ریزی سے کام لیا۔ یبال تک کہ ان دونوں کی بحث کے نتیج میں ایک کتاب وجود میں آ گئے۔ پھر اس کتاب کوآخر میں چند سادہ اوراق کا اضافہ کر کے اس وقت کے ماہرین علم وفن کی خدمت میں رائے کے لیے بھیجا گیا تا کہ وہ سادہ اوراق ہرا پنی رائے تحریر کریں۔سب سے آخری ورق کے آخری صفحے ہر غالب نے اپنی رائے تحریر کی ہے۔"

یہال سے اس تخریر کو اخذ کر کے ظیل الرحمٰن واؤدی نے اسپنے مرتبہ'' مجموعہ نشر غالب اردو'' میں اپنی تمہید کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔(۲) میمی تحریر ڈاکٹر خلیق اٹٹم نے بھی اسپنے مرتبہ مجموعے'' غالب کی نادر تحریرین'' میں'' بہ نام نامعلوم'' عنوان کے تحت ورج کی ہے(۳) اور کلھا ہے کہ:

> ''غالب کا یہ خط کتاب مناظرہ مننی و زکی میں نقل کیا گیا ہے۔ جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ مجمد اشرف صاحب انجیئئر حیدر آباد وکن میں محفوظ ہے۔''

اضیں بینقل ڈاکٹر مختار الدین احمد ہے دستیاب ہوئی تھی۔ اس طرح غالب کی بیتح ریر ندکورہ کتاب ہے کہ ورج کردہ نقل کے کتاب ہے کہ از کم دوقلی شخوں ہے دستیاب ہوئی۔ ڈاکٹر طلیق انجم کی درج کردہ نقل کے آخر میں غالب کی مخصوص مہر بھی نقل کی گئی ہے جس پرس موجود نہیں ہے۔ جب کہ شمین مروری نے مروری نے اے''ان کی وہی سند کا ۱۲ ھو والی مشہور مہر'' تاایا ہے۔ پھر شحسین سروری نے غالب کی اس تحریر کے بعد نواب ضیاء الدین احمد نیرو رخشاں کی رائے اور ان کی مدور مہر شبت ہونے کا ذکر کیا ہے اور بیر بھی اطلاع دی ہے کہ:

"کتاب کے پشتے کے قریب روئے کتاب کی طرف اس زمانے کا مروجہ ڈاک ٹکٹ ابھی تک چپکا ہوا ہے، جس پر ملکہ وکثوریہ کی تصویر اتری ہوئی ہے۔"

واقعہ یہ ہے کہ وہ مخطوط جو پروفیسر عبدالقادری سروری کی ملیت میں تھا اور جس کی خصوصیات کا ذکر تحسین سروری نے کیا ہے، اب TC اللہ کے کتب خانے میں پہنچ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح یہ عبدالرجمٰن بارکر کو حاصل ہو گیا اور ان کے متعدد مخطوطات ومطبوعات کے ساتھ اب ذکورہ کتب خانے کی زینت ہے۔

تحسین سروری کی بتائی ہوئی ساری تفصیلات تو اس مخطوطے میں موجود بیں لیکن انھوں نے غالب کی اس تحریر کو مخطوطے کے آخری ورق کے آخری ورق جو کرصفی ب کے وسط پرختم کو دراصل یہ آخری ورق (۳۹) کے صفحہ لکے وسط سے شروع ہو کرصفی ب کے وسط پرختم ہوئی ہے۔ اس کے خاتمے پر غالب کی مہر سنہ ۱۳۱۵ھ کی شمولیت کے ساتھ شبت ہے اور یہ ۲۸ نے ترجیعی سطور میں نواب ضیاء الدین خال کی تحریر ہے۔ غالب کی تحریر سے تبل، ورق ۲۸ باتا ہوئی سطور میں نواب ضیاء الدین خال کی تحریر ہے جو فاری میں ہے اور غالباً تا حال نیم مطبوب ہے۔ اس کا آغاز ہدے:

''لوشیده مبادکه فن تاریخ که از مخترعات متاخرین جم بوداست نه ازان قبیل است که کے از گرانمایگان عالم........'

نواب ضاء الدین خال کی تحریر کے بائیں جانب پٹتے کے ساتھ ڈاک کے دو اصل نکٹ

بھی چیاں ہیں۔ جن کی مالیت ہ<sup>ا</sup> آنہ ہے۔

مخطوطہ مجدّد ہے اور اس کے استر پر''افادات المعنیٰ' تحریر ہے۔ سائز ۲ انچی فی صغیر اوسطا ۱۵سطرس۔ یہ ندکورہ کتب خانے کی فہرست مخطوطات فاری:

CATALOGUE OF PERSIAN MANUSCRIPTS

IN THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL

INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND

CIVILIZATION

CIVILIZATION

مرتبہ جاتی علی بن جاتی احمد مطبوعہ کوالالمپور، ۱۹۹۳ء میں نمبر شار ۱۹۳ کے تحت شامل ہے۔

ستا ہے کے مرتب محمد وجد الدین معنی (۳) نے بید مجموعہ مرزا محمد زکی بلگرا می کو ۲۲/ جمادی

الاول ۱۲۸۵ ہے (۱۱/ستبر ۱۸۲۸ء) کو بیش کیا تھا۔ جس بحث میں بید مجموعہ مرتب ہوا اس کی

بنباد سر مصرعہ تھا:

شد بنا این مجد از بهر صلوة

جس سے ۱۲۲۶ برآمد ہوتے ہیں۔ آس میں مسئلہ میدتھا کہ قاصدورہ کے باعث چار سوعدد برآمد ہوتے ہیں یا پانچ سو؟ غالب، حالی، اور نواب ضیاء الدین خال کے علاوہ جن ماہرین سے آراء کی گئیں، ان کے نام میر ہیں:

مولوی عبدالله، مولوی نیاز محمد بدخشانی، مولوی عارف شاه، مولوی اعظم الدین، مولوی این بخاری، مولوی کریم الدین، مولوی حسن علی مجددی، مولوی احمد علی احراری ساکن مصطفی آباد، مولوی محمد این التام مدرای، میر محمد حسین خال بهادر شوستری افسر، مبلوی محمد فضل الله ین خراج، مولوی میر محمد شیرازی ناصری، مولوی سید علی شوستری، مولوی سید علی شوستری، مولوی سید علی شوستری، مولوی میدر ملی خال، مولوی عبد العلیم نصر الله خال احمد لوری، منتی حسیس الله ند زکا، مولوی محمد حسین راقم الخلط سه شرس منن، خان

بهادر افضل الشعراً، مولوی نجم الدین حسن قادری افضل، مولوی سیّد شاه مُحر، مولوی فضل حق، مولوی مُحمد زمان خال، مولوی آلِ حسن، مولوی مُحمد صدیقی، میرمهدی ثاقب، ملا مرادعلی۔

#### (۲)

غالب اور میر سید علی عملین خدانما (۱۵۵۳ه-۱۸۵۱ء) کے روابط متعدد محققین کا موضوع رہے ہیں (۵) ان دونوں کی باہمی مراست بھی سامنے آتی رہ ہے۔ (۱۲) اس مراسات کو عملین کے ایک مرید خاص حافظ ہدایت النبی نے ۱۲۵۷ھ/۱۸۲۳ء ، بین نقل کر کے محفوظ کر لیا تھا جو کتب خانہ فقیر مزل ، گوالیار میں موجود ہے۔ اس مخطوط میں عملین کے چار خطوط اور غالب کے وس خطوط عملین کے نام اور مزید دو خطوط ان کے تکھنوی احباب کے نام شامل ہیں۔

اس مجوعہ مکا تیب کے کی اور مخطوطے کا علم عام نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک نقل کوالا لہور کے ذکورہ ادارے کے کتب خانے میں ذخیرہ عبدالرحمٰن بارکر میں بہ ذیل شار اوا، فاری، موجود ہے جو ۲۲/ریج الاول ۱۲۷۵ ہے/۱۸۵۸ء کو گوالیار میں مکمل ہوئی تھی۔ کتب خانے کی ذکورہ فہرست مخطوطات فاری کے فہرست نگار نے اس کے مرتب کا نام ہمایت اللہ تحریر کیا ہے۔ جے دراصل ہدایت النبی پڑھا جانا جا ہے۔ جو ناط ہے۔

مخطوطہ نہایت کرم خوردہ اور زردی مائل کاغذیر ہے اور چونکہ اوراق کو دونوں جانب سے موق کاغذی جیاں کر کے مخطوط کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے اس لیے متن کا پڑھن دشوار ہے۔ روشنائی میاہ ہے۔ کئی کہیں کہیں کمتوب نگار کے نام پر سرخ خط محینی کر نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خط پخش کستعلی ہے۔ مکتوبات اتا ۲۵ صفحات کا احاط کرتے ہیں۔ صفحات کا فہر شار بعد میں چیشافی پر درمیان میں درج کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مکتوبات پر مشتمل می متن کمی اور متن کے ساتھ کتابت اور مجلد کیا گیا تھا، جے بعد میں

علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ بیشانی پر بائی جانب اوراق کے نمبر شار درج ہیں۔ جن کے مطابق میمتن ورق ۱۹۲ الف سے شروع ہو کر۱۸۸ ب پرختم ہوا ہے۔ متن کے آغاز سے پہلے اور اختیام کے بعد کے صفحات سادہ ہیں۔ سائز ۱۹۲۲ فیج ، فی صفحہ 1۵ سطریں۔

منطوطے کے متن اور مکا تیب مرتبہ ڈاکٹر سید عبداللہ و وزیر الحن عابدی کے متن میں گا ہے نفظی اختلافات موجود ہیں۔ القاب و شخاطب میں بھی کمبیں کمبیں فرق موجود ہیں۔ القاب و شخاطب میں بھی کمبیں کمبیں فرق موجود نہیں، لکھے غالب کے وہ خطوط و رینظر مخطوطے میں ڈاکٹر عبداللہ و وزیر الحن عابدی کے مرتبہ متن کے مطابق غالب کے آٹھویں خط کے بعد شائل ہیں۔ مخطوط میں خطوط کی ترتیب اس

''دوعائے صباح'' حضرت علی کی میند پیندیدہ دعاؤں کے مجوع ''صحیفہ علویہ' میں شامل ایک معروف دعا ہے جس کا ایک منظوم فاری ترجمہ غالب نے کیا تھا۔ غالب ک شانیف کی فہرست میں اس کا حوالہ بالعوم معدوم رہا ہے۔ جب اس کی اولین اشاعت اسلامہ ہے کا ایک اولین اشاعت تک، اس کا ذکر عام ندرہا۔ حالانکہ اس کی معلومہ چوتی اشاعت مولانا اتباز علی خال عرثی تک، اس کا ذکر عام ندرہا۔ حالانکہ اس کی معلومہ چوتی اشاعت مولانا اتباز علی خال عرثی سے منظر عام پر آئی۔ لیکن چربھی اے عام شہرت حاصل نہ ہو کی تھی۔ گیتا رضا نے اے منظر عام پر آئی۔ لیکن چربھی اے عام شہرت حاصل نہ ہو کی تقی گیتا رضا نے اے ایک معلوماتی مقدے کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس کی سابقہ اشاعتوں کی تفصیلات چیش کی ہیں۔ (۹)

چونکہ غالب کا منظوم ترجمہ خود غالب کی حیات میں شائع ہو چکا تھا اور پھر گاہے بھا ہور پھر گاہے بعد میں چھپتا بھی رہا۔ اس لیے اس کی تلمی تقلیں ضروری نہ تھیں۔ اولین اشاعت بھا ہے اس کی المی تقلیں ضروری نہ تھیں۔ اولین اشاعت تھا۔ مزید نقلوں کا علم نہیں لیکن اس کی ایک نقل ایک بیاض میں کوالا لیور کے ذکورہ ادارے کے کتب خانے میں ذخیرہ عبرالرحن بارکر میں بہذیل فاری ۱۳۷ (۳) موجود جا۔ اے فہرست نگار نے مہوا فیرمطبوعہ بتایا ہے۔

بیاض نہایت عمدہ حالت میں تقریباً ۲×۳ انچ سائز کے ۴۲۸ اوراق پر مشتل ہے۔ یہ تکیم سیّد مظفر حسین حدیر آبادی کی ملکیت تھی جے انھوں نے متعدد حضرات کو پیش کر کے

ان سے ان کی پیندیدہ نظم و نشر کی تحریرین خود ان کے اپنے قلم سے تکھواکیں۔ اس طرح یہ بیاض مزید افادیت کی حالم بن گئی۔ یہ کل ۳۵ اقتباسات پر مشتل ہے جن کی تفصیلات ندکورہ ذخیرہ فاری مخطوطات کے فہرست نگار نے درج کی ہیں۔

بیاض کا آغاز ہی "شرح دعائے صباح" ہے ہوتا ہے۔ ورق ا، الف تا ۱۳ الف:
"دورا کے مالا" وقد ماراللہ علمه تحریک گئی ہوں کے در اسلام

پھر اصل' دعائے صباح'' ورق ۱۳ ، الف تا ۱۵، بتخریر کی گئی؛ اس کے بعد غالب کا منظوم ترجمہ، ورق ۱۱، الف تا ۱۵، الف ہے اور پھر غالب کا ''بمغت بند درشانِ مشکل کشا''،

ورق ۱۸، بتا ۲۰، بتر ریب بفت بندے فاتے پر بیر تیس کھا گیا ہے:

بفت بند .... در منقبت فاح خير، حسب فرموده حضرت قبله

گای جناب سیّد علی حسن صاحب قبله و کعبه حسینی واسطی بلگرای مدخلنه و دام ظلهٔ العالی درعشر آخر فلک اول سال بلای سیز ده صدوی و یَم راقم

آثم بنده فضل حسن بخطيرد كن بخط زشت نوشت : ، محش بر

ناظر بچشم مبر محر اجر برخدا است کاتب زخط خود جنل و چشم برده است گیتارضا کے مرتبہ متن کے درخ ذیل اشعار بیاض میں موجود نیس:

صفحه ۱۸: شعر ۱۸: ۳،۳،۲۰

صفحه ۱۹. شعر ۲،۵،۴،۳،۳ ، ۲،۵

صفحه ۲۰: شعر ۲۰۱

جبکہ بیاض کے درج ذیل اشعار گیتا رضا اور امتیاز علی خاں عرش کے بیش کردہ متون میں چیا نہیں ایک آڈیا جب بیش دیں ہے۔

شامل نہیں، لیکن مراتنگی حسین فاصل (۱۹۲۳ء–۱۹۸۷ء) کے مرتبہ'' کلیات عالب فاری'' جلداول(۱۰۰) میں شامل ہیں۔

گپتا رضا کے چیش کرد دمتن، صفحہ ۱۷، شعر ۴ کے بعد:

کن تو این شام مرا به من سپر از مکائد ہائے اعدا پرشرر دہ خیاتم از ہوائے نفس بد زال کہ ستی قادری بر نیک و بد جرچہ خوابی می کنی تو ہر زمان ای تواناتر خدائے مہربان ہم کی نبی ہر کرا خوابی تو ملکی مید ہی تاج شاہی برسرش ہم کی نبی می ستانی باز ملک و مال را آل چہ خوابی میکنی اموال را

#### پر صفحہ ۱۸، شعر ۵ کے بعد:

ست در دست تو خرو نیکوی تادرے برجملہ اشیا بس توی روز را درشب تو پنبال می کئی ہم توی شب را بروزے آوری زندہ از مردہ ہویدا می کئی مردہ را از زندہ پیدا می کئی

بیاض کے ورق ۴۰۵، الف پر بھی غالب کے متفرق تین اشعار درج بیں، جنھوں آغا حسن برتی نے تحریر کیا ہے۔

ان سب سے قطع نظر، غالب کا المفت بند درشان مشکل کشا'' زیادہ قابل توجہ ہے، جو راقم کے علم کی حد تک، تاحال غیر مطبوعہ ہے۔ یہ ان دنوں زیر مطالعہ ہے اور علیحدہ ترتیب کے منصوبے میں ہے۔



#### حوالے

- (۱) مشموله: "اردو نامه" كراچي، شاره ۵، جولاني ۱۲۹۱ء، ص ۱۹-۱۱
  - (r) لايور، ١٩٢٤ء ص ٢١١ –١٣٢
    - (۳) ویلی ، ۱۹۹۱ وس ۱۷۲–۱۲۳
- (٣) ان كا ذكر نور ألمن خال" تكارستان خن" ( بهو پال، ١٢٩٣هـ ) ص ٩٩ ميس بـــ مظف مين صب

''روزِ روژُن' (تبران، ۱۳۳۳) کل ۵۵۷-۵۵۵ میں مغنی بتایا گیا ہے۔ بیر مثم الدین فیض (۱۷۸۰ء-۱۸۷۵) کے شاگر و تھے۔

(۵) حالات اور روابط کے لیے: محمد ہونس خالدی ''مطالعہ حطرت مملّین وہلوی'' (علی گڑھ، ۱۹۹۳ء) محمد مسعود احمد ''ستد ملی تملّین'' مشمولہ ''قوائے ادب'' (بمبری، ایر بل، ۱۹۷۳ء) یہ مصنف

ا من سود مند سید من سین سوند خواج ادب (۱۰ من ایری) ۱۹۳۰) به مصنف از من منتقب از من ۱۹۳۸ منتقب از منتقب از منتقب منتقب منتقب منتقب من منتقب منتق

حضرت جی گوالیاری، مقدمه، مشموله "مخزن الاسرار" مصنفه سیّد علی تمکین ( گوالیار، ۱۹۲۳ء). واکثر خواجه احمد فاروقی " غالب کے چند غیر مطبوعه فاری رقعات" مشموله" باد و بود غالب" ویل،

,1991

(۷) مرتبه زاکش خوابه احمد فاروتی "غالب کے فاری رفعات" مشمولد" اردو مے مطلی " (وبلی ، فروری ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ،

درج کیے ہیں۔

(۷) ''نگار'' ( لکھنٹو) مٹن ۱۹۴۱ء

(A) مشموله. "K.G.SAIYIDAIN COMMIMORATION VOLUME" (ولحيء

(\*1414,

(۹) (بمبئن، ۱۹۷۵ء) بب که اس کے منثور و منظوم اردو، فاری، انگریزی ترجمه پر مشتل ایک حالید اشاعت کراچی سے ۱۹۹۲ء میں سیّد الطاف نظر زیدی اور سیّد اسد رضا نفوی کے اہمیں م

منظرعام پر آئی ہے۔

(۱۰) (الايور، ١٩٢٤ء) ص ١٩٩٩ـ ٢١٩



ڈاکٹر عارف نوشاہی

# **وز ریر / وز ریری** گیار هویں صدی <sup>چجر</sup>ی کے ایک تا تاری نژاد چینی شاعر کے حالات اور فارس شاعر ک

الم الم الم الم الفائستان میں سوویت یونین کی فوجی مداخلت نے جہاں ایک طرف وسیح انسانی آبادی کو ملک ہے آخلا اور جمرت پر مجبور کیا ، وہاں اُس کے کیر الجبات منی جہاں آرات بھی ملک پر پڑے۔ ایک بہت ہی محسوس کی جانے والی جابی کتب خانوں اور فرخائر مخطوطات پر نازل ہوئی جس ہے افغائستان کے سرکاری کتب خانے بھی محفوظ نہ اور فرخائر مخطوطات پر نازل ہوئی جس ہے افغائستان کے سرکاری کتب خانے بھی محفوظ نہ ہمانیہ ملک پاکستان پہنچنے گئے اور یہاں ان کی کسی روک ٹوک کے بغیر خرید و فروخت ہونے گئی۔ چونکہ ابھی تک (اوائل ا ۱۰۰۰ء) افغائستان میں خانہ جنگی جاری ہے اور وہاں ایسے حالات پیدا نہیں ہو پائے جن میں کتب خانے اور قبلی کے ساتھ علی کام کر سمیں، لہذا وہاں نے مخطوطات کی منتقلی کا سلمہ بھی جاری ہے۔ معلوم ہوتا ہو کہ افغانستان کی حکومتوں نے اِس شافق ورثے اور علی سرمائے کی بربادی ہے کھی جاری ہے۔ معلوم ہوتا ہونے کہ افغانستان کی حکومتوں نے اِس شافق ورثے اور علی سرمائے کی بربادی ہے کھی بیان کے ذاتی ، سرکاری یا نیم سرکاری کتب خانوں پاکستان چینچتے ہیں ان میں نے کھی بیہاں کے ذاتی ، سرکاری یا نیم سرکاری کتب خانوں

کر رہا ہوں۔

صداے احتجاج محض نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے۔ مجھے مخطوطات کے علمی پہلو سے جو دل چھی ہے، اس وجہ سے افغانستان سے

پاکتان منعقل کیے جانے والے مخطوطات و کھنے افغان کتب فروشوں یا پاکتانی خریداروں کے ہاں جاتا رہتا ہوں یا وہ ازخود مخطوطات کی قدر و قیت جانے کے لیے نئے جھے دکھا دیتے ہیں۔ افغان تان ہے آئے والے کچھ نادر مخطوطات پر مقالے بھی لکھ چکا ہوں۔(۱) ۲۰۰۱ء کے اواکل میں وہاں ہے آیک گوہر نایاب''کلیات وزیری'' پاکتان پہنچا ہے اب لاہور میں جناب خلیل الرتمان واوری(۲) کے پاس آیا ہے اور انھوں نے مجھے اس کا بالاستیعب مطالعہ کرنے کا موقع فرقاہم کیا جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ یہ بھی وہاں کے شائی اور تو کی کتب خانے کا سرمایہ تھا۔ آئیدہ صفحات میں اپنا حاصل مطالعہ چیش

کنیات وزیری کے نسخے کے ظاہری کوائف حسب ذیل ہیں۔ جم: ۸۱۸ صفحات یا دورق، ۸۱ سطوری صفح تقطیع: ۲۵ × ۱۵ سنٹی میٹر؛ جلد: چربی مفیوط، کاغذ: منیالارخاک؛ خط: معمولی ستعلق، بلاتاریخ، بارهویں صدی جمری کا معلوم ہوتا ہے۔ نسخے کے ابتدا اور خات پر پھر یا دواشت ہیں جن ہے نسخے کے مختلف ادوار میں پرانے مالکوں کی نشان دری ہوتی ہے۔ مثلاً نسخے کے آخری ورق (۴۰۹ ب) پر سے یادداشت ''این کتاب عوش من من بن تباد خان است، روز جعد خریدہ شد۔ مبلغ چہار روہیے در نوشح اکدا نوشہ؟ ورف خان بی ایک گئیس پشتوں کا شجرہ کھا ہے۔ ایک عوش خان بی وکیس پشتوں کا شجرہ کھا ہے۔ ایک پوری تحریر ای طرح ہے: ''نسب نامہ عوش خان: عوش خان این قباد خان این خوجہ مرزا '

- تولد شدن اسفند یار خان در بیست [و] بفتم ماه محرم شد [ کذا] در تاریخ ۱۱۳۹-

ا تولد شدن شاه سوار خان بتاریخ بیست نویم [کذا: بیست و تنم] ماه مبارکه رمضان در ۱۹۲۱ بود\_

- تولد شده شاه مغل بتاریخ پا نزوهم ماه رجب بود در ۱۲۱۱\_

مہلے صفح پر ایسی مزید سات تاریخیں ہیں۔آخری صفح پر جہاں عوض خان کی نسخہ فرید نے کہ اور اللہ موجود ہے اس کے اوپر ایک اور یادداشت ہے: '' باز این کتاب را یادداشت ہے: '' باز این کتاب را یاد کو فرید در ۱۸۱۲ کا تب الحروف میر عبدارجان''۔ ممکن ہے یہ اسفند یار وہی ہو جو ۱۳۱۹ میں پیدا ہوا اور ہمارے گمان کے

مطابق عوض خان کا بیٹا ہے اورعوض خان کی وفات کے بعد بینسخہ اس کی تحویل میں آیا ہو اور اُس سے عبدالرحمان نے خرید لیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان ہاتھوں سے ہوتی ہوئی یہ کتاب بعد کے زمانوں میں کائل کے شاہی کتب خانے میں پینچی جیسا کہ چندا کیہ مرداں ہے میں اس سے متاحلاً ہے میں اس سے میں سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں اس سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں سے

ئم ول ہے پتا چلنا ہے۔ مُہرِ ول کی تفصیل حسب ذیل ہے: ورق1 بیریاہ روشائی ہے آٹھ کونوں والی ۱۰۷۵× ۵۵،اسنٹی میٹر کی ہیہ مہر

روں، ب پیچہ اور سال کے ایم عبد الدوں وہاں ۱۳۵۰ میں کا رک زئی خاندان کا ''ئمبر کتاب خاند مبارکہ امیر عبدالرحمان''۔ یقیناً یہ افغانستان کے بارک زئی خاندان کا

بادشاہ امیر عبدالرحمان ہے جس کا زمانۂ حکومت ۱۳۹۷–۱۳۱۹ھ ہے۔ ورق1 ہب پر بنفتی روشنائی ہے آٹھ کونوں والی ۳،۵ × ۳،۵ سنٹی میٹر کی ہی ممبر: ''سمتا بنتا نئر وارالسلطنہ کابل ۱۳۹۸۔''

كتابخانة ملى دارالسلطنه كابل ١٢٩٨.

ورق ۲ الف اور ۳۹۷ ب پر پانچ کونوں (مستطیل مایل) والی مهر جو سیاه روشنائی سے لگائی گئی ہے، سائز:۴،۵ ×۵، اسٹنی میش، اس میں صرف''نند کا بخانیہ مبارک' لکھا ہے۔ ای عبارت کی ایک اور ممبرلیکن بینوی شکل کی اور سائز میں چھوٹی ۱،۵ × اسٹنی میشر ورق ۱٬۵ الف اور ۱۲۷ الف بر شبت ہے۔

ورق ۱۸۱ الف اور ۳۹۷ ب پر سیاہ روشنائی سے آٹھ کونوں والی ۱،۷۵ × ۱،۵۵ (پونے وو) سنٹی میٹر کی مبر جس میں'' للہ مہر کتاب خانۂ مبارکہ'' کلھاہے۔ کتاب خانۂ مبارکہ سے مرادد وی خابی کتب خانہ ہے۔

عام طور پر شاہی کتب خانوں میں نفیس، مطلاً و ندبب اور خوشنو کی کے عمدہ نمونوں پر مشتل ننخ داخل کیے جاتے تھے، لیکن ہمارے اس ننخ میں ایک کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ بیرمحض اپنے متن یا مندرجات کے اعتبارے اہم ہے۔

## ننخ کے مندرمات:

پیش نظر مخطوطے میں وزیری- جس کے بارے میں ہم مضمون کے اگلے تھے

میں بات کریں گے - کا مخلف اصاف میں کلام درج ہوا ہے۔ ننخ کی جلد بندی کے وقت اوراق آگے پیچے ہو گئے ہیں۔ خود کائب نے بھی کسی ترتیب کو چندال الموظ نہیں

رکھا۔ موجووہ ترتیب کے مطابق ہم کلام اور مندرجات کا تعارف کروا رہے ہیں:

ورق اب تا ١٩ ب: رويف إك الف، ت، و، ر، ز، س، ش، ط كى بلا ترتيب

چهېتر (۷۲) غ.ليس؛ ورق ۲۰ ب: ایک مثنوی کے باتی ماندہ نو اشعار۔

پېلاشعر:

شر دلی کو که درین راه دور گرم قدم مانده و باشد صبور

آخری شعر:

نظر العين الا غيركم الله و آماتكم

اس مثنوی کا موضوع مندرجه ذیل شعر ہے متعین ہوسکتا ہے:

گفت وزیری سخن از حال عشق سطر مخنباش شده بال عشق

ورق ۲۰ الف تا ۲۱ ب: مثنوی داستان حقالی الاشیاء در بیان عرش، لوح و قلم و

بيدالش\_ يبلاشعر:

ای خدادند عرش و لوح و قلم جمله آورده ای برون ز عدم

MAT

داستان عجب وزبری گفت

روز و شب دیده حا ز قکر نخفت

مصنف نے بیرمثنوی اینے بڑھایے میں کہی ہے جبیبا کہ مندرجہ ذیل اشعار ہے

یا چاتا ہے:

آخری شعر:

موی س شد مرا جو برف سفد بین که پیری بسر دو اسبه رسید در جوانی گریختم چندان کہ زگفتن نماند یک دندان

(۲۱ الف

ورق ۲۱ ب تا ۲۵ الف: مثنوی ساقی نامه و تعریف بادشابان چفتی که در ملک

بندوستان گشته اند\_ يهلا شعر:

بده ساقی آن جام متان ست که جون چشم ساقی شوم نمی برست

ة خرى شعر

تا بر سبام و زمین بر نگرگ

بمیدان ز بر سو بارید مرگ

اس مثنوی میں پہلے ساقی نامہ ہے۔ پھر تیموری بادشاہوں کا ذکر اس ترتیب ہے

ب. تمور، شاہرخ، الغ بیك، بابر اور بابركى يانى بت كے ميدان ميں ابراہيم افغان ك

ساتھ جنگ۔

ورق ۲۴ الف تا ۲۲ الف: مثنوي با عنوان ور حال كواكب

```
پېلاشعر:
تام
```

شد تلمم بلبل این بوستان نغم سرا گشت بعد داستان موضوع کی طرف اشاره اس شعر میں ہوا ہے:

حال كواكب بكنم من بيان

ست ز کوکب جمه سود و زیان ورق ۲۲ الف تا ۳۲ الف: داستان جواب وسوال ابوزر جمبر ۲ کذا: بزرجمبر ۲

ورل ۲۷ الف تا ۳۲ الف: واسمان بواب وسوال ایرور هر 1 پهلاشعر:

گفت بدانا چوا نوشیروان گویی تختبا تو ز نفع و زیان

آخری اشعار:

گفت وزیری خنان عجب تاکه پندند بهم ابل عرب گفت بدیه بهم واستان

ماند تخبهاش بروی جهان

یہ داستان پہلے نثر میں تھی، دزری نے اسے نظم میں منتقل کیا ہے۔ نثر کد این موعظہ ها گشت نظم

عر بد بین رحمه ا خاطر من کرده بگفتن چو عزم

(ب ۲۱)

اس میں بزرجمبر کی حیالیس تقیمتیں ہیں:

بست چبل موعظ این داستان می کنم ایک ہمہ را من بیان

(۲۲ الف)

ورق۳۲ الف ۳۳ الف: مثنوي بلاعنوان در وصعب مخن

پېلاشعر:

شک نیاری تو در کلام خدا ست شکاک کافرِ دو سرا

آخری شعر:

داستان عجب وزیری گفت با زبان قلم عُبر با سُفت

اس مثنوی میں مصنف نے خن یعنی شاعری کی عظمت بیان کی ہے اور اپنے

بارے میں کہا ہے:

نام من زنده از تخن شده است خنم شمع انجمن شده است تا تخن سعت نام من باقیست بزم عیش مرا نخن ساقیست ورژ ۳۳س تا ۳۵س: مشوی با عنوان در شرح بروج دوازده گاند

بيبلا شعر:

۔ نقش طرازندہ این داستان زو رقم صدق ز حال جہان شاعر نے اس مثنوی میں بارہ کرجوں کے کوائف بیان کیے ہیں: شرح دھم باز ہمہ کرجہا حالت ہر یک کمنم من جدا

(۳۳ الف)

ورق ۳۷ الف یا ۲۷ ب: رویف ہاے الف، ب، ت، ث، ج، خ، ر کی الف ہب عز لیں، حضہ اول، درمیان اور آخر ہے ناقص ہے۔

ورق ١٧ الف: معراج نبوي كے بيان ميں ايك مشوى كے باتى مانده صرف تين

اشعار:

شکر خدا کرد وزیری بحان كرد جو معراج ني را بيان

آن که ز معراج نی مکراست در نظر ابل یقین کافر است

ورق ١٧ الفت تا ١٧ ب: قارون اور اس كفرائ ك بارے مين مشوى

پېلاشعر:

قصة قارون بشنو عنج از سبب سمّنج گر رنج او

آخری شعر:

قصهٔ قارون چو وزیری مگفت

تا گبر نظم خود الماس سُفت ورق ٧٤ ب تا ١٨ الف: قصة الربه

پېلاشعر:

ابرصہ کی کافر بد بخت بود

عرم سواری سوی مکه نمود

ورق ٦٨ الف تا ٤٠ ب: قصة ولادت حضرت موى عليه الصلوة والسلام

يهلاشعر:

موسی تصهٔ او گوش کمن ز ابتدا

آخری شعر:

گفت وزیر سخن از کلام کرد چنین قصهٔ موی تمام ورق ۷۷ ب تا ۷۲ ب: قصهٔ حضرت ابراتیم خلیل الله ونمرود

پېلاشعر:

قصہ بشنو تو ز خلیل خدا المنف خدا گشت باو رہنما

آخری شعر:

گفت چنین قصهٔ مشکل وزیر بندهٔ مومن شو و یاد گیر

ورق ۲۷ ب تا ۷۳ الف: داستان در معنی ایمان

پېلا شعر:

' عَلَيْهُ ' ايمال <sup>ع</sup> چو کنم من بيان بندهٔ مومن تو جمين نوع دان

ورق ۲۳ الف تا ۲۴ ب: واستان رموز ونیا

پېلاشعر:

. حار کن از نه ده چون آمدیم حار تن القصه برهنه بدیم

آخری شعر:

گفت وزیری مخنی از رموز داشت چو در خاطر ویران کنوز درق ۲۲ ب ۵ ۱ الف: موعظه در بیان پیرایش عالم

پهلاشعر

کرد خدا خلق کی جوہری تا بدر آرد ہم ازد گوہری

آخری شعر:

قصهٔ ایجاد جہان کردہ ام خلق چہان کردہ بیان کردہ ام

اس مثنوی میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ حق جل و علا نے محض اپنی قدرت اور حکمت سے اِس عالم بوقلمون کو کس طرح پیدا کیا ہے۔

سمت سے اِن عام و فون و من رس رہید یہ ہے۔ ورق 20 الف تا 22 الف: قصد حفزت موی علیہ السلام

پېلاشعر:

تحم قضا را تكند كس درًر آنچه مقدر شده آيد بسر ورق ۷۷ الف تا ۷۷ ب: داستان مهتر اينس عليه السلام

پېلاشعر:

عم قضا بین که به یونس چه کرد گردش این نه فلک تیز کرد

ورق ۵۸ الف- ۷۹ ب: داستان سلطان سكندر ذوالقر نين رفتن به ظلمات به طلب

آب حیات تا بیابداز دغدغهٔ مرگ نجات-

پېلاشعر:

بود کمی روز سکندر بخت [گذا] ساخته آماده بمد رخت و بخت

آخری شعر:

تصهٔ یاجوج وزیری بکفت گوبر معنی بمه در نظم سُفت

اس کے بعد بندرہ شعرول کا ساتی نامہ ہے۔

ورق ۸۰ الف-۸۰ ب: داستان در بیان خلقت ارداح و کیفیت آن

الاشعر

قتم جبان آمده ملک و ملک خود ملکوت آمده جان فلک

آخرے ناتش ہے۔

ورق ۸۱ الف تا ۸۸ ب: حافظ شیرازی ،عبدالرحمان جامی اور قاسم (انوار) کے اشعار تقسمینیں میں۔ ان تضمینات کا بقیہ ۹۳ الف پر ہے۔

ورق ۸۷ الف: ایک مثنوی کے باقی ماندہ سولہ اشعار \_آخری دو اشعار یہ ہیں:

تازه کنم باز خیال تخن شرح رتبم ، قصهٔ نو و کبن

قصد کنم عمن بهد حال جہان

نام ينام از بمد ابل زمان ورق ۸۵ الف تا ۸۸ الف: قصة مهتر نوح عليه السلام

پہلا شعر:

. نوح چو از قوم بی دید رخج ماند بی چون بہ سرای سیخ

درق ۸۸ الف تا ۸۹ ب: ( قصه سلیمان و مدم مهر)

يهلا شعر:

بود کی بدید افلاک گرد پر بسر و عمر صف [؟] ره نورو

ورق ۸۹ ب تا ۹۱ الف:عشق کی تعریف میس اشعار

پہلا شعر

بار امانت عرض از عشق دان حال این آدم خاک بدان

آخری شعر:

بیجو گل و لاله بود رنگ رنگ تاکه بود گنبد فیروزه رنگ ورق ۹۱ الف تا ۹۲ الف: داستان انوشیروان

پېلاشعر:

بود یکی روزمکه نوشیردان گشته بصحرا پی صیدی روان ورق۹۲ الف-۹۲ ب: تغییر بسم الله الرحمٰن الرحیم

پېلاشعر:

معنی قرآن همه در بسمله است معنی این نکتهٔ بی مشکله است

آ خرہے ناتص ہے۔

ورق ۹۳ الف تا ۹۲ ب (ناقص): ورق ۸۷ ب کا بقید تعین تضمینات میں۔ ورق ۹۷ الف: ایک مناجات (مثنوی) کے باتی مانده ۱۴ اشعار۔

ورق 92 الف تا ۱۱۲ ب: مثنوی نامه نوشتن سلطان سکندر ذوالقر نین به خاقان

چين

پېلاشعر: زبان برگشایم بچمه و ثنا

زبان برنشایم بمد و س به درگاه او پادشابان گدا

آخری شعر:

چار عقل دیگر آمد رهنما ہر کی را ہست یک کار جدا ورق۱۲۰ الف-۱۲۲ الف: داستان در بیان حقیقت وجود انسان

پېلاشعر:

بده باده حواس آراست يزدان به يُخْ ظاهر و با يُخْ پنهان

آخری شعر:

وزیری داستان بوالعجب گفت گبرهای معانی سربس بسفت بیمثنوی، نظامی کی خسرو و شیرین کی زمین میں ہے۔ ورق ۱۲۲ الف تا ۱۲۷ الف: مثنوی در وصف دل

پېلاشعر:

ول کو ز عرفان درو نیست نور بصد دور باشت از فیف دور [؟] ورق ۱۲۷ الف - ۱۲۷ ب (ناتص): داستان موعظه

پېلاشعر:

زر پرست و خود پرست و بُت پرست در حقیقت هر سه از یک مادر است

ورق ١٢٨ الف تا ١٣٣١ب: قصايد كا بقيه حصه بياس مين ايك قصيره خاتاني

کے جواب میں ہے۔ د

پېلاشعر:

دائن افلاک سوزه آه گردون سای من سر فرو نارد به عالم همت والای من ورق ۱۳۳ الف-۱۳۳ ب: ایک ناتھ الطرفین مثنوی کے ۳۶ اشعار جس کے ہر ایک شعر میں ایک قصة کی طرف اشارہ ہے۔

> بہر بیت کیک قصہ کروم ادا دا چو لطف خدا شد به ما رهنما اس کا سال تصنیف ۱۰۰۰ھ نے۔

> > وزیری عجب داستانی بگفت بدعوی گهرهای معنی سفت ز ججرت فزون بود از الف سال که شد بسته این نمل بند خال

(۱۳۳ ب)

ورق ۱۳۵ الف تا ۱۳۵ ب (ناتص): قصاید کا بقیه حصه ب\_ اس میں بعض قصاید خاقانی، انوری اور امیر خسرو کے جواب میں کیے گئے ہیں۔

ورق ۱۳۶ الف تا ۱۹۵۷: ایک مثنوی کے باقی ماندہ اشعار

آخری شعر:

در زمین مشوی کردم سخن ای وزسری خود ز لطف ذوالمنن ورق ۱۳۷۷ ب تا ۱۳۹۹ الف: داستان دو یم شرح عقاید در بیان حدوث قدم پهلاشعر:

> حدوث جمله عالم از قِدم شد که عالم جمله پیدا از عدم شد درق۱۳۹ الف تا۱۵۰الف: مثنوی درتو حید باری تعالی پبلاشعر:

ای تو خلاق کارگاه وجود می کنی ست و می کنی نابود ورق۱۵۰الف تا ۱۵۱ب: مثنوی ور تعریف عشق پبلاشعر:

در ایجد عشق این سه مزفست از جمله حروفها شگرفست ورق ۱۵۱ الف تا ۱۵۲ ب: حکایت شخ ضعان

پېلاشعر:

شیخ صنعان در حریم کعبه بُود روز و شب اندر طواف عمره بود

آخری شعر:

پیرو عطار شد بنگر وزیر شد تخبهایش ازان رو دلپذیر ورق۱۵۲ ب ۱۵۳۳ ب (ناقص): مثنوی داستان سوم

پېلاشعر:

خدایی که دو عالم کرد پیدا شد از نابود عالمبا مبتا

ورق ۱۵۳ الف تا ۲۳۰ ب: اس ناتص الطرفين اور پريشان حصّے ميں غزليس اور تصيدے جي اور ورق ۲۳۰ الف-۲۳۰ ب پر ايک ناتص الاؤل مثنوی کے اشعار بھی ہیں۔

ورق ۲۳۱ الف تا ۲۳۲ ب: انبیاء کے اساء میں ایک مثنوی کے باتی ماندہ اشعارآ خری شعر:

واقعهٔ جملهٔ پیفیبران در روش نظم بکردم بیان ورق ۲۳۲ پ تا ۲۳۳ الف: قصهٔ جنگ اُحد

يېلاشعر:

قصهٔ جنگ احد مصطفیٰ گوش کن این قصه بسمع رضا

ورق ۱۲۳۳ لف تا ۲۳۵ ب: حکایت خیروشر که بر یک درخور نام خود از عالم نیکنای و بدنای بخود بردند

و بدما ی مود بردند. بهبلاشعر:

ست خدا خالق بر خیر و شر علم قضا را نکند کس دگر

م حصا بها علند ( ورق ۲۲۵ الف تا ۲۲۷۷ب نه(قصهٔ موی و عاج)

پېلاشعر:

تکم خدا شد به کلیم خدا بود چو با خُلق خدا رهنما

یہ تصد ۱۰۰۲ میں تصنیف ہوا جیما کہ آخری شعرے واضح ہوتا ہے۔

در سنه الف دو شد این تمام

قصهٔ موی است علیه السلام

ورق ۲۳۷ الف ۱۳۸۲ ب: مشوی کی صورت میں ایک نوجوان کا مرشد جس کی وفات ۱۰۰۲ھ میں واقع بروئی۔ اس مرشید پر تبعرہ مضمون کے اگلے حقبے میں کیا جائے

وفات ۱۰۰۴ھ یک واق ہوئی۔ اس مرتبیح پر تبھرہ مسمون کے ایکے قصے میں مر

\_ 5

پېلاشعر:

ای سرو بهار نوجوانی رفتی تو ازین جهان فانی درق ۲۲۸ ب تا ۲۵۰ الف: مثنوی در قصهٔ جنگ مهتر موی با فرعون

بہلاشعر
گشت کی روز قضا جنگ جو
موی و فرعون بہم رو برو
یوقصہ ۱۰۰۱ھ میں لکھا گیا جیسا کہ آخری شعر میں بتایا گیا ہے
بود ز ججرت سنہ الف و دو سال
طبع من انگینت ہزاران خیال
ورق ۱۲۵۰الف – ۲۵۰ب: قصۂ مہتر سلیمان علیہ السلام ومور

قصّه یک مور و سلیمان شنو

می کنم این قصهٔ دیریند نو درق۲۵۰ به ۲۵۲ ب (ناقش): ساقی نامه

ورق۲۵۳ الف - ۲۵۳ ب: مثنوی در تعریف ثایل سرور کاینات. ورق۲۵۳ ب تا ۲۵۸ الف: حکماء قدیم کی نضیحتوں پر جنی ایک مثنوی بلاعنوان۔

پېلاشعر:

ست سر جمله چو لقمان عليم بود بحكمت ز جمه او عقيم

آخری شعر:

کرد چو احوال حکیمان بیان کرد وزیری سخنان را عیان میمثنوی اکبر بادشاه نے عہد میں ۳ مستقیف ہوئی۔ بیہ اشعار ملاحظہ ہوں:

در سنه الف دو این گفته شد
گوبر معنی همگی سفته شد
بدد بعبد شه فیروز بخت
صاحب مُلک و حثم تان و تخت
اکبر غازی شه اقلیم گیر
بنده ی او جمله صغیر و کبیر

ورق ۲۵۸ الف - ۲۵۸ ب: قصه حفرت موی و جواب لن ترانی شنو دن از طور .

پېلاشعر:

موی عمران بہ سوی طور شد طور ز سر تا بقدم نور شد

ورق ۲۵۸ب تا ۲۷۰ الف ورنامهٔ حفرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم

. پېلاشعر:

نور نبی از ہمہ نورھا خَلن بنند در حرم کبری<u>ا</u>

حلن بشد در حرم کبریا درق ۲۲۰ الف تا ۲۲۷ب: مثنوی کی صورت میں تین مختصر داستانیں۔

ورق ۲۲۱ ب تا ۲۲۹ الف: مثنوی جو برعقل

پېلاشعر:

م الله الرحمٰن الرحيم ر خن جمله كلام فديم

آخری دو اشعار:

جوہر عقل آمدہ نام کتاب تاکہ یہ خوانثرہ رساند ثواب

بست وزیری ز جمه کم (یدان مائد ازو جم سختان در جبان، اس مثنوی میں شاعر نے " سخن" کی تعریف کی ہے۔ ورق٢٦٩ الف تا ٢٤٠ ب: مثنوى بلاعنوان در بيان خرقه اوليس قرتي\_ پېلاشعر:

تذكرة الاوليا ُمدد شُمله و لطنبِ خدا

آخری شعر

بنره وزیری جم ازان جمع باد خود يدبد لطف خدايش مراد ورق ۲۷۰ ب تا ۲۷۴ ب: قصهٔ حجاج و يزيد و امام حسين مر داقعه حر بلا\_

بهلاشعر:

بود کی ظالم حجاج نام اد را بشنو تو

آخري اشعار:

گفت وزیری سخنان از سیر داد ز احوال جبان او خبر کار جہان را سرو یالی ندید دامن خود رفت ز دنیا کشیر

ورق ۱۷۴۴ با ۱۲۷۱ : مثنوی قصه منگ خیبر که به چه رنگ وعده رسید و چه

مان آن قلعه به دست شاه مردان شیریز دان مرتضی علی کرم الله و جبه فتح شد يبلاشعر:

حمد و ثنای تو ز حد بی قیاس عاجزم از گفتن حمد و سپاس

آخری شعر:

ہر کہ ترا دوست بجان بندہ ایم شکر وزیری بہ تخن زندہ ایم

اس کے بعد ۲۷ اشعار کی ایک مثنوی ہے جو شاید ما قبل اور ما بعد مثنوی کو جوڑنے

ورق ۲۷۷ الف تا ۲۷۸ب: (مثنوی در واقعه فتح ملّه)

يهلاشعر:

-2 4 6

امر فدا شد به رسول المين زود برد جانب يثرب (٣) زبين فتح كمن مكه شو آنجا مقيم بست در اين كار ثواب عظيم

آ خری شعر میں سال تصنیف ۱۰۰۱ه کی طرف بھی اشارہ ہے: در سنہ الف دو شد این تمام

، در روش نظم به شیرین کلام ورق ۲۷۹ الف تا ۲۸۰ ب: مثنوی در تعربیف یخن

پېلاشعر

به شاه خن می کنم من تکلین خن آفرین خن آفرین درق ۲۸۰ ب تا ۲۸۱ ب: مثنوی در منقب خواجد حسن بصری

پېلا شعر

خواجه خسن عارف بھری لقب تالع حکمش عجم و ہم عرب ورق ۲۸۱ ب ۲۸۲ ب (ناقص) واقعات روز قیامت

پېلاشعر:

حال قيامت كمن من بيان يك بيك اينبا تو از ينبا بدان

ورق ۲۸۳ الف تا ۲۸۴ الف: غزلیات کا باتی حصه اور ایک قصیده بجواب عصمت

[بخاری]۔

ورق۲۸۳ ب تا ۲۸۹ ب: مثمن، رباعمات، مخس غزلیاب حافظ

ورق ۲۹۰ الف تا ۲۹۰ ب: إے ہم اِس كلّيات يا ننخ كا آخرى حقد قرار ديت بيں جس ميں معاصر بادشاہوں (اكبر، جہانگير، شاہرادہ مراد) اور امرا (خان خانان) اور مناظر فطرت كى تعريف ميں تصايد بيں۔ ايک مناجات طلب باران كے ليے ہے۔ عمارات كى تقير كے كچھ قطعات بيں۔ غزليات اور حافظ كى غزلوں پر تضمينيں ہيں۔ ان مندوجات پر ہم مضمون كے اگلے جے ميں بحث كريں گے كيوں كداى كلام سے شاعر كى زمگى پر كچھ دوثى براتی ہے۔

مضمون کے اِس حقے میں ہم پیش نظر مخطوطہ کی کتابت کے بارے میں بات کریں گے۔

(الف): كاتب نے داو پر ختم ہونے الفاظ كى اضافت بنانے كے ليے ياء كا استعال كياہے۔ جيسے:

خسروی غازی جلال الدین مجمد اکبر است (۲۹۵ الف) جو دراصل'' خسر و غازی.....'' ہے۔ ای طرح: پیروی عطار شدینگر دزیر (۱۵۲ پ)

جو حقیقت میں ''چیرو عطار ۔۔۔۔'' ہے۔ کا تب نے بورے نئے میں ''جیرو' کی اضافت' ک' سے بنائی ہے۔

(ب): کا تب کم سواد ہے اور اس نے بعض الفاظ غلط کتابت کیے ہیں۔ مثلاً: ابا بیل کو عیابیل (۱۲۸ الف) ثواب (بمعنی اجر) کوصواب (بمعنی صحیح) لکھا ہے، جیسے:

نیکویی کردی بیابی تو صواب (۱۹۹-الف)، یابد ازین قصه صواب عظیم (۲۵۳بالف)؛ صلیب کوسلیب

(۱۲۷ الف)، عزم کوعظم جیسے:عظم سواری سوی مکه نمود (۱۷ ب)؛ نجم ثاقب کو نجم ساقب (۲۹۱)؛ جروط وصعود کو ہوت وسعود (۳۵الف)، پیژب کو پسرب

(۲۸۰ب)

(ج): نننج کی فی صفحہ سطور کی تعداد مختلف ہے۔ کہیں اٹھارہ (ورق ۱۰۳) کہیں سولہ (ورق ۱۰۱)، کہیں ہیں (۵۳ پ)۔ اگر ہم فی صفحہ اوسط سطور اٹھارہ فرض کریں تو ۸۱۲ صفحات رکل تقریماً ۱۳۹۲ سطور یا دوسرے الفاظ میں چودہ ہزار چھ سوسولہ

۱۸۱۱ عات پر س سر بیا ۱۱۱ سام و یا روط سے مصاط میں پرورہ برور پیا سر سراہ ابیات درج ہوئے ہیں۔ لیکن امارے نسخ کے کا تب کے حواس کو کی زیادہ منظم نہیں ہیں۔ کیوں کہ اس نے متعدد غزلیس اور تصیدے دو دوبار اور بعض عین تین

دفعہ نقل کیے ہیں۔ اس اعتبار ہے''صافی'' اشعار کی تعداد کم کرنا پڑے گی۔ میں نے ایس کم از کم ۲۹ غزلیس اور قصیدے تلاش کیے ہیں جو مکرر درج ہوئے

کے این کا اگر کا اگر کیل اور تصدیک مال سے ہیں۔ یہاں ان کی نشان دہی موجب طوالت ہو گا۔

اب ہم مقالے کے اہم ترین موال پر توجہ مرکوز کرتے ہیں یعنی اس کلّیاتِ اشعاماً کا شاعر کون ہے؟

کنیات کے مندرجات سے جنہیں ہم مقالے کے تیرے بھے میں نقل کر۔

آئے ہیں، دو یا تیں مسلّم اور واضح ہیں۔ ایک شاعر کا تخلص اور دوسرا اس کا زمانۂ حیات ہ

کین کلیات میں کیرہ اور مقامات بھی ہیں جو اس کے نام، نزاو، وطن، عقاید اور عبد کج

طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

شاعر كانام:

ورق ۴۸۴ ب پر جومٹن ورج ہوا ہے، کا تب نے اس کا عنوان "مثمن نواب درج خان" کھا ہے۔ ہارا قیاس ہے کہ شاعر کا نام نواب وزیر خان ہے اور ای مناسبت سے اس نے تخلص" وزیر" اور" وزیری" افتیار کیا ہے جس کی مثالیں مضمون کے ای جھے میں گذر چکی ہیں۔ البتہ بیشتر اشعار میں اس نے "وزیری" تخلص استعال کیا ہے۔

وطن اور اصل:

شاعر نے اپنے ایک تصیدے میں جس کا مطلع میہ ہے:
دل مراست ز زلف تو صد پریٹائی
عجب کہ حال دل خشہ را نمی دائی
اپنے اصل کی طرف اشارہ کیا ہے:
ز اصل خود خن [کذا: خنی] در تصیدہ می گویم
منم جماغ شبتان چین المگانی

(\_ r99)

مصرعهٔ تانی میں چین اور ایلگانی کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ ایلگ خانی سلسلہ مدلوں کا شخر، ختن اور ماوراء النہ میں حکومت کرتا رہا ہے۔ ان کی حکومت ۱۳۵ھ سے کاشخر اور بلاسا غون میں شروع ہوتی ہے۔ بعد میں اس کی متعدد امارتیں بن گئیں۔ کاشخر اور بلاسا غون میں شروع ہوتی ہے۔ بعد میں اس کی متعدد امارتیں بن گئیں۔ میں محمد خوارز مشاہ نے مادراء النہر اور ترکتان میں سلسلۂ ایلگ خانی کی سلطنت ختم میں محمد خوارز مشاہ نے مادراء النہر اور ترکتان میں سلسلۂ ایلگ خانی کی سلطنت ختم کی۔ (۳) ذکورہ بالاشعر کو سامنے رکھیے اور اس شاعر کے قصیدہ بہ مطلع:

کو این سے مفت مزاوار است بر هود خود خود این سے صفت مزاوار است

كا ايك دوم اشعريزهي:

بشر من ہمہ نقش بدلع ازچین است

منم زچین و کنون زاد من ز تاتار است

(۱۳۲ الف، مكرر ۲۹۹ الف-۲۰۰۰ ب

یبال بھی وہ اینے آپ کو چین کا قدیم باشندہ بتاتا ہے جس کا مولد تا تارستان

وزبری کی شاعری میں چین، ترکشان، تا تار اورخُتن کے مزید تلازے بھی ملتے ہیں۔ممکن ہے یہ محض شاعرانہ تخیلات ہوں، کیکن شاعر کے چینی الاصل اور تا تاری المولد

ہونے کی وجہ سے معنویت سے یکسر خالی بھی نہیں ہیں۔مثلاً:

نسیم زلف تو گر سوی چین گذار کند

زند بخاک سیه نافه های تاتاری

(mga) مسخر كروه جانان خاتم لعل كبت بتكر

ہمہ خوبان چین را در لطافت تا بترکستان

(١٩٨٠ الف) ای وزیری تخنم نافهٔ مشک ختن است

ٔ نافه هرگز په چنین پوی نشد در ختنم

(۲۷۲ الف)

باد تا یُوی سر زلف تو آورد به من

گاه در ملک عبش ، گاه به ملک ختنم

(۲۷۷ الف) أ

اس شعر میں زلف کے ساہ اور معظر ہونے کے تلازمے حبش و ختن ہیں۔

شاعر کی غریب الوطنی اور ہندوستان میں قیام:

وزیری کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن مالوف سے نکل آیا تھا۔ وہ ای ایک غزل میں جس کی رونیف ''جدا'' ہے، کہتا ہے:

> ای دل جدا شدی تو زتن ، جان زتن جُدا من از تن غریب و تنم از وطن جُدا

(۱۸۰ ب)

وہ غالبًا خراسان میں بھی پھرتا رہا ہے اور وہاں بسطام میں حضرت بایزید بسطامی

کے مزار سے فیضاب ہوا ہے:

فیش از روضهٔ سلطان جبان یافت دلم مَیلِ خاطر چو مرا جانب بسطام کشید

(غزل ۲۳۲ ب اور مکرر ۳۸۲ الف)

اُس نے اپ بیٹے (متوفی ۱۰۰۲ھ) کی وفات کی خبر بھی وطن سے دور سنی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ایب بہت سے شواہد موجود ہیں جو وزیری کے بندوستان میں قیام ، پر دلالت کرتے ہیں۔ مغل حکمرانوں اکبر، جبانگیر، شاہ مراد اور امرا میں سے خان خانان کی مدح میں اس کے قصاید سے یہ بات ثابت ہے۔ بعض غزلوں میں اس نے اسپ مندوستان میں ہونے کی صراحت کی ہے۔ مثلاً شاہ مرادکی تعریف میں غزل کا یہ مقطع:

در ملک ہند گفت وزیری چنان غزل در وصف تو کہ س ز دبار عجم کشد

( ۲۹۵ الف و مکرر ۳۲۰ الف )

اس میں مصرعہ ٹانی قابل توجہ ہے کیا وہ یہ کہنا جاہتا ہے کہ وہ دیار جم (ایران) سے مفرکر کے ہندوستان آیا ہے؟ ایک دوسری غزل کا شعریہ ہے:

زيل بين:

بس ترکآن کرد وزیری به ملک بند شد وقت آن که میل به کم کوشی آورو

(١١٠ الف)

ہندوستان میں اجمیر شریف میں وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمة اللہ علیه کے آستانے پر گیا۔ اس بارے میں کلیات میں دو غزلیں موجود ہیں۔ متعلقہ اشعار حسب

بر درت آمد وزیری از ره عجز و ناز

یادشاه دین و دنیا کن به حال او نظر

(۱۸۳) پ بر درش آمد وزیری رحم کن بر حال او

او گدای مستمند ان شه دنیا و دین

(۳۹۲ الف)

شاعر کا زمانهٔ حیات:

اس کلیات میں شامل وزیری کی بیشتر مثنویات کا سال تصنیف ۱۰۰۲ھ ہے، جیسے

قصّهُ موى (ورق ٢٣٧ الف)، قصّهُ موى وفرعون (٢٥٠ الف)، مثنوي نصار ح حكما ي

قديم (٢٥٦ ب); مثنوي واقعه فتح مكه (١٤٧٨) ليك بلاعنوان مثنوي (١٣٣٠) كا

سال تصنیف ۱۰۰۰ھ ہے۔ کلیات میں کچھ قطعات تاریخ بھی ہیں۔ مثلاً کمی محل رقصر کی تقمير كا سال١٠٠٢ه ہے:

سال تاریخ بنایش از خرد کردم سوکال

گفت با من کن حیاب''قصر فردوس برین''

(۳۰۲ الف)

ایک امیر شاہم خان کی وفات کے قطعۂ تاریخ ہے کچھ اشعار:

سلیمان و سکندر رفت ، صد فقور و صد خاقان درین دار فنا باتی نمی ماند کسی می دان گل این باغ از بوی فنا بر صبح دم می زو درخت باغ دولت بود گویم باتو شاهم خان درخش میوه اصان داد با سر سبزی خرم درخت دولتش را میوه دایم بود از احسان من از تاریخ فوت او ز دمقان خرد جویم کش از درد خود آه بگویم داه شاهم خان

(۲۸۱ الف)

اگر ہم''واہ شاہم خان'' کو مادہ تاریخ شار کریں تواس کے اعداد ۱۰۰۸ کے برابر بیں اور اگر''آؤ' کھینچے کو تخرجہ تصور کریں لیٹی اس کے عدد نکال دیں تو ۱۰۰۲ کو سال وفات قرار دیا جا سکتا ہے۔

شاعر نے این ایک عزیز کی وفات کی تاریخ یول بیان کی ہے:

در الف و دو رفق از جهان تو از شهر فنا به جاددان تو

( \_ rm)

کلیات وزیری میں جو متافر تاریخ بھراحت ملتی ہے وہ بھی ایک ماؤہ تاریخ ہے جس سے ۱۰۱۲ انتخراج ہوتا ہے۔ یہ ایک تصیدہ بردیف ''قلم'' کا شعر ہے جس کا نفس مضمون سے کوئی تعلق نہیں لیکن شاعر نے اسے قصیدے میں داخل کیا ہے، شعر یہ ہے:

> ''خانهٔ معمور'' شد تاریخ این عالی بنا گفت تاریخش وزیری ، می کند انشا قلم ایک ممارت جو۱۱۰اه میں تقییر ہوئی بداس کا مادۂ تاریخ ہے۔

ان تاریخوں نے قطع نظر کلیات میں معاصر ہندوستانی بادشاہوں، شنرادوں اور امیروں کی مدح میں تصاید بھی ہیں۔ مثلاً اکبر (۱۹۲۳–۱۰۱۳ه)، جہانگیر (۱۰۲۳–۱۳۲۷ه)، شاہ زادہ مراد فرزند اکبر (متوفیٰ ۱۰۰۷ه) اور خانخانان (۱۳۲۷–۱۳۲۷ه)۔

شاعر کے شخ طریقت:

وزیری نے اپنی ایک غزل میں جس کا مطلع سے ہے: ہر کہ حق امر ککرد است ، بہ جانست فتور آنچہ از جنس مناهیست، زمن آن ہمہ دور

ا ب شیون طریقت کا ذکر کیا ہے، ان کے اساء عبد عفور عبدالغفور اور شخ حسن

ہیں:

پیز من ہونے کی عادف کائل بہ جہان نام آن عادف کائل تو بدان عبر فنور وست با وست رسیدیم چو با شخ حسن در دلم ہست از بن واسطہ بسیار مرور ہست امید کہ زیر عکمش جمع شویم از عزایات خداوند در آن روز نشور از عزایات خداوند در آن روز نشور

(۲۳۲ الف)

و یسے شاعر نے اپنے سلسلۂ طریقت کا ذکر نہیں کیا۔ چند مقامات پرشخ عبدالقادر گیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ تعالیٰ کی مدحیات کی ہیں۔

شاعر کا جوانمرگ بیٹا:

وزیری نے ایک نوجوان، جس کا انقال ۱۰۰۲ھ میں ہوا اور پیذ جر اس نے اپنے ہے۔ وطن سے دور (غالبًا ہندوستان میں) سُنی، کا مرشیہ لکھا ہے۔ اس نوجوان نے حج کیا تھا۔

اور اس نے اپنے چیچے دو بیٹے اسد اور عنایت نامی چھوڑے تھے۔ ایک شعر میں وزیری نے متونی کو اپنی وو روثن آئکھیں کہا ہے جو اس بات کا قرید ہے کہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ مرھے میں صفات کی بجائے جذبات و احساسات کی فضا غالب ہے۔ چند متعلقہ اشعار جن سے ہم نے ذکورہ بالا نتائج افذ کیے ہیں حسب ذیل ہیں:

ای سرو بہار نوجوانی رقى تو ازين جهان فاني افسوس که روی تو ندیدم آوازهٔ مرگ تو شنیم پیرائن صبر جاک کردم خود را زغمت بلاک کردم شده تیره به من جهان روش بودی تو مرا دو چشم روش از عمر و حات برنخوردی و ز باغ مراد گل نجدی حاجی شده آمدی تو مردی ايمان بقرين خويش بُردي مانده (۵) اسد و عنایت الله در دار فا بعد غم و آه ای کوکهٔ بادشاه عادل مثل تو تسی نبود قابلدر الف و دو رقي از جهان تو از شهر فنا به جاودان تو

(۲۳۷ - ۲۳۷ )

اس مریفے میں'' ای کو کہ آبادشاہ عادل'' کی ترکیب قابل توجہ ہے۔ کو کہ ترکی زبان میں ہشیر ررضا کی بھائی کو کہا جاتا ہے، تو کیا متونی بادشاہِ وفت کا رضا کی بھائی تھا؟ علم نجوم سے دل چینی :

وزیری کی منتوایوں اور تصیدوں سے بیات انجھی طرح واضح ہوتی ہے کہ اسے علم بیوں سے خاص دل چہی تھی اور اس علم کی اصطلاعیں اُس نے بکشرت استعال کی ہیں۔
اس کی ایک بلا عنوان منتوی بارہ کرجوں کی وضاحت کے بارے میں ب (اسسالف-۳۵ ب) ساتی نامہ اور تحریف پادشاہان پختی ہند (ورق ۲۱ب-۲۵ الف) مشتوی نامہ نوشتن سلطان سکندر ذوالقر نین بہ خاقان چین (۱۹اف-۱۱۳ب) اور ایک بلا عنوان منتوی (۱۱۳ الف-۱۱۲ب) میں ایسے متعدد اشعار موجود ہیں جو شاعر کی علم مجوم سے دل چھی اور اس پر وسترس سے ہمیں آگائی دیتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کی مدح میں سے دل چھی اور اس پر وسترس سے ہمیں آگائی دیتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کی مدح میں کے گئے ایک تصیدے جس کا مطلع ہیں ہے۔ "

منت ایزد را که پیدا کرد از قدرت جهان وان بفترت شد نگد دارندهٔ ند آسان

اس تعیدے میں شاعر کہنا ہے:

جوہر نامش بد ارقام جمل کردم حماب بیت وہفت حفت عام این شہ صاحبران گی کئم تقیم کیک کیک را بد یک اشیا گر ہتی عالم ازین اشیا ست فاہر این بدان اور پھر ایک ایک حرف کی علم نجوم کی رو سے وضاحت کی ہے۔ نام ہائی کرت گیرم تا بدائی کیک بیک گی کئم تقیم ہر حرفی بد یک کری ازان

(۱۲۸ الف- ۱۳۱ الف)

#### ندهبی عقاید:

شاعر مسلمان، فدیب الل سقت و جماعت کا پیرو، امام الوصنیف کے مسلک کا پابند ہے۔ اصحاب بیغیبر "کی تعریف کرتا ہے اور جو لوگ اصحاب کو بُرا بھلا کہتے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے۔ شاعر تمام الل سقت و جماعت کی طرح الل بیٹ اور بارہ اماموں کی مجمعت اور احرّام کا قائل ہے۔ کلائی رفلنی عقاید میں وہ فلنف تجدم کا مخالف ہے۔ شاعر کے یہ تمام عقاید جا بحا کلیات اشعار میں فدکور ہیں۔ ہم نے درج ذیل چند مثالوں پر اکتفا کیا ہے:

امام اعظم امام چار ارکان ایران ارد گلم بنای رکن ایران ایران ایران خرآن خران در و قول قرآن ایران در در در خران باید قدم در در ندمها مرودی کن بید در در قدمها ، مرودی کن بید در در قدمها ، مرودی کن

(مثنوی شرح عقاید در بیان حدوثِ قدم، ۱۴۸ الف رب)

آدمی از اعتقاد خویش جایی می رسد آنده او را اعتقادی نیست سگ زو بهتر استبا خدا و با رسول و بهتر است باش ای مومن تُرا گر نور ایمان ربهر است بر که او در ند به و ملّت خلاف شرع گفت کافر است و ایتر است

آن که به اصحاب پیخیبر بگوید ناس ا کافر است و جان آن روز بردا در آذر است

(قصيره ، ١١١١ الف)

جمله اسجاب پیغیر بسان کوکب اند افعن اصحاب می دان جمله یار مصطفیٰ مکر اصحاب دین برکس که باشد کافراست رفته است از ندمیب باطل چو در دار نن پیرد اسحاب دین و پیرو شرع رسول بر که شد ایمن بود از قبرحق روز جزا

(تصيده، ۲۹۵ ب)

افض تر از صحائب چو صدیتی اکبر است

با صدقی اعتقاد خود از جمله برتر است

اد شد امام و جملهٔ اصحاب مقدی

دآش گر که زیشت محراب و منبر است

اول ظیفه اوست ، بدان بعد او عمر

عثان میم ، چهارم شان شاه صفدر استمر عیار را ظیفهٔ

برتن بدان رمی

برتن بدان رمی

بر کس که با ظافت این عیار مکر است

بر کس که با ظافت این عیار مکر است

با فتوی چهار امام است مبتدئ

از ایل فتی و اهل فجور ست ، کافر است

(غزل، ۳۹ ب) حای دین گم چار یار باصفا دو امام و ده جمیح اُمتنان را پیشوا

کی جگونہ مان ذات ابتدا گوید

می کنم مدّاحی بر یک بجان و دل رواست ور شریعت ، در طریقت سالکان را رهنما قدم کے بارے میں بہشعر: نه ابتدا و نه غایت بذات حق

(۱۳۲) ب)

#### تصنيفات:

وزیری فاری ادب کے اُن چند شعراء میں سے ایک ہے جضوں نے نظامی مجنوی کی تقلید میں خسبہ لکھا ہے۔ خمسہ نظامی کا تتبع کرنے والے شعرا امیر خسرو اور جامی کو اُس نے اپنا معنوی اُستاد اور نمونہ قرار دیا ہے۔ وزیری ایک پُر کو شاعر ہے۔ اس کا دعویٰ ہے كداس نے ايك لاكھ (صد بزار) اشعار كبے ہيں۔اس نے غزليات كے تين ديوان اور تصاید کا ایک دلوان الگ الگ مرتب کیے ممکن ہے دوادین کی تدوین میں بھی اس نے امیر خسرو کی بیروی کی ہو جھول نے اپنے مخلف ادوار حیات میں کم گئے اشعار کے چار مختلف دو اوین مرتب کیے تھے۔ وزیری کے اُن چھوٹے موٹے قضوں اور مثنویوں کے علاوہ جو پیش نظر کلیات کے نسخ میں درج ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں ہم مضمون کے تیسرے عصے میں لکھ آئے ہیں، وزیری کی کچھ اور تصنیفات بھی ہیں جن کے نام اس کی ایک مثنوی میں آئے ہیں۔ ان تمام معلومات کو مبد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وزیری کی تقنیفات کی ایک فہرست مرتب کی ہے جوحسب ذیل ہے:

- " مَنْ مَنْ مُهم، ستارول کے حال میں ہے۔
- ۲- جو مرعقل، "بخن" کے بارے میں مثنوی، مشمولہ کلیات \_
  - *دیاچهٔ عشق ،* شاید لیلی و مجنون کا قصه به
    - ۳- و اوان غز اليات ، تين دوادين \_

۵۔ وبوان تصایر۔

۲ ۔ رموز الحقائق، بظاہر تھو ف اور اقوال صوفیہ پر ہے۔

ے۔ *سر اسرار، ع*قاید کی تشریح میں ہے۔

۸ - نمی نامه، شاہنامہ فردوی کے جواب میں انبیاء کے قصے لکھے ہیں۔

متعلقہ اشعار جو وزیریٰ کی تصانیف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں (نظامی، ضرو اور جامی کی تعربیف کے بعد):

> مددها بجويم من از روح شان محقتم بشيرين بيان روي يبغمبران احوال : بيان ز احوال هو یک بکان داستان كتاب نام دیگر نہادم رہی رموز الحقائق بدان چند بابقول بزرگان نهادم بنا ثوایم رسد زو بروز جزا 1/1 / 55. نام بكردم جو شرح تمام عقايد عشق دگر نامه وياجة وال ب نیکو فهم خود از عشق مجنون بيان دگر گشت آنمنیه نام تمام احوال كوكب بكردم شد ابیات رنگین من صد بزار شار چو یک یک در آوردم اندر

```
سه دایان غزل را بدادم قرار
                                       بتوفق
           خداوندگار
           جبارم تو ديوان قسيده بدان
           جا شدم ييرو شاعران
(۱۱۱ الفرر)
           ای مثنوی میں آگے چل کر نبی نامہ کا الگ سے بھی ذکر کیا ہے:
           بتوفق يزدان بلفتم جواب
           چو شهنامه را ثبت شد در کتاب
           نبي نامه گفتم چو شهنامه را
           بدادم شرف نامه و خامه رابه شهنامه سهقتم كرده سخن
           ز رزم و ز برم و ز سرو و سمن
           بيك داستان اين جمه قضه با
           بیان یافت ، نایانتم زین ربا
(۱۱۲ الفرر)
                     وزیری نے این خسہ سرائی کا اظہار یوں کیا ہے:
           منم شاگرد و استادم نظامی ، خسرو و جامی
           بگفتم خسه را از بمت پیران مردانش
           وزیری پیرو نیکان شدی صد شکر کن بر دم
            شدی در خسه گفتن پیرو پیران و زیانش
( ٢٠٠٤ الف: ٢٠٠٨ الف)
```

ایک لاکھ اشعار کا شاعر ہونے کا دعوی اس شعر میں بھی ہے۔ بدان جملہ ابیات من صد ہزار بکردم چو در سکک تطمش قطار

( \_ ITT)

## شعرو شاعری کے بارے میں نظریہ:

وزیری نے شعرر شاعری کے بارے میں اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاعری میں برجت گوئی ہوئی جا ہے۔ وہ اپنی شاعری کوغم و اندوہ کا نتیجہ بجھتا ہے اور غول کے چند اشعاد تب کہیں جاکر اکٹھے ہوتے ہیں جب ایک ایک شعر کے لیے خون جگر یا جائے۔

> در طریق شاعری برجسته می باید سخن برکه او برجسته گوشد، شاعر برجسته شدای وزیری شعر را کردم شعار خویشتن بس که از اندوه بیحد خاطر من خسته شد

(غزل، ۳۳۶ ب)

چند بی در غزل، چون جمع می گردد وزیر بر کی حاصل مهمی گردد بصد خون جگر

(غزل، ۳۳۲ پ)

وزیری نے ایک مثنوی میں'' خن' کی تعریف میں تقریبا بیاس مسلسل اشعار لکھے ہیں اور''خن'' کو بہت ابہت دی ہے۔

> بخن پادشاهیت بی تخت و تاج ز خاتان و قیصر گرفته خراج

ر عافان و عصر مرفظ رائ تلم جمم بی جان ، خن جانِ اوست

جبهان سر بسر زر فرمان اوست

(١٠٤ الفرب)

خود ستایی :

۔ وزیری نے اینے کلیات میں متعدد مقامات پر شاعرانہ تعلی اور خود ستایی سے کام لیا ہوہ مجھی اپنے آپ کو ''مانی وقت'' اور مجھی ''سلمان ٹانی'' ر'سلمانِ خن'' (سلمان ماری کا ہم پلہ) کہتا ہے۔ وہ خود کو اتلیم خن کا بادشاہ قرار دیتاہے اور کہتا ہے کہ آئ ملک بخن میں اس کے نام کا سکنہ چل رہا ہے۔ اسے یہ یقین بھی ہے کہ جب تک شاعری باتی ہے اس کا نام بھی زندہ رہے گا۔ یہ اشعار اس حوالے سے ہیں:

مانی و از شعر کشم صورت خوب
مانی این نقش ہہ هر جا پی تزیمین برد
مانی این نقش ہہ هر جا پی تزیمین برد
(۱۲۲ بالله عروز میں ہے ملمان و منم امروز سلمان خن رفت سلمان و منم امروز سلمان خن من کورہ بالاشعر وزیری کے ایک ایسے قصیدے (۱۲۱ الف۔ ۱۳۳ الف) ہے لیا گیا

مشتل ہے میہ تمام ابیات در مدح خود ہیں۔ مثنوی کے بداشعار ملاحظہ ہوں:

نام من زنده از نخن شده است خنم شع انجمن شده است تا خن سبت نام من باتیست برم عیش مرا خن ساتیست

ہے جو خاقانی کی بیروی میں لکھا ہے۔ اس کی ردیف ''بخن' ہے اور بیتمیں ابیات بر

(۲۲ پ)

امروز مالک تخم در سخوری صد شکر شد چو سکة ای دولت بنام من من شع انجمن خن بسته ام وزیر ردی خن بمیشه بود شع انجمن

(قصيره، ٣٠١ ب)

سلمان شد و امروز منم ثانی سلمان در شهر صلا است عرب را و عجم را

(قصده، ۲۰۹ الف)

شاعرم ، دارم فسون سازی بشع خود بی صاحب معنی گر در شعر من افسون منچون وزبری در

غزل در سخن را سفته ام

الايق گوش شهان باشد دُر مكنون من

ېدېمه گوئي:

وزیری نے این کئی مثنویوں، غزلول اور قصیدول کے اشعار فی البدیب کیے ہیں۔ اس سے شاعر کی قدرت کلام کا اندازہ ہوتا ہے۔

وزیری در بدیمه این غزل گفت

بحمد الله عمله او از شاعرانست

بمه شعر من شد بدیبه تمام

نجق رسول و بحق کلام

(مثنوی،۱۳۳ پ)

ور بدیبه کرده ام انثا بمه ایات را

ہم بحق سالکان و ہم بحق شاعران

(قصده، ۱۳۰ الف) کچھ غزلیں فرمایش بھی ہیں یہ بھی فی البدیب کہی گئی ہوں گی۔

چون وزیری غزلی گفت بفرمودهٔ شاه

شاعران فرده مکیرند که او شاعر نیست

(س سر)

(نزل) ٔ

متقدم شعرا کی تقلید:

جیما کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے وزیری خمد کا شاعر ہے اور اس کام کے لیے اس نے نظامی، خسرو اور جای کی روایت کو پیش نظر رکھا اور ان تیوں کی پیروی کی ہے۔ وہ بوے کطے دیکے ساتھ ان تیوں اساتذہ کی تعریف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی تقلید کا اعتراف بھی کرتا ہے۔

الطامی که او خمسه ترتیب داد جبان را ازین خمسه او زیب داد ازین خمسه ای زیب داد شد نامداد جبان شدند پیرو او جمه شاعران بیروش خسرو داوی بیروش خسرو داوی بیروش خسرو به جای رسید پیرو خمن خر جام زرین کشید شدم پیرو جمله اندر خن کسید که تا و کم داستان کمین دارند بامن نشان که از خمسه دادند بامن نشان

(ملخصاً ۱۲۳ ب- ۱۲۵ الف)

نظامی که در گنجه گنبینه ماند در آن دم که داشن ز عالم فشاند گبرها ازو ماند چون یادگار بشیمت فزون از در شاهوار

ينا خسه را او ز الآل نهاد فدا داد در خسه گوی مراد چو خرو به دبلی بلندی گرفت بقدر تخنی ارجندی گرفته جای رسید آن کی لعل کشید آن کی جام را چون به جام منم بندهٔ بر سه اندر خن کنم نو به داستان کهن

(ملخصاً، الا الف)

زنده دل از نیفِس نظامی کنم پیردی خسرو ۱ [و] جای کنم

(\_29)

در روژب شعر علیم و دبیر خسرو دبلیت مرا پیر و میر

معتقد اوست وزیری بجان تاکه بود فصل ببار و خزان

(۸۹ الف ر پ

## قصيده سرائي :

وزیری کا ایک دیوان صرف قصاید پر مشتل ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ زیر نظر کلیات کے قصاید آیا ای دیوان سے درج ہوئے ہیں یا اس سے مختلف ہیں۔ ویسے بھی اس کلیات میں متفرق مقامات پر قصیدے طنے ہیں۔ ان قصاید میں سے کچھ تو اساتذہ

کے تصاید کے جواب میں کہے گئے میں اور کچھ شاعر کی اپنی تخلیق میں۔ اس کلیات میں وزیری کا طویل ترین تصیدہ ایک مودی ابیات کا ہے ، یہ خاقانی کے جواب میں ہے اور اس کا مطلع یہ ہے:

معلم عشق و این دار فنا آمد دبستانش دبیر خُرده دانِ عقل شد طفل سبق خوانش

(۳۰۵ الف ۱۳۰۸ الف)

قصاید میں وزیری کے موضوعات متنوع ہیں۔ جیسے:

الف۔ سلاطین و امرا کی مدح،

ب. فلسفیانه اور کلامی مضامین،

ج۔ نہ ہی تلقینات،

\_ ادبی موضوعات ("قلم" کی تعریف وغیره)،

. ذاتی حالات

ان موضوعات پر تصاید کی کچھ شالیس یہاں پیش خدمت ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر کی مدح میں وزیری کے حیار قصاید ہیں جن کی تفصیل حسب

زیل ہے:

ا ـ ایک سوسات اشعار کا نونیه تصیده، مطلع:

منت ایزد را که پیدا کرد از قدرت جهان

وان بقدرت شد گهدارندهٔ نه آمان

(١١١٨ الف-١٣١ ب

۲۔ ایک رائی تصیدہ جو آخر سے ناقص ہے۔مطلع:

بهار و گل و ساقی روح پرور

به جام کبلو این نمی صاف و احمر

(۲۳۹ الفرب)

٣- بين اشعار كا ''انداخته'' رديف مين قصيده، مطلع:

از حیا و شرم بر رُخ تا نقاب انداخته زان کمند زلف را بر آفاب انداخته مدید شعر: خسرو غازی جلال الدین محمد اکبر است تکم او در گردن شابان طناب انداخته

(۲۹۵ الف رب)

٣ بي اشعار كا داليه تصيده يا قطعه، مطلع:

سرور شابان جلال الدين محد اكبر است داد حت او را ز لطف حق زهر نوعی مراد

اس تصیدے کے بارہویں اور تیرہویں اشعار میں باوشاہ کب ہاں فرزند ہونے کی

خوشخری اور تاریخ ولادت ہے۔

تاضد آمد مژد گا خوش آمد از ملک دکن خاند شه دان کی فرزند شد فرخ براد چون وزیری فکر تاریخ تولد را بحرو بانفش از غیب گفت این مشتری کوک براد

''این مشتری کوکب بزاد'' کو اگر ہادہ تاریخ کیا جائے تو اس ہے۱۰۷۳ اعداد

یں اور ظاہر ہے ہیں اور ظاہر ہے ہیں اکبر کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر ''این' کو بٹا دیا جائے تو ۱۰۱۲ پچتا ہے لیکن اس سال بھی اکبر کے ہال کسی میٹے کی ولادت کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اکبر کے بیٹے سلیم، مراد اور دانیال پہلے پیدا ہو چکے تھے بلکہ آخری دونوں میٹے فوت ہو چکے

تھ\_(۱)

'' نور الدین جبانگیر — جسے وزیری شاہ سلیم بھی مخاطب کرتا ہے — کی مدح میں

چارتصیدے ہیں:

. ۱- ' نرځس'' ردیف میں انتالیس اشعار کا قصیدہ سلمان ساوجی کی تقلید میں،مطلع

بر سر خویش نبد تاج چو از زر نرگ ورق نقره پیوشد پی زیور نرگس

مدحيه اشعار:

چو شبهاه جهانست شه نورالدین شع برم طربش باد بهم تر نرگ از نلامان ورش خشه وزیری بشمار گفت سلمان غزل نرگ و این تر نرگ

(٢٠٩ الف-٢١٠ الف)

۲\_ "فآد" رديف ميں باره اشعار كا قصيده، مطلع:

روزی که ذات پاک تو اندر جہان نآد صد گوند ذوق شوق خوق درمیان نآد

مدحيه اشعار:

سلطان عصر شاه سلیم آن که در مصاف از ترس گرز او سر کوه گران فقاد بادا بقای عمر تو تا جست سال و ماه آمین از این دعا همه جا در زبان فقاد

(۲۹۳ الفرب)

٣- رائية تصيده المحاكيس ابيات كالمطلع:

دبان غني و گل بوسه داد باد ببار نيم بر ورق لاله ريخت مشک تار

مدحيه شعر

شبی بعدل چو سلطان سلیم در عالم ندیده و نشوده کس از صغار و کبار

مقطع: بقای عمر او بادا مدام در عالم بمیشه تا که بود موسم خزان و بهار

(۲۹۰ الف-۲۹۱ س)

۳- ایک بائی تصیدہ الخائیس اشعار میں، خاقانی کے جواب میں، مطلع: بین گردش این چرخ واژگون گرواب ستارہ ها همه وی نموده بیجو حیاب

مدحيه شعر:

شه زمانه شنهشاه عصر شاه سلیم که مبر و مه شده پا بوسش دو طقه رکاب

(٣٠٣ الف-٣٠٥ الف)

شاہ زادہ مراد کی مدح میں تین تصید ہے: ا۔''گوہز'' رویف میں بچیس اشعار کا تحصدہ ، مطلع:

چو گوهر مخنم نیت در جهان گوهر مثال او نه به بحر است ونی به کان گوهر

مدحيه اشعار:

ز بهر بخشش سلطان عصر شاه مراد فلک به برم بریزد ز کهکشان گوهر بقای عمر تو بادا مدام چون خورشید بود سه بح فلک ناز فرقدان گوهر

(۲۹۱ الف رب)

۲۔''کشید'' ردیف میں پندرہ بیت کا تصیدہ دیے شاعر نے غزل کہا ہے، مطلع: چون اثر دھای صبح جہان را بدم کشیر خورشید خاوری چو ز مشرق عکم کشید

مدحيه اشعار:

سلطان عمر شاه مراد آن که از شرف
در ردنگار غاشیه اُش کقف جم کشید
شاها بتای عمر تو بادا بزار سال
از لطف آن خدا که جهان از عدم کشید
در مُلک بند گفت دزیری چنان غزل
در وصف تو که سر ز دیار عجم کشید

(۲۹۳ ب-۲۹۵ الف)

۳ ردیف" را بین تین ابیات کا تصیده عرفی شیرازی کے تتبع میں ، مطلع: بگرفت بکف روز غزا تیج دو دم را با خصم نمود از دم او راه عدم را

رحيه شعر

سلطان جبان شاه مراد آنکه ز جا بُرو آوازهٔ عدلش ز جبان نام ستم را (۳۰۸ الف-۳۰۹ الف)

خان خانان کی مدح میں بتیں اشعار کا نونیہ تصیدہ ،مطلع:

من هایم بمتم پرداز دارد در جبان هخص عقلم در تخیّل بمدم افلاکیان

مدحيه اشعار:

یا المی خانخان [کذا] را در امان خویش دار من انسان کالل گشته از داتش عیان دصف او افزون تر اندازهٔ فکر منست عاجز از وصفش بمیشه بست عقل فرده دان

فلسفیانه خیالات پر وزیری کا ایک تعیده موجود ہے، مطلع:

وجه حق باقیست غیر از وجه حق فانی بدان زان فنای مطلق آمه سی کون و مکان

(۲۹۲ الف ر پ)

ندئبی تلقینات و تعلیمات پر بانیمن اشعار کا الفیہ قصیدہ ہے، مطلع: در مشیّف هر چه رفته، می کند آن را قضا

ور عيف مر پيد رحد؛ کي عد اي را عليا تن بتقدير خدا دادن الأد عين رضا

(۲۹۵ ب-۲۹۷ الف)

ادبی موضوعات مثلاً قلم کی تعریف میں انجاس اشعار کا قصیدہ، مطلع:

پیشتر از جملهٔ اشیا شده پیدا قلم

معنی سرو صفت ، را می کند انثا تلم

(١٩٤١ الف-٢٩٨ ب)

فخرالدین عراقی کے ایک معروف قصیدے جس کامطلع یہ ہے:

شهبازم و شکار جهان نیست در خورم ناگه بود که از کف ِ اتیام بریم

کے جواب میں وزیری نے از میں اشعار کا ایک میر قصیدہ اپنے حسب حال کہا ہے۔

کیکن اس میں ذاتی حالات کی بجائے اس طرح کے اشعار ہیں: .

من صوفیم، پایسِ فنا خرقهٔ من است زیبنده نیست اطلس شابی چو در برم من عاشقم، بدرد و بلا خو گرفت ام

درد و با ست در همه جا یار و یاورم

تطلع.

منت خدای دا که زبان سخودم گویاست تا بد حمد و ثنا کنته پرودم

نقطع:

لب بسته به وزیری ازین گفت گوی شعر از شاعران دهر چو در زشه کمترم

(۲۰۲ ب-۲۰۲۱ الف)

تصیدہ گویی میں وزری نے تقریباً جھی اکا پر تصیدہ سرا فاری شاعروں کے جواب میں قصد ہے کلھے ہیں۔ اس کا دعوی بھی ہے اور یہ کام کر کے بھی دکھایا ہے۔

> تصایدهای اُستادان پیشین را همه گفتم کشیدم من به سلک نظم خود دُرّ های غلطانش

(۲۰۷ ب)

انوری کے جواب میں اس کے قصیدے کا مطلع یہ ہے:

بر خلاف مرعا زو دوره چرخ چنبری ما قد شد نگا قال مشت

با زحل واقع شده بنگر قران مشتری دمیداد

(۱۴ الف رب)

ظہیر فاریابی کے جواب میں اس نے ''گوہر' ردیف میں شاہ مراد کی مدح

میں قصیدہ لکھا۔ مطاب

چو گوہر خخم نیست در جبان گوہر شال او نہ بہ بحر است و نی بہ کان گوھر

ظہیر کردہ چنان دعوی ای کہ کس نکشد برشتۂ ' خنم بچ توامان گوھر

کشیده ایم در آن رشته ای گوهرنجی برابر است زهر سو بریسمان گوهر

(۲۹۱ الف ر س) خاقانی شروانی کے جواب میں وزیری نے حارقصیدے کیے ہیں۔ پچھ کا ذکر سملے

ہو چکا ہے، بقیہ قصاید یہ بین:

دامن افلاک سوزد آه گردون سای من سرفرو نارد به عالم ہمت والای من

پیرو خاتانی ام در این قصیده ای رهی

ست خاقانی درین طرز نخن المای من

(١٣١ الف-١٣٢ الف)

. شب ذود آه خود بہ رثیا آدرم

از جوهر سخن در یکتا بر آورم

مقطع پیرو درین قصیده ځاقاینم وزیر

زين فخر سر به عالم عليا بر آورم

(- 174- 174)

وزیری نے اینے تقریباً ہم عصر شاعر فیفی کا جواب بھی لکھا ہے۔

كشتى شكته ايم دراين بح اخضري بح کس چگونه تواند شناوری

گفتم جواب فیضی شاعر بامتخان

. آمد درین زماند چنین رسم شاعری

(ا ١٤١ ب- ١٤١ ب)

# غزل گویی:

وزیری نے اپنی غزلوں کے نین دو اوین مرتب کیے۔غزلوں کی ایک اچھی خاصی مقدار زرنظر ننخ میں بھی موجود ہے۔قصید سے اور متنوی کی طرح غزل میں بھی اس نے اسا تذہ کا تنج میں بھی ہے۔ اور تضمینات لکھی ہیں۔ موضوعات کا دائرہ بہت وسیح ہے۔ حمدید، نعتید، معراجید، عیدید، بہارید غزلوں کے علاوہ معتدبہ حصّہ غزل کے رواجی مضمون عشق کا طال ہے۔ ان تمام موضاعات کے کچھ نمونے حسب ذیل ہیں:

#### اساتذه كاتتبع:

وزیری نے غزل میں غالبًا سب سے زیادہ تنتیج خسرو دہلوی کا کیا ہے بعض جگہ تنتی کا اعلان کیا ہے اور بعض جگہ خاموثی برتی ہے، لیکن ان زمینوں میں خسروکی غزلیس موجود ہیں۔ جیسے خسروکی معروف غزل''ابری بارد و دل می شود از یار جدا' کی غیر اعلانیہ چروی:

> نالهٔ زار کم چون شوم از یار جدا می کند مرغ چمن ناله ز گلزار جدا

(۲۱۱ ب-۲۱۲ الف)

تاہم حسب ذیل غزلوں میں شتیع کا اعتراف اور اعلان موجود ہے۔ مطلع:

ای مرغ دل تو نالهٔ مرغ شانه کیر دی شخ ز آه گرم من امشب زمانه کیر

مقطع:

پیرد شده وزیر به خسرد درین غزل در طرز شعر خود ردش خسردانه میمر

(۱۲۳ الف)

رطلع.

نی ورمیان آدمی ، نی در ملک ، نی در پُری نخوده و نی دیده کس ش تو زیا پیکری

مقطع:

در وصف شاه انس و جان گفتی وزیری این غزل بیرو به خسرو گشته ای اینست رسم شاعری

مطلع:

باز لعل لب تو میل فسون خوانی کرد از فسون کان نمک شده شکر افشانی کرد

مقطع

. بیروی کرد وزیری غزل خسرو را بود مشکل غزلی لیک بآسانی کرد

ان لیک باسان حرد

(٣٢٣ ب-٢٢٥ الف)

(۲۰۳ ب

وزیری نے حافظ شیرازی کی غزلوں کی تقلید بھی کی ہے اور تضمینات بھی لکھی ہیں۔ وزیری سے یہ دومطلع ملاحظہ ہوں جو تقلیدی غزلوں سے لیے گئے ہیں۔

مبند دل به اماس جبان ست نباد اماس او بمه نا محکم است و لی بنیاد

(۵۵ الف)

تاکه از وفتر عشق تو براتم دادند از غم و محنت ایام نجاتم دادند

(۲۳۳ الف)ا

وزری نے حافظ کی دس مشہور اور مقبول غراول کی تضمین کی ہے۔ہم صرف ایک

نمونے پر اکتفا کریں گے۔

دولتِ وصلِ بتان دل چو تمنا می کرد

زان سبب دل طلب ساغر صبها می کرد درد دل را به کی عشق مدادا می کرد

درد دن را به ن ن مدرد ن رر "سالبا دل طلب جام جم از ما می کرد

آنچه خود داشت زبرگانه تمنا می کرد"

(۱۹۹۹ الف-۲۰۰۰ ب)

کچھ غیر معروف شعرا جیسے واصلی (۲۲۱ الف، ۲۲۲ ب)، اہلی (۳۲۰ ب-۳۷۱

الف) سہلی (ورق ۱۷۷ الف) اور قر (۱۸۳ الف) کی غراوں کے جواب بھی کھے

يل-

حربه غزل :

مطلع:

گویا به نام تست زبان در دبان ما

نام بزرگ تو شده ورد زبان ما

(٩ الف)

مطلع:

ذات پاک تو که او را نبود آیج زوال

طوطی عقل به وصف تو به صد ناطقه اال

(م ۱۸۵)

ندکورہ حمد یہ غزل خواجہ کمال [فجندی ] کے شتع میں ہے۔

حمد می گویم ثنا به خالقِ کون و مکان تابع فرمان مُنگمش هم ملک ، بم انس و جان

(۲۸۹ ب)

نعتيه غزل:

شد خَلق طفیل تو ہمہ عالم و آدم از جملهٔ مخلوق وجود تو مکرّم

مقطع:

خاک ره درگاه سگان تو وزیریت در عالم افلاص بعد مرتبه زین کم

(\_ m49)

ایک نعت جس کے چند اشعار ہی شنخ میں موجود ہیں:

بوسف کہ بی مثال جبان بود لامثال او سایه وجود مثال محمد است . شکر خدا که کار وزیری بروز و شب

مدّاتی محمد و آل محمد است

(۱۳ الف)

معراجيه غزل:

از مقام لی مع الله نیست کس را چون خبر بر کسی در باب او گوید نخن رنگ دگر·

عيد په غزل :

باز عيد آمد، مد نو شد نمايان شام عيد با حريفان مي رساند ماه نو پيغام عيد ( ٣٣٣ ـ و کرار ٣٣٣ الف)

بہاریہ غزل:

شد بهار و گل شگفت و گشت صحرا لاله زار در مشامم بوی جان می آید از فصل بهار (۳۲۹ ــ-۳۳۲ الف)

ایک ہی مضمون کی دوغزلیں:

ىپلى:

دارم از پیر خرد نکلهٔ شجیده بگوش ک بر چه داری به می کههٔ دیرینه فروش بادهٔ عشق حلالست به بر کس که دهند می خورم باده باین خرقه و سجاده بدوش

(٣٥٣ الف)

دوسری:

نکتهٔ خوش بشنو از در میخاند گبوش از زبان نبت ترسا یچه می باده فروش بادهٔ عشق حلالست بر ارباب شبود عالم از نشهٔ او آمده در جوش و فروش عالم از نشهٔ او آمده در جوش و فروش

ند کورہ غز لوں میں یقینیاوز رین کے چیش نظر مولانا جامی کا بیہ مضمون رہا ہو گا: دارم از بیر مغان نقل کہ در دین میں

باده چون نُقل مباح است، زبی نَقلِ صحح

طرزِ ناہموار: 🔻 -

وزیری نے اپنی بعض غزلوں کو ناہموار طرز پر قرار دیا ہے:

وزیری طرز شعر شاعران جموار می باشد خنک شعریت کو در طرز نا جمواری ای دارد

( ۲۱۵ الف وتكرار ۳۳۳ الف)

## غزلِ تنگ :

کھے خوالیں شک زمین اور قافیے میں میں اور شاعر نے اس کا اظہار بول کیا ہے:

وزیری این غزل اندر زمین ننگ می گوید چوعتل خروه دان بشؤد از فکرت به هسین شد

روه دان بسود از قلر**ت** به نسین شد دست

(۲۳۳ ب)

ور قافیهٔ شک وزیری غزلی گفت

· احنت سر ذکر بکند مرد مخن دان

( ١٤٤ ب وتكرار ٣٨٩ الف)

وزیری این غزل را در زمین تنگ می گوید که در ایش دلش زنجیر شد زلف سمنانی

(۱۷۸ ب)

حپھوٹی بحر کی غزلیں:

صرف بانج شعرول برمشمل،مطلع:

#### Marfat.com

كه خون لي گنهان ز آستانه برخيزد

تجاب وصل آن ناتوان بهانه شد رسد به وصل اگر ، این بهانه برخیزه قدم به کوی المامت نهاده ام ناصح بگوش خود شنوم گر ترانه برخیزه دلم که مرغ شب آهنگ شده وزیر گر ز ناله اش بمه مرغ شبانه برخیزه

( ٣٢٣ ب-٣٢٣ الف)

(r)

از باد صبح خندهٔ گل در چمن چه بود؟ گل غنچه را به پیش لب او نخن چه بود؟ اً باد بوی زلف تو در حسن سرو بود خون در درون نافی مشک ختن چه بود؟ گر نیست قصد عاشقان دليا ي در حاقه های زلف تو چندین شکن چه بود؟ يرواند أرد شمع بريدن أرنت، موذت مقصود زين بريدن و زين سوختن چه بود؟ دل در خیال آن کم مو شده خیال در نيستي ڳولي که رمز رهن چه بود؟ برً كلت كوش ، بنا كوش شبنم است آئي معلق است ڳو آن زقن جه بود؟ أشتم جنان ضعیف که در زبر پیرهن آمر اجل بدید که در پیرهن چه بود؟ (ملخصاً ٣٣١ الف)

**(**m)

ارادتیت دلم را به پیر باده فردش سبو صفت شدم او را غلام حلقه بگوش بجام باده صراحی حکایتی می گفت بزبر لب دل من کرده آن حکایت گوش چه گفت؟ گفت که افسوس از ین جهان خراب كه باده بر لب و متان ز گفتگو خاموش دلم ز صومعه بگرفت و سوی میکده رفت نشت یک نفس در دکان باده فروش لباس زهد گرد کرد و جام باده گرفت که تا ز مستی خود کیدی شود کی هوش كثيد جام لبالب زدست ساقى حام شؤد از ل او نعره های نوشانوش درین غزل ہمہ اسرار بادہ نوشان گفت چو یافت فیض وزیری ز پیر باده فروش

(١٩٢ ب-١٩٧ الف)

(m)

ظاف عقل الأو ول ورين جبان ستن بباغ و راغ و گل و سرو بوستان ستن ازان برنف تو بستم دل رميده خويش بپای مرغ الأو رسم ريسمان ستن برار وعده نمايی، يکي وفا کني تو خود بگويي چيان دل توان بران بستن؟

دکان عشق که رخب محبت است درو خوشت زاد سفر رخبت ازین دکان بستن بدرس عشق نباشد زبان قال و مقال ازان یو و روش عاشقان زبان بستن چو شمع سوختم از آتش فراق تو من به یکد گر چکنم رشته های جان بستن وزیریا بدر دوست از سر افلاس نشان صدق و سعادت بود میان بستن

(۱۹۴ ب-۱۹۵ الف وتكرار ۳۹۱ الف)

مندرجہ ذیل غزل کلیات وزیری میں ردیعنِ نون میں ''کردن'' ردیف کے ساتھ درج ہوئی ہے (<sup>ک)</sup> جو عراقی (<sup>۸)</sup>کی مشہور غزل

> نختین باده**ی ک**انمد جام کردند ز چشمِ مست ساقی وام کردند

کا تتبع معلوم ہوتی ہے، غزل میہ ہے:

(a)

چ آب تاک را کی نام کردن ب کی خواری مرا بدنام کردن خمار چثم ساتی متی آورذ بساغر تا کی گلفام کردن بزاران مرغ دل شد صیر آن دام بتان از زلف بر زخ دام کردن بتالت صح و زلفت شام تاریک

بم يون جمع صح و شام كردن

بنان را من دعا کردم بظایر بزیر لب مرا دشام کردن خیالت بود آرام دل من مرانم از چه بی آرام کردن خبرداری ز جمشیر و زمامش که او را باده چون در جام کردن وفا جستند از عالم وزیری

(Y)

(۲۳۷ الف)

زلف توخم بخم شده ، ابرو گره گره ابسار خوش نماست بود مو گره گره مرفولد باست در خم گیسوی درهست وی درهست در خم گیسوی درهست در تارهای زلف تو دیدیم چند گره بردند رشت مردم جادو گره گره بر بیک گره ز بند قبای تو غنچ است بند قبای تر غنچ است بر طقه ای زلف تو یک نافد ای بود کره در چین فراده نافد ای آهو گره گره در چین فراده نافد ای آهو گره گره در چین فراده نافد ای آهو گره گره از بوی خوش دماغ دریری معطر است باد مبا رساند بما بو گره گره باد مبا رساند بما بو گره گره

گذشتہ صفحات میں کلیات وزیری سے جو تنصیلات اور جزئیات ورج کی گئی ہیں، اگر ہم ان کا خلاصہ چند سطور میں پیش کرنا چاہیں تو یہ ہو گا:

وزیر خان نام، وزیر اور وزیری تخلص ، فاری گوشاع جس کا آبائی وطن چین اور نسل تا تاریخی، نمیک گیارہ ویں صدی جبری کے آغاز میں ہندوستان میں تھا۔ اس نے خسمہ، چار دیوان اور کیچر مختفر مثنویاں اور ققعے لکھے۔ اس کی مختفر مثنویوں، غزلوں، تھیدول، رباعیول پر مشتل کلیات کا ایک نسخہ ہم تک پندرہویں صدی جبری کے پہلے رباع میں پہنچا ہے۔ باتی کام ( خمسہ، دواوین اربعہ ) کا فی الحال سراغ نہیں ہا۔

کیا فاری اوب کی مد قان تاریخ میں بیابی با کوائف کا حال کوئی شاع ملا ہے کا خاص کوئی شاع ملا ہے یا مخطوطات کی فہرستوں میں اس کی تصانیف کا ذکر موجود ہے؟ ان کا مخضر جواب '' نہیں'' ہے جو ہمیں متعدد تذکروں، تواریخ اوب اور فہاری مخطوطات کی ورق گردائی کے بعد ملا ہے۔ ہمارے پاس فاری شعرا کے حالایت کے منابع پر راہ نمائی کرنے والا اہم ترین ما خذ فر بیک شخنوراں مؤلفہ عبدالرمول خیابور ہے جو خود متعدد مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تذکروں، تاریخوں کا ماحصل ہے۔ احمد مزوی کی دو تصانیف فرست نسخہ حائ خطی فاری اور فہرست نسخہ حائ خطی فاری کی اور تصانیف فرست نسخہ حائ خطی فاری اور فہرست مشترک نسخہ حائ خطی فاری کی نادی مخطوطات کے بارے میں جامع ما خذ میں۔ ہم فاموش ہیں۔ ہم فاحد میں خاموش ہیں۔ ہم نے مزید تخص کرتے ہوئے کچھ اور تذکروں اور کتابیاتی ماخذ کو بھی دیکھا ہے جیسے نے مزید تخص کرتے ہوئے گھے اور تذکروں اور کتابیاتی ماخذ کو بھی دیکھا ہے جیسے نے مزید تخص کرتے ہوئے گھے اور تذکروں اور کتابیاتی ماخذ کو بھی دیکھا ہے جیسے نے مزید تخص کرتے ہوئے گھے اور تذکروں اور کتابیاتی ماخذ کو بھی دیکھا ہے جیسے نے مزید تخص کرتے ہوئے گئی ان شرعشتی (حسین قلی عشقی) وانتیات نیزیائی جہائی میر انظر بی)؛ تشرعشتی (حسین قلی عشقی) وانتیات نیزیائی جہائی راخل و سوم (زیر نظرحسن انوشہ)؛ نشرعشتی (حسین قلی عشقی) وانتیات اور سے نوری میلد اول و سوم (زیر نظرحسن انوشہ)؛ نشرعشتی (حسین قلی عشقی) وانتیات

Mughals in India (Marshall), World Survey of Islamic Manuscripts (ed. Geoffrey Roper), Dictionary of Indo Persian Literature (Nabi Hadi).

ان میں ہے کی ایک میں بھی گیارہویں صدی ججری کے شاعر وزیری اور اس کی کتابوں کا ذرنیس ہوا ہے۔ اس بنا پر ہم نہایت احتیاط کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وزیری مارے لیا ہورے لیے ایک نودریافت شاعر ہے اور اس کا موجودہ کلیات اشعار کا نخہ مخصر بفردے یے ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام مآخذ و منابع پرنظر رکھ سکے بہذا اگر وورے محتقین اور صاحبانِ نظر اس سلط میں کی مختلف نتیج پر پہنچیں تو ہم ان کی تحقیقات سے نیاز مندی کے ساتھ استفادہ کریں گے۔

## حواشي

- لاحظہ ہو ''نیو مفحات الانس از روز گار جائی آیدہ، تبران، سال دہم، شارہ ۸-۹،۳۸۹ء۔ یہ نیز، مصنف کے نیخ سے نقل اور مقابلہ ہوا اور شعبان ۸۸۳ ش کتابت ہوا، اس کے حاشے پر جائی کی تحریر موجود ہے۔ اب گئے بخش اسلام آباد شارہ ۹۲۲۰ ش ہے۔ نیز'' مجموعہ الطائف و سفینہ ظرایف ملائی کہن در شعر فاری و صالح ادبی، معارف، تبران، جلد ۱۲، شارہ ۱، جولائی مطاوعہ ہے، میں مندوستان میں مرتب ہوا اور دانشکد و ادبیات کابل یو نیورش کا مخطوطہ تھا، اب خلیل الرجمان داودی، الاہور کے باس ہے۔
- ۔ اس مضمون کی تیاری کے بعد داودی صاحب ۲۹جنوری ۲۰۰۴ء کو انتقال کر گئے۔ نسخہ ابھی تک اُن کے بیٹے شقایتی العمان واودی صاحب کے پاس موجود ہے۔
  - س- لنخ میں سرب كتابت بوا دواشيد من يثرب كى جگه بطي لكها ب-
- ۳- استانلی لین بول، *عقبات سلاطین اسایم*، فاری ترجمه عباس اقبال، تبران، ۱۹۸۳، مس ۱۲۱۰ محد همعین *فرهنگ فاری م*تبران، ح۵، ماذه 'ایلک خانیان'' <u>-</u>
  - ۵۔ اصل میں: ماندی۔
- ۲ شفراده مراد ۵ شوال ۱۰۰۷ها در شفراده دانیال ۱۰۱۳ه ش فوت جوا جبانگیر کی دادت رئی الادل ۱۲۰۶ مین مونی\_

ے۔ اس غزل کا ردیف بون میں اندراج صُوتی ر ملفظی الما کا نمونہ ہے، کیوں کہ''کروند'' کی وال

اس بحر رغزل میں پڑھی نہیں جاتی، نہ ہی تقطیع میں آتی ہے۔

٨\_ خود اق نے چھٹی صدی جمری كے اواخر كے شاعر صفى الدين يردى كى غزل:

چه در و است این که عشقش نام کردند وزو آشوب خاص و عام کردند

رو التوب حال و عام كردند ه ع في الماران طعيمة نفيس بتار مسورة عربيسور

کا تنتیج کمیا ہے۔ دیکھیے عموفی مراب ال*الباب ، طبع سعید نقیبی ، تبر*ان ، ۱۳۳۵ ش، ص ۳۳۱ میں تئے آ

اظہار تفکّر :یہ مضمون اشاعت ہے قبل پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی،استاد زبان و ادبیات فاری اور پختل کا کئی، بنواے بونی ورغی ،لاہور نے ملاحظہ کیا اور اسے بہتر بنانے کے لیے صائب

اور مسل کائ، پہاب ہوی ورسی ملاہور نے ملاحظہ کیا او مشورے دیے ماس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔



ابو الكلام قاسمى

## سردارجعفری کے تنقیدی رویے

ادلی تقید، اگر تخلیق سرگرمیوں کے ہر خلاف ایک خاص شعبہ علم یا سائنس ہے تو اس کے اصول اور معیار کو بھی تخلیق اظہار کے مقابلے میں واضح طور پر غیر شخص اور معروضی ہونا جاہیے۔ یوں تو ایے لوگوں کی بھی کی نہیں جو تقید کو تاثر یا راست رحمل کا لعم البدل تصور کرتے ہیں، مگر وہ بھی اینے رومل کو بحثیت ناقد معروضیت کے التباس کے ساتھ ہی پی کرنے میں اپل عافیت محسوں کرتے ہیں۔ تاہم جب کوئی ایسا تخلیق کار بھی تقیدی مرگرمیوں میں مصروف ہو جو بنیادی طور پر ایک شاعر کی حیثیت سے اپنی شاخت متعین کرا چکا ہوتو اس کی تنقید سے ایخ تحلیقی رویوں کا جواز فراہم کرنے کا اندیشہ ببرحال لاحق رہتا ہے --- علی سردار جعفری نہ صرف یہ کہ ایک متناز صاحب اسلوب شاعر ہیں بلکہ انھوں نے اپ شاعرانداسلوب کے ذریعہ رقی پنداصول ونظریات کی ملی تصویریں پیش کرنے كى كوشش بھى كى ہے۔ أن كوكسب فيض كے ليے جوشعرى سرمايد ملاتھا وہ مير انيس، اقبال اور جوش کے اسالیب کا سرمایا تھا۔ جنانجدان کی شاعری کا اسلوب عوامی یا عام فہم نے ک کوشش میں مصروف نظرآنے کے باوجود ان کے اینے آئیڈل شعراء کے غیرعوای ڈکشن سے قریب اور بڑی حد تک متاثر معلوم ہوتا ہے --- سردار جعفری کے تقیدی روبوں کو سمجھنے کی خاطر اس تمہید کی ضرورت اس لیے ناگزیر ہے کہ ان کی تقیدی تحریوں پر اپنے شاعران کردار کی تویش اور اپی شاعری کی خوبیول اور خامیول کے لیے جواز فراہم کرنے کا

الزام بالعوم عائد كيا گيا ہے۔ اس ميں كوئى شك نبيس كە سردار جعفرى كے تقيدى مزعومات الزام بالعوم عائد كيا گيا ہے۔ اس ميں كوئى شك نبيس ہونے كا تاثر قائم ہوتا ہے، گر ايبا بھى نبيس ہے كہ ان كى تقيد كا آئيڈل محض ان كى اپنى شاعرى رہى ہو۔ سردار جعفرى كى ذہنى نبيس ہے كہ ان كى تقيد كا آئيڈل محض ان كى اپنى شاعرى رہى ہو۔ سردار جعفرى كى ذہنى نبيت نشو و نما ميں اردوكى قديم اوبى روايت، كلا كيكى اقدار اور ان كے رجاؤ كا عمل دخل بہت

نمایاں ہے، جب کہ وہ ابتدائی زمانے کی تقید میں پرانی معاشرتی اقدار کو جا گیردارانہ اقدار، اور ماضی کی ادبی روایت کو فرسودہ اقدار پرینی روایت قرار دیے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان تفاوات کو حل کیے بغیر نہ تو ان کے تقیدی رویوں کو سجھنا آسان ہے اور نہ ان کی تقید کے مضمرات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

یہ سر ارجعفری نے اپنے اولی سفر کا آغاز شاعری کے ساتھ بعض تقیدی مضامین سے

کیا تھا، جن کی منظم اور مربوط شکل ان کی کتاب ترقی پیند ادب، میں سامنے آئی۔ ترقی پیند ادب، میں سامنے آئی۔ ترقی پیند کو یک کے اتبدائی برسوں میں تحریک سے وابستہ افراد کی جذباتی وابستگی، ہر تحریک یا ربحان کی ابتداء سے وابستہ شدے اور جذباتیت کی طرح فطری اور ناگزیر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بیصورت حال اس وقت زیادہ چیمیدہ ہو جاتی ہے جب معاملہ کی ایک ادبی تحریک کا ہوجس کے کچھ سیای مضمرات بھی رہے ہول۔ چھر یہ کہ اگر ایک تحریک کے کئی عام اور غیر منطقی مقلد کے بچائے سروار جعفری جیسے پختہ کار شاعر اور نظریہ ساز نقاد کی

ریدہ اور غیر منطق مقلد کے بجائے سردار جعفری جیسے پنتہ کار شام و اور نظریہ ساز نقاد کی کارکردگی زیر بحث ہوت اسٹا۔ اس لیے ضرورت کارکردگی زیر بحث ہوتو اسے سرسری رائے زنی سے ہنایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سردار جعفری کو ان کے نتقیدی رویوں کے ارتفا کے سیاق وسباق میں و یکھا جائے اور کسی ایک تمام کرنے جلد بازی میں رائے قائم کرنے کہ بجائے ان کی تقیدی گرکی تبدیلیوں پر بھی نظر رکھی جائے۔

سردار جعفری کی تقیدی تحریروں کو بڑی آسانی ہے دو ادوار میں تقیم کیا جا سکتا ہے، پہلا دور ترتی لیند تحریک کی ابتداء اور اس کے بعد میں چیس برسوں کا اعاطہ کرتا ہے، جب کہ دوسرے دور میں ان کی ان تقیدی تحریروں کو شار کرنا چاہے جو ترتی لیند تحریک، کی ا اشاعت دوئم (۱۹۵2ء) کے بعد لین چھٹی دہائی کے آغاز ہے باضی قریب تک کی تقریباً

حار دہائيوں يرمشمل بيں۔ اس دور ميں پيفيران سخن، اور اقبال شاى، ميں شامل تحريريں اور اردو اور اگریزی میں شائع شدہ تقیدی مضامین کے علاوہ اس لیکچر کو بھی اہمیت حاصل ب جو انھوں نے 'ترتی پیند تحریک کی نصف صدی کے عنوان سے دیا تھا اور بعد میں اے کمالی صورت میں شائع کیا۔ ادوار کی تقیم کا سب سے برامنطق جواز تو یہ ہے کہ اگر ہم ترتی پینداوب، اور ترتی پیندتح یک کی نصف صدی، یعنی ایک ہی موضوع بر ان کی دو ا ہم کتابوں کا موازنہ کریں تو دونوں کے درمیان تقیدی رویے کا نمایاں فرق محسوس کیا جا سكتا ہے۔ يہ بات درست ہے كه انھول نے تحريك كى نصف صدى كا جائزہ ليتے ہوئے ترتی پیند ادب، میں پیش کیے جانے والے خود اینے تصورات اور تعقبات کی اگر کوئی خاص تردید نہیں کی تو ان کی تو یق بھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کے اندر اس اعترافی جرأت کی کی ہے جو کس شخص کو اسنے زہنی ارتقاء یا تغیر پذیر فکری تبدیلیوں کے مختلف پڑاؤ کو نشان زد کرنے کا حوصلہ بخشق ہے۔ اگر اس نوع کی تبدیلی کا مشاہدہ کرنا ہوتو اس کے لیے آل احمد سرور کے فکری ارتقاء سے اور اعتراف کی جرأت دیمینی ہو تو محمد حن عسكرى كى تقيدى فكركى تبديلى سے رجوع كرنا عاہے۔ تاہم یہ بات بھی کم اہم نہیں کہ سردار جعفری نے اپنی تحریک کی نصف صدی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے برانے تقیدی تحفظات بر اصرار کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ اس سے صاف پتہ چاتا ہے کہ اپنی تنقید نگاری کے دوسرے دور میں وہ ادب کو نبتاً زیادہ وسیع سیاق و سباق میں دیکھنے کی طرف ماکل ہیں اور ادبی اسالیب کے متعین سانچوں اور نو آبادیاتی طرز کے روایت کی تنتیخ بر مبنی تصورات کے دائرے سے باہر نکل آئے ہیں۔

مردار جعفری نے اپنی کتاب میں ترقی پیند جمالیات کی شیرازہ بندی کا جو فریصہ انجام دیا تھا وہ بالعوم کرسٹوفر کاڈول اور اوکاج کے تصورات سے استفادے پر بنی تھا اور جس کی منتشر شکلیں اردو میں اختر حسین رائے پوری، سچاد ظہیر، اختر انصاری، مجنوں گورکھیوری، اور سید اضتام حسین کی تحریروں میں طاش کی جا سکتی تھیں۔ گرجعفری کا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں کہ انھوں نے ادب کی ماہیت، جمالیات، اقادیت سے اس کے تعلق، شعر و ادب کے عوامی سروکار، براہ راست یا بالواسطہ اظہار، اور ادیب کی وابستگی یا عدم وابستگی جسے سائل کو بنیاد بنا کر تر تی پند شعر و ادب کے لیے منظم، مربوط اور مدل انداز میں ایک نوع کی شعریات کو موتب کرنے کی اہم فحہ داری نبابی لیکن جس طرح یہ بات میں ایک نوع کی شعریات کو موتب کرنے کی کوشش کی معمولی فحہ داری سے عہدہ برا ہونا نہتی ای طرح اس جمالیات سے جن ادبی اور تخلیقی اقدار کی نفی ہوتی تھی ان کے رمز شناسوں کا ہدف ملامت بنتا بھی ایک فطری رد گئل سے دوچار ہونے کے مترادف تھا سے اس سلط میں سروار جعفری نے اپنے قطری روگئل سے دوچار ہونے کے مترادف تھا سے اس سلط میں سروار جعفری نے اپنی منظر نامے میں شریک ادیب اور شاعر کی حشیت سے انگسار کے ساتھ ایک قاری یا ادبی منظر نامے میں شریک ادیب اور شاعر کی حشیت سے انگسار کے ساتھ ایک قاری یا ادبی منظر نامے میں شریک ادیب اور شاعر کی حشیت سے ایک نظر نظر کو مرتب کرنے کی طرف توجہ مبذول رکھی۔ انھوں نے اپنی پہلی تنظیدی کتاب میں یہ بیات واضح کی کہ: ،

حقیقا میں نے نقاد کے فراعض انجام نہیں دیتے ہیں کیوں کہ جھے نقاد ہونے کا دعوی نہیں ہے۔ میں نے خود ایک ادیب اور شاعر کی حثیت ہے اس تحریک کے بارے میں جو کچھ محسوں کیا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور جس سے میرا شروع سے قریبی تعلق زیا ہے، اے کاغذ پر ختال کر دیا ہے۔

اس طرح بہت بعد کے زمانے میں اُٹھول نے تیٹیبران بخن کے دیباہے میں بھی اس بات کا اعادہ کما کہ:

> میں اینے آپ کو نقادوں کی صف میں شار نمیں کرتا، اور میں نے پیشہ در نقادوں کا سا رویہ بھی نہیں افقیار کیا ہے۔ میرے لیے کبیر، میر اور غالب کی شاعرانہ ونیا کی بازیافت خود میری شعر گوئی کے لیے ضروری ہے ---

مختلف ادوار کے ان بیانات سے سردار جعفری کا موقف بالکل واضح ہے، کیکن ان

وضاحق کے باد جود اردو کی ادبی تاریخ ان کی شاعری کے ساتھ شاعری کا، اور تقید کے ساتھ خود مکتفی تقید کا بی برتائج کرے گی۔ یہ بات درست ہے کہ معاصر ادبی منظرنا ہے میں شریک ادب کو اس کے شخصی حوالوں کے بغیر سجھنے کی روایت اردو ش ہنوز رائج نہیں ہوئی ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ سرداری جعفری کی تقید کو جن بعض نقادوں نے موضوع بحث بنایا ہے انعموں ان کی شخصیت سے سردکار اور شاعرا نہ حیثیت کو اپنی نظروں بحث بنایا ہونے دیا۔ تاہم اس صورت حال کے بادجود اس بات کی کوشش تو کی ہی جا حجم نہیں ہونے دیا۔ تاہم اس صورت حال کے بادجود اس بات کی کوشش تو کی ہی جا عتی ہے کہ ان کی تقید نگاری کے دو واضح رویوں کے فرق کو سمجھا جائے اور ای تناظر میں ان کی کارکردگی کا تعین کیا جائے۔

سردار جعفری کے پہلے دور کی تقریباً تمام تقیدی تحریریں ترقی پسند ادب، میں شامل تصورات کا واضح عکس معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے ان تحریروں میں ان کا ناقدانہ کردار انفرادی ہونے سے کہیں زیادہ تحریک کی مدافعت یا وکالت کا تنظیمی انداز لیے ہوئے ہے۔ شايداس وضاحت كى چندال ضرورت نبيس كه جب تنقيد دفاع يا وكالت كا فريضه انجام ديق ے تو اس کوسب سے پہلے معروضیت اور غیر جانبداری سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچدان کی دور اول کی تقیدی تحرروں میں کچھالیا ہی ہوا ہے۔ انصوں نے انفرادی انداز میں تعین قدر کرنے کے بجائے اپنی تقید میں اجماعی اور ساجی قدروں پر زور دیا، برانی شعری، حتی که اخلاقی اقدار کو ساختی اقدار سے تعبیر کیا، ادب کی ماہیت کو اس کی افادیت پر قربان کیا اور این ادبی سرمایے کے بارے میں جانب داران تنظی نوعیت کے فیصلے صادر كيه، اور ال طمن مين ان كا عام رويه براني اساليب برتقيد اور في اساليب كي المقين كا رہا۔ مگر تضاد کی صورت وہاں نمایاں ہوتی ہے کہ جب وہ اس عموی رویے کے ہاوجود ابتدائی تحریوں میں نئ میٹی تبدیلی اور تجربے کو بھی مدف تقید بناتے میں۔ انھوں نے نظم کی آزاد بیت یا بلینک ورس کو اردو اوب کے دامن پر بدنما دھبہ قرار دیا تھا۔ لیکن ترقی پندادب، میں ان کے بہال اس نوع کی شدت اور جذباتیت میں قدرے کی آئی اور انھوں نے این کتاب میں ہیئت یا صنف کے معاملے میں اس طرح کی انتا بندی کا

ثبوت تو کم دیا مگر اردو کے ادبی سرمائے میں موجود اجماعی اور بنیادی روبوں کو ہدف ملامت بنانے سے باز نہ آئے۔ حالاتکہ اگر انھوں نے ترقی پیند جمالیات کی ضابط بندی کے دوران اردو کی روایق اور بیانیہ اصناف، بخن مثلاً مثنوی، مرثیہ، واسوخت اور شمر آثوب کو بھی نظیر بنا کر چیش کیا ہوتا تو کسی طرح کا منفی روبیہ اختیار کیے بغیر وہ ترقی پیند جمالیات کی تشکیل زیادہ مشخکم بنیادوں پر کر سکتے تھے۔ سردار جعفری ادب کے ماہیت کا تعین کیوں کر کرتے ہیں اور ترقی پیند شعریات کے لازمی عناصر کن چیزوں کو شار کرتے ہیں؟ اس کا ایک خاکہ مندرجہ ذیل بیانات سے مرتب کیا جا سکتا ہے

ا۔ "میرے نقط نگاہ کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کئی داخلی تعصب کے بجائے مادی، تاریخی اور عمرانی حقائق برجنی ہے۔"

7- جو لوگ جمالیاتی ذوق کو وجدانی، داخلی اور بالکل انفرادی سیجے میں وہ خیال پرتی، نصوریت، عینیت اور مادہ ائیت کے مرتکب ہوتے ہیں اور شعوری یا غیر شعوری طوز ہے رجعت پوئی کے لیے رائے کھولتے ہیں، جن کے بی وخم اللہ برکتے ہیں خطرناک۔

۳- ہر دور کاعظیم ادب وہی ہے جس میں عوامی سیائی اور عوامی قدرین ہیں۔

۳- آج ترقی پند اد یوں کے سامنے بنیادی سوال عوامی اوب کی تخلیق کا سوال
 ۳- دنیا کا بہترین اوب ہمیشہ عوامی رہا ہے۔ عوامی قدروں کے بغیر
 اوب کی تخلیق تئین ہو سکتی۔

۵ اگر تجوبیہ کیا جائے تو آخر میں ہر حسین چیز انسان کے مفاد سے وابستہ نظر آئے
 گی۔ جو چز مفید نہیں وہ حسین نہیں ہو علق۔

۲- اردوکی پرانی غزل جو اپنا رشته عوام نیس جوژگی اس کے بھی شاہکار اپنے عہد کی ایک دل دوز تقید میں، خواہ ان کی لے میں میر کا سوز و گداز، تزپ اور میں میر میں ہو، خواہ غالب کا نشاط انگیز تزن و طال ۔۔۔۔۔

ان بیانات میں سردار جعفری ایک آزاد قاری یا تقید نگار کے جائے ایک مخصوص

سنظم کے ترجمان اور میلنے نظر آتے ہیں۔ ان کے بیانات سے بیا اوقات خود ان کے اپنے بعض شعری طریق کار کی تفی ہوتی ہے اور اس شعری سرمایے پر بھی خط شخیخ کھینچنے کا انداز ملا ہے جس سرمایے کے زیر اثر انھوں نے خود بھی اپنے اسلوب اور ڈکشن کو متعین کیا تھا۔ جہاں تک جمالیات کے معالمے میں افادیت پر اصرار کا سوال ہے تو انسان کی سرشت میں احساس جمال، جذباتی اور حسی ضرورتیں، صد سے بڑھی ہوئی مادیت اور افادیت سے اکتاب اور تمان م فاہری وسائل زندگی کی فراہمی کے باوجود وجدانی، روحانی اور مابعد الطبیعیاتی روبوں کی طرف میلان، جسے مخفی رجانات نے جمالیات اور افادیت کے رشتے کو انسانی تاریخ میں بار بار مشتبہ اور بے متن خابت کیا ہے اور جہاں تک عوای ادب کی تخلیق کا قضیہ ہے تو یہ معالمہ کچھ اس قدر اضافی نوعیت رکھتا ہے کہ تہہ دار، ودرس، جامع اور معنوی امکانات کی حال شاعری کو زیادہ عوای قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس دوررس، جامع اور معنوی امکانات کی حال شاعری کو زیادہ عوای قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس جامع، اور پھر اس کے بعد اکہری اور سپاٹ شاعری کو زیادہ عوای قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس معیار کو اگر جعفری صاحب خود اپنی بعد کی تقیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب معیار کو اگر جعفری صاحب خود اپنی بعد کی تقیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ وہ میر اور غالب کی تھیدی تحریوں میں دور تو تا کہا گوگھیا کی تھیدی تحریوں میں کی تعید کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ دوہ میر اور غالب کی تعید کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ دوہ میر اور خال کی تھیدی تحریوں میں اپناتے تو نہ دوہ میر اور غالب کی تعید کی تھیدی تحریوں کی تعید کی تھیدی تحریوں کی تعید ک

یوں تو سردار جعفری نے ترقی پندادب، کے پیش لفظ میں لکھا تھا کہ:
میری کتاب کا موضوع صرف نظریاتی مباحث اور ترقی پیند تحریک
کے محرکات اور رجمانات تک محدود ہے۔ اس لیے بیش تر ادیوں
اور ان کی تخلیقات کا ذکر صرف حوالوں اور مثالوں کی شکل میں آیا

کین جب وہ ادیوں اور شاعروں کا انفرادی جائزہ لیتے ہیں تو ان کی رائے تجریاتی ہے زیادہ متعقبان اور شمنی سے زیادہ بنیادی نوعیت انقلیار کر لیتی ہے۔ ترتی پند اوب میں راشد، اختر الایمان، حتی کہ فیض اور مخدوم پر جس طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں یا منفو اور عصمت چفتائی کے بارے میں جس طرح کی رائے کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو خوو ترتی پند علقوں میں قبول نہیں کیا جا کا اور ان او یوں اور شاعروں کی فنی اور بتالیاتی قدروں

نے اس طرح کی کمی رائے کو رائج ہونے کا موقع نہیں دیا۔ جہاں تک فیض اور مخدوم پر اعتراضات کا سوال ہے تو اس ضمن میں شعر کی بنیادی ہیئت سے ان کی چٹم اپڑی کا اندازہ غیر ترتی پند ادیوں کے ساتھ محض ترتی پند نقادوں نے بھی لگایا ہے۔ فیض کی نظم صح آزادی پر افھوں نے لکھا تھا کہ:

میں می آزادی میں استعاروں کے بچھ ایسے پردے ڈال دیے گے ہیں جن کے بیچھ پیتہ نہیں چلا کہ کون جیٹھا ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے جے بید داغ داغ داغ اجالا بی شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا وہ بیہ سحر تو نہیں ۔ اور آخری مصرع ہے جے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی ۔ لیکن بیہ بات تو مسلم لیگ لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ۔ ۔ ۔ سینانِ نور کا دائن، ہے۔ فضا کا دہشت ہے، شب گزیدہ سحر ہے، حسینانِ نور کا دائن، ہے۔ فضا کا دہشت ہے، تاروں کی آخری منزل ہے، کیل نہیں اور جلاتے ہوئے بدن ہیں۔ یہ سب پھھ ہے، لیکن نہیں ہے تو عوای انتظاب اور عوای آزادی، غلامی کا دور اور لیکن نہیں ہے تو عوای انتظاب اور عوای آزادی، غلامی کا دور اور اور بیس فیض کی ترتی پہندی کا علم نہ ہوتو ہم اس نظم کا کوئی مفہوم اس نیس فیض کی ترتی پہندی کا علم نہ ہوتو ہم اس نظم کا کوئی مفہوم نہیں نکال کے نہ یہ شاعری کے سابقی مقصد سے انکار اور حقیقت نہیں نکال کے نہ یہ شاعری کے سابقی مقصد سے انکار اور حقیقت بہتری کا نتیجہ ہے۔

(ترقی پندشاعری کے بنیادی مسائل) (شاہراہ)

وسری پیدسا مری سے بیادی سسا ان رسی برای بید سا مری سے بیادی سسا ک رسی برای اور عوامی انتقاب کا مید مطالبہ فیض ای کیا خود سروار جعفری کی متعدد نظموں، مثلاً میرا سفر، خلیق کا کرب، اور شاعر وغیرہ کے لیے درست خبیس معلوم ہوتا۔ فیض کی فئی ہنر بر مندی، ڈکشن کی تبد داری اور استعاراتی جہات نے جس طرح اردو کے جدید نظم موشعراء بیس ان کو ممتاز اور سربرآ وردہ بنا دیا ہے، اس کی وجہ سوائے اس کے اور نہیں کہ انھوں نے بیا سے دار جعفری کے بیانات اور ان جیسے انتہا لیند او بیوں کی ضابطہ بندی کو ہمیشہ نا قابل اختیا

تصور کیا۔ اگر سردار جعفری کوفیض کے یہاں غلامی کے احساس اور اس کے مداوا کی تلاش
تھی تو انھیں راشد کی نظم انتقام یا سابق اور انسانی معاملات و مسائل سے گہرا سروکار رکھنے
والی دوسری نظمول کومستر دکرنے کے بجائے ترتی پیندی کا نمونہ قرار دینا چاہیے تھا۔ و یہ
اکبرے پن پر بخی اس فتم کے تقیدی بیانات پر اگر ہم ایک اور غالی ترتی پیند نقاد ممتاز
حیین کی رائے ملاحظہ کرلیں جو انھول نے اقبال اور مخدوم کے بارے میں دی تھی تو اس
سے سردار جعفری کے اس رویے کی تردید بھی ہو جاتی ہے اور ترتی پیند تقید میں ردو قبول
کی صورت حال کا اندازہ ہو جاتا ہے :

مخدوم کی نظم انقلاب کا سے بند دیکھیے:

اے جان ، نغمہ جہاں سوگوار کب ہے ہے

ترے لیے یہ زمیں بے قرار کب ہے ہے

ہجوم شوق مر رہ گذار کب ہے ہے
گزر بھی جا کہ ترا انظار کب ہے ہے
میرا خیال ہے کہ فدوم کے اس بند کومسی موٹود کا انظار شوق مجھ کر

کوئی بھی مسلمان پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے اس بند کے حسن میں کی واقع نہیں ہوتی سے میں خود علامہ اقبال کے مختلف اشعار کو استعال کرتا ہول، حالانکہ جس شعور اور اغراض کے ماتحت انھوں نے اشعار ککھے ہیں وہ میر سے شعور اور اغراض سے مختلف ہیں۔ شعر میں اگر آئی ہمہ گیری اور آفاقیت ہوکہ انسان کی اکثریت کی زبان میں اگر آئی ہمہ گیری اور آفاقیت ہوکہ انسان کی اکثریت کی زبان بر جڑھ جائے تو اس کے ہمعنی نہیں کہ اس سے ہماری طبقات بندی برحرف آتا ہے۔

(ممتازحسین) (شاہراہ)

ترق پیندادب میں سردار جعفری نے غزل کی صنف اور غزل کے ذریعے سامنے آنے والی ` روایق اقدار کو متعدد مقامات پر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ گر وہ غزل کی صنف کو اپنے

ذوق وشعور کے ذریعہ سیجھنے کے بجائے غزل کے بعض فقادوں کے حوالے ہے سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں :

اس بیاں میں وہ ایک طرف کلیم الدین اٹھ کو اپنی تا ئیر میں پیش کرتے ہیں جن کی نظر میں ان کی کتاب مارکس رنگ کے مستعار خیالات کی خیاد ریکھی ہوئی غیر ہضم شدہ خیالات کی

ابن و حب اور ارتب سے اس مرح غزل پر اعتراض کرتے ہوئے انھوں نے یوسف حسین خال کے اس تجزیے کو بنیاد بنایا ہے جس میں انھوں نے صرف درول بنی اور داخلیت کو غزل کی شاخت قرار دیا ہے ۔۔۔ چونکہ یوسف حسین خال کا تجزیہ ناقص، اکبرا اور غزل کی ڈوایت کی پوری تغییم سے عاری ہے اس لیے جعفری صاحب کی بید بنیاد میں انداز کر دوایت کی پوری تغییم سے عاری ہے اس لیے جعفری صاحب کی بید بنیاد کر دوایت کی تو میں انداز کر دوایت کی انداز کر دوایت کی انداز کر دوایت کی تعرب کر انداز کر دوایت کی دوایت

مجی غزل کی غلط تعییر کی تردید بن جاتی ہے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اغزل کو زندہ رکتے اور آئے بڑھا نے کے لیے اس فلفہ کی خانفت ضروری ہے، ۔ ۔ اگر آپ غزل کر بتقید کے اس رویے کو تاریخ میں پیچھے کی طرف لے جائے تو اندازہ ہوگا کہ بید وہی منطق ہے جس کے سبارے کرئل بالرائد اور ان کے زیر اثر محمد حمین آزاد نے غزل کی صنف کو ازکار رفتہ قرار دیا تھا۔ ای نو آبادیاتی فکر کا سلسلہ سروار جعفری تک پھیلا بوانظر آتا ہے جو بظاہر جاگیروارانہ اقدار کے مخالف میں لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اس

نوآبادیاتی طریق کار کے ذرایعہ دراصل اردو کی قدیم ادبی اقدار، اور پرانے سرمایے کو بے وقعت نابت کرنے کا ایجنڈا بھی رو بہ عمل آ رہا ہے۔ اس لیے بیہ سارا انداز سند دراصل اس درشے کو جو کوامی، اجناعی اور کلا سیکی شعور کا زائدہ تھا اے عوامی ادب کے نام پر مطعون قرار دینے کی طرف ماکل نظر آتا ہے۔

'رق پیند ادب کے ساتھ سردار جعفری کی تقید نگاری کا ایک دورختم ہوتا ہے۔ ظیل الرحمٰن اعظمی نے ان کے جن تقیدی افکار برسخت تقید کی ہے اور ان افکار کو ان کی ذبنی اور فکری سواخ عمری قرار دیا ہے، ان کا تعلق بھی 'ترقی پند ادب' میں شامل بیانات اور ای زمانے میں شائع شدہ مضامین میں سامنے آنے والے تنقیدی رو یول سے ہے۔ مگر سروار جعفری کے برانے فیصلوں سے انحراف اور بدلی ہوئی صورت حال میں تقید نگار کی حیثیت سے این جواز کی صورتیں صحح معنوں میں ان کی دد کتابوں میٹیمران بخن اور اقبال شنای مین نظر آتی ہیں۔ ان تحریروں میں مصنف کا زاویہ نظر نبتنا کیک دار، قدرے معروضی اور اد لی اقدار سے ہم آہنگ ہے۔ پنجیران خن، دراصل کبیر، میر اور غالب کے انتخابات کے تقیدی مقدمات برمشمل ہے، جن میں ان تیزوں شاعروں کو ہندوستانی ساج کی مخصوص صورت حال اور ادبی روایت کے تناظر میں سجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہی تصوف، جو سردار جعفری کی برانی تحریوں میں جا گیر دارانہ معاشرے کی فرسودہ اقدار اور مابعدالطبیعیاتی حوالوں کے باعث وجدان اور درول بنی کا زائدہ نظر آتا تھا، ان شعراء کے حوالے ہے عوامی اقدار کی بنیاد بن جاتا ہے۔مزید یہ کہ تصوف کا عوامی پہلوبعض نہی حوالوں سے مجی زمر بحث آتا ہے۔ اس کتاب میں کبیر کو بھگتی تح یک کا نمائندہ قرار دینے اور انسان دوی یا ہم میرعوامی ایل کے باعث اسلامی تصوف سے قریب دکھایا گیا ہے۔ کبیر ک شاعری کے اس تجزیے میں بھگتی، ویدانت اور متصوفانہ فکر کے بیساں سرچشمول کا سراغ لگاتے ہوئے انھوں نے كبير كا موازنہ جلال الدين روى اور دوسرے صوفى شعراء كے افكار سے علمی اور تحقیقی بنیادوں پر کیا ہے۔ ترقی پیند ادب میں انھوں نے'' تصوف کو بے وقت کی را گئی قرار دیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ تصوف میں عوامی بھلائی کا کوئی تصور نہیں ماتا''۔

وی و تو کیر، میر اور غالب کے تقیدی جائزے میں مردار جعفری نے ان شعراء کے تخلیق محرکات کی بھی نثاندی بولی خوبی ہے کی ہے اور ان کے اشعار کا جگہ جگہ بجزید کرکے ذکشن، اسلوب، لبجہ اور موضوع کو ماہرانہ عملی تقید ہے گزارا ہے، مگر میر کے مطالع میں انھوں نے نفسوصیت مجھ ساتھ نقتر میر کے اس ٹائپ کو بھی مسترد کیا ہے جس کو تائم کرنے میں مجرحسین آزاد، عبدالحق اور ان کے بعد کے نقادوں نے اہم رول اوا کیا تھا۔ وہ اس ضمن میں میر کے بارے میں رائح تصورات، سادگی، افردگی، قوطیت اور لبج کی بہتی اور انفعالیت پر سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں۔ اس طرح میرکی تغییم کے سلسے میں جعفر علی خال اثر کی طرح سردار جعفری کو یہ اتمیاز حاصل ہوتا ہے کہ انھوں نے میر کے متنوع لبجوں کو دریافت کیا اور اشعار کے انتخاب اور ان کی تشریح کو تبیر کے ذریعے شاعر کی ہوئیا۔ ب د باغی اور اس کے لبجو کی صلابت اور بلند آ ہٹگی کو نمایاں کیا۔ ان کا خیال ہے: حد د باغی اور اس کے لبجو کی صلابت اور بلند آ ہٹگی کو نمایاں کیا۔ ان کا خیال ہے:

میر کو بھی کا ایک آسان طریقہ رائج ہو گیا ہے۔ وہ بہتر نشر ول کے شاعر مشہور ہو گئے، جن کا کلام صرف آہ ہے۔ کیول کہ کمی نے کہہ دیا کہ مودا کی شاعری واہ ہے اور میر کی شاعری آہ۔ چنا نچے تقیید بھی ای ڈگر پر چل کھڑی ہوئی اور لوگوں کی توجہ ایسے اشعار کی طرف ہے بٹ گئی جن میں آہوں کا گزر نہیں تھا اور سپردگی، افادگی،

اس غیر مروجہ تقیدی نقطہ نظر ہے اعدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انھوں نے میر کے متن کے براہ داست مطالعہ کے ذریعے میر کی تقید کی بنیادیں نئے سرے سے متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے میر کی زبان کی نوعیت پر بھی اظہار خیال کیا ہے، اور بتایا ہے کہ میر فاری الفاظ کے مقابلے میں ہندوستانی بول چال کی زبان کو کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ شاعری کی عوامی زبان پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے اپنی کتاب 'ترقی پہند اوب' میں بولی ٹھولی اور عوامی زبان کو شاعری کے لیے آئیڈیل قرار دیا تھا اب وہ یہاں میر کی زبان کے حوالے سے کستے ہیں:

میراور ان کے ہم عصر شعراء ایک طرف عام بول چال کی زبان کو شعروں میں ڈھال کر خوبصورت اور ادبی بنا رہے تھے اور الفاظ کے فئے نئے جوڑ بھا کر اظہار و بیان کے لیے وسعتیں پیدا کر رہے تھے اور دوسری طرف فاری کی ادبی روایتوں سے استفادہ کر رہے تھے اور محاوروں کا اردو ترجمہ کر کے ہندی اور ریختہ میں کھیاتے صاتے تھے ۔۔۔۔

اس کا مطلب ہے ہوا کہ اب سردار جعفری کو عام بول چال کی زبان اور اس زبان کو جول عام کی سطح تک لانے کے لیے نئی ترکیبوں کی تراش خراش اور مقامی زبان سے فاری کی ہم آ بنگی کی صورتوں کا اندازہ ہو چلا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ انھوں نے اس ضمن میں فاری اثرات کے معاطم میں سبک ایرانی اور سبک ہندی کی تفریق قائم نہ کی۔ اگر افھوں نے سبک ہندی کی فاری شاعری کے مزاج پر ذرا بھی توجہ صرف کی ہوتی تو آئیس بہتدی کی سب سے بڑی خصوصیت مقامی اڑات کو جذب بہتری کی سب سے بڑی خصوصیت مقامی اڑات کو جذب

کرنا بی ربی ہے۔ اس لیے سبک ہندی کی روایت سے وابستہ میر اور ان کے معاصر شعراء اس رویے کو اپنی اردو کی سافت میں بھی برینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ اقیاز میں اللہ المیاز نمیں بلکہ اس عہد کی لسانی شاخت کا حصہ ہے، اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور مجھ نمیں کہ میر بی کیا عالب تک کے زمانے کی اردو غزل بھی لسانی روایت کا بی سروار کیا فاری روایت کا بی تسلس ہے۔ عالب کے معافے میں سروار جعفری نے شروع سے حقیقت پندائہ رویہ افتیار کیا اور عالب کو ہندوستانی اور یونائی فلیفے کی روایت کے ساتھ غیر عوای لسانی ساخت کے وسلے سے سجھنے کا شوت دیا ہے۔ اس کی روایت کے ساتھ غیر عوای لسانی ساخت کے وسلے سے سجھنے کا شوت دیا ہے۔ اس کی سلسلے میں امیجری اور حرکی چیکروں کی تحلیق اور حواس کو متحرک کرنے والی لفظیات اور سلسلے میں امیجری اور حرکی چیکروں کی تحلیق اور حواس کو متحرک کرنے والی لفظیات اور تراک بیکروں کی خیال ہے:

غالب کی متحرک اور رقصال امیجری تصویر گری کی معراج ہے۔ جب وہ اپنی اچیوتی تشییبوں اور نادر استعاروں کا جادو جگاتا ہے تو ایک ایک لفظ حرکت کرئے گلتا ہے، تشہرے ہوئے نقوش سال ہو جاتے ہیں اور خیال ایک پیکر ٹور بن کرسامنے آ جاتا ہے۔

اس رائے میں جہاں ایک طرف غالب کی رقصاں امیجری کو نشان زد کیا گیا ہے وہیں استعارہ سازی کو بھی اس کا لازمہ بتایا گیا ہے۔ یہ وہی استعارہ سازی ہے جس کی بدولت شاعری میں پیدا ہونے والے وہند کے اور ابہام کو سروار جعفری اپنی ابتدائی تقید میں سب ناعری میں پیدا ہونے والے وہند کے اور ابہام کو سروار جعفری اپنی ابتدائی صفح ہیں۔ ان کی ناقدانہ فکر کے ارتقاء اور تبدیلی کا سلسلہ پیغیران کن ابتدائی صفحات ہے بہاں انھوں نے پیش لفظ میں معنوی کمن کے ابتدائی صفحات ہے بہاں انھوں نے پیش لفظ میں معنوی امکانات کی حال شاعری کو مختلف زبانوں اور مختلف صورت حال کے تاری کے لیے بدلے بدلے ساتی وسات میں بجھنے پر زور دیا ہے:

ان مضامین میں اس مشکل کا جواب مل جائے گا کہ صدیاں گزر جانے اور حالات تبدیل ہو جانے اور زبان کے انداز بدل جانے کے بعد بھی ان بزرگ شعراء کا کلام ہمارے ذوق کی تسکین کا

باعث کیوں کر بن سکتا ہے۔ عظیم ادب کی جڑیں اس کے عبد میں پیوست ہوتی ہیں لیکن پھول پھل عبد کی حدوں کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔

اں نوع کے تجزیے سے جہاں ایک طرف ادب فہنی کے معالمے میں سردار کی بختہ کاری کا پتہ چلتا ہے وہیں اس بات کا بھی اندازہ ان کے پہلے دور کی تنقید میں شاعری کی تہہ داری، تفتیم اور ہمہ گیری سے صرف نظر کرنے کا انداز میج معنوں میں ان کے مزاج سے کہیں زیادہ تنظیمی ضرورتوں کا تابع تھا۔

پیغیران بخن کی طرح سردار جعفری نے اقبال شنای کے مضامین میں بھی اپنے بخت
کار اور تجزیاتی تقیدی صلاحیت کا جُوت فراہم کیا ہے۔ وہی اقبال جو اشتراکیت سے
متاثر، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار اور حرکت وعمل کے فلفے کے علم بردار ہونے کے
باعث اپنی ابتدائی شاعری کے حوالے سے ان کے لیے تعریف کے مستحق تھیرے شے
قدرے بعد کی شاعری میں مرد کامل کے لیے شاہین کی علامت کے استعال کے سب ان
کے معتوب ہوگئے تھے اور انھوں نے ترتی پندادب میں لکھا تھا کہ:

اقبال نے اپنے شامین کو تیور، ابدالی، نیولین اور مسولینی کی شکل میں دیکھا تھا، اور اقبال کے نزدید پوری انسانی تاریخ ایے بی خودی سے سرشار افراد کے اشاروں پر چلتی ہے اور فوق البشر کی تلاش میں ہے۔ یہ انفرادیت پرتی اور ہیرو پرتی خالص بوژروا تصور ہے جو اپنی آخری شکل میں فاشٹ و کلیٹر کا روپ دھار لیتا ہے اور یہ وکیٹر (شاہین) ابوگرم رکھنے کا بہانہ و شوند ھنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ وکیٹر (شاہین) ابوگرم رکھنے کا بہانہ و شوند ھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اقبال کا انسان دوست ول ترب اٹھتا ہے۔

ا قبال شای کے مضامین میں جلال کو جمال اور عقل کو دل سے الگ کر کے دیکھنے کا انداز نہیں ملتا اور وہ اقبال کے مختلف ادوار کے کلام کو ایک ہی سلطے کی کڑی تصور کرتے ہیں۔ ان کو خودی کے استحکام کے سارے عناصر ہندوستان اور ایشیاء کی مسلم بیداری کے وسائل

و کھائی ویتے ہیں اور بید سلم بیداری ان کے نزدیک دراصل عالم انبانیت کی بیداری کا حصر فرق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ:

اقبال صحیح معنوں میں عالمی شام تھے۔ چونکہ اقبال نے اپی شاعری میں اسلامی فکری روایات اور استعادات کا استعال کیا ہے اور قوم پرتی (نیشنزم) کو سیای سطح پر قبول نہیں کیا، اس لیے بھش لوگوں نے ان پر فرقہ پرتی کا الزام لگایا جو اس عظیم شاعر کی تو بین ہے۔ اور ان کی اقبال کے یبال حب الوطنی ایمان کا درجہ رکھتی ہے اور ان کی شاعری میں سامراج وشنی کی لے شعلہ نوائی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

ا تبال سے متعلق اپنے دو مضامین خودی اور خود شای ، اور ا تبال کا تصور وقت ، میں سردار جعفری نے اعلی در ہے کی عملی اور تجزیاتی تقید کا ثبوت دیا ہے۔ خودی کی شکیل کے عناصر کے شمن میں انھوں نے اقبال کی نظبوں ، غزلوں اور مابعد الطبیعیت ہے متعلق ان کی کتاب کا نہایت جامع اور وسیع بیات و سباق سامنے رکھا ہے اور تصور وقت کے معالمے میں اسلامی روایت کے ساتھ وقت ہے متعلق مغربی فکر کے پس منظر میں اقبال کے تصور وقت کا عالمانہ جائزہ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سردار جعفری کی تنقید کا بنیادی رویہ تاثر آتی تقید کے دِبستان کے قریب معلوم ہوتا ہے گر اس کے ساتھ بی انھوں نے مارسی تنقید کے دِبستان کے قریب معلوم ہوتا ہے گر اس کے ساتھ بی انھوں نے مارسی تنقید کے دِبستان کے قریب معلوم ہوتا ہے گر اس کے ساتھ بی انھوں نے مارسی تنقید کے علاوہ نئی مغربی تنقید کے دِبستان کے قریب معلوم ہوتا ہے گر اس کے ساتھ بی انھوں نے مارسی تنقید کے علاوہ نئی مغربی تنقید کے دِبستان کے قریب معلوم ہوتا ہے گر اس کے ساتھ بی انھوں نے مارسی تنقید کے علاوہ نئی مغربی تنقید کے طریق کار سے بھی استفادہ کیا ہے۔

سردار جعفری کی تقیدی فکر اور نقاد کی حیثیت ہے ان کے تغیر پذیر تقیدی شعور کی روخی میں اگر بید بات کی تقید دراصل روخی میں اگر بید بات کی جائے تو غلط ند ہوگی کہ ان کی ابتدائی زمانے کی تقید دراصل ترقی پند جمالیات کی ترتیب و تدوین کے باعث قابل قدر ہے اور قدر سے بعد کی تقیدی تحریروں میں انھوں نے شعر و ادب کے کائن و معائب کو ایک کہند مثق نقاد کی حیثیت سے در کیھا ہے اور بی تقید ان کے تقیدی روپوں کی معراج ہے۔

**♦**—**♦** 

## سيدتقى رضا بلگرامى

# بلگرام کا ایک شهرهٔ آفاق کُغوی و محدّث علّامه سید مرتضٰی بلگرامی الزبیدی

سید محمد صفری بلگرای کے گلش بے خزال کا بدایا گل مرسبد ہے جس کی خوشبو سے مشام جان عالم معظر ہے۔ بدایا گوہر شب چراغ ہے جس کی چھوٹ چشم عالم کو خیرہ کیے ہوئے ہے اور بدالیا دریتیم ہے جس کا آب و رنگ تاب و سنگ اس چمنستان عالم میں زالے انداز سے جگرا کا ہے۔

علامہ سید مرتضٰی بلگرامی کا سلسلۂ نب ابوالفرح واسطی اور سیدعلی عراتی ہے گزر کر حضرت زید شہید بن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر منتبی ہوتا ہے۔ وہ سید محمد صغر کی فاتح بلگرام کے احفاد ہے تعلق رکھتے تھے۔تفصیل اس طرح ہے:

سید مرتضی بن سید محمد بن سید قادری بن سید ضیاء الله بن سید جان بن سید عبدالنفار بن سید مرتضی بن سید محمد بن عبدالنفار بن سید محمد بن سید محمد بن سید بن سید بن سید بن سید بن سید بنال الدین بن سید ابراتیم بن سیدناصر بن سید محمد و بن سید سالار بن سید مخمد معنی بنکرامی (وفات ۱۲ شعبان ۱۲۵۵ ه مطابق ۱۲ و کمبر ۱۲۳۵) و وضاحت اس سید محمد معنی بکرامی دون که مورضین نے علامه کے نام اور ان کے بزرگوں کے ناموں میں

اختلاف کیا ہے۔ مثلاً رحیان علی، صاحب تذکرہَ علائے ہند نے سید عبدالرزاق نام، محی الدین لقب اور ابو الفیض کنیت لکھی ہے۔ حالائکہ علامہ کا نام عبدالرزاق نہیں تھا۔ نہ کوئی لقب تھا اور نہ کنیت۔ سادات زیدی بلگرام کا نسب نامہ قلمی یا مطبوعہ ہر زمانے میں دستیاب رہا ہے۔ ان شواہد کے باوجود اس قتم کے تماع کے بارے میں حمرت ہوتی ہے

ع ناطقہ سر گریباں ہے اسے کیا کہیے

محترم سیّد مناظر احس گیانی نے بھی صاحب مترجم کا نام علی مرتضی کے بجائے محد اور کنیت محد م سیّد مناظر احس گیانی ہے۔ بیھی صحیح نہیں ہے۔ شخ عبدالرحمٰن الجبرتی المصری نے '' جائیب الآثار فی التراجم و الاخبار'' میں اور ایڈورڈ ولیم لبس نے مدالقاموس (عربی المَّم یزی لفت) میں علامہ بلکرای کا نام اس طرح کلھا ہے۔''ابوافیض سید محمد بن مجد بن مجد بن محبد برالرزاق الشہر سید مرتفیٰ الحسین الحقیٰ الواسطی المجرالرزاق الشہر سید مرتفیٰ الحسین الحقیٰ الواسطی المجرامی الزبیری کلھا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرایا کہ عدم واتفیت اور تحقیٰق کی تعکیر سے کیاد تبی کرنے کی وجہ سے مترجمین نے کیے کیے گل کھل کے ہیں اور نام، لقب و کنیت سب گھڑ لیے۔

علامہ آزاد بگرامی نے مآثر الکرام بیس علامہ سید مرتضیٰ کے جد امجد سید قادری بگرامی کے حالات کے تحت کھا ہے کہ:

''وابنائے او سیدعلی مقتذیٰ بن سید محد بن سیدقاوری(۱) مسطور کتب عربی تحصیل کرده در مداخت من توفیق زیارت حربین شریفین یافته ۱۹ ما اسند اربع وشین و ماند و الف این سعادت فائز گشته و دراماکن متبرکه علم حدیث تحصیل نموده در بن ایام درز بید (یمن) اقامت دارد و نزد شخ عبدالحق زبیدی فن حدیث سندی کند حق تعالی او را محر بافزاید و ترقیات دین کرامت نماید ۱۹۰۰ ترجمه: اور سید قادری کی بیش می سیدعلی مقتدی بن سید محمد بن سید تادری نے عربی دری کتابین یوهیس اور ابتدائے عمر بی

میں اللہ نے اٹھیں زیارت حرمین شریقین کی توقیق عطا فرمائی۔ چنانچہ اٹھیں ۱۲۹۳ھ میں بیہ سعادت نصیب ہوئی اور مقامات مقدسہ (میعنی مدر مرمد اور مدینہ منورہ) میں علم حدیث حاصل کیا، وہ اس زمانے میں زبید (یمن) میں قیام پذیر ہیں اور شخ عبدالحق زبیدی سے فن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر دراز کرے اور دینی مراتب عطا فرمائے۔

حضرت مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ:

"کا تب نے بجائے مرتفیٰ، مقتدیٰ لکھ دیا اور صرف اس ایک غلطی نے ہاری نگاموں سے اس میگانہ عصر فاضل کو چھیا لیا۔"

حقیر رضا بگرامی عرض کرتا ہے کہ کا تب نے کوئی فلطی نہیں کی۔ علامہ مبرور کا نام سید علی مقتدیٰ ہی تھا۔ ان کے دو بڑے بھائی سید غلام امام الدین اور سید علی مرتضی اور ایک بہن آ منہ بی بی تقیس۔ علامہ آزاد بلگرامی نے اپی تالیف ''شجرہ طیب' جو سادات زیدی الواسطی بلگرام کا نب نامہ ہے، علامہ مرتضٰی کا نام سید علی مقتدیٰ ہی تھا ہے (۳) اور صاحب ''روضتہ الکریم فی نب نام بھی اور اسلی بلگرام' نے بھی یہی نام تھا اور اپنے ہو کہ اور اسلی بلگرام' نے بھی یہی نام تھا اور اپنے بوٹ مقتدیٰ ترک کر دیا اور اپنے بوٹ بھائی کا نام سید علی مقتدیٰ ترک کر دیا اور اپنے بوٹ بھائی کا نام سید علی مقتدیٰ ترک کر دیا اور اپنے بوٹ بیا نام علی مقتدیٰ ترک کر دیا اور اپنے بوٹ بیا نام علی مقتدیٰ ترک کر دیا اور اپنے بوٹ بیا نام علی مقتدیٰ ترک کر دیا اور اپنی بوٹ بیا نام علی مقتدیٰ کی با پر''باب شہر علم'' اور'' خطیب منبر تلوئی'' کے مسعود و مبارک کہ علامہ نے قیدت کی بنا پر''باب شہر علم'' اور ' خطیب منبر تلوئی'' کے مسعود و مبارک نام کو اپنایا جس کا مقصد غالبًا علم کے اعلیٰ حارج اور دین برکتوں کا حصول ہو۔ بعد کی طالت و دافعات بھی اس خوال کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ آخیس علم لغات، فقہ، صدیت کلام اور دیگر علوم ادب میں جو اعلیٰ مرتب، شہرت، عزت اور ناموری حاصل ہوئی وہ دنیا کے حاصل اور دیگر علوم ادب میں جو اعلیٰ مرتب، شہرت، عزت اور ناموری حاصل ہوئی وہ دنیا کے تقصیل علم علی میں کی فرد کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ اس اجمال کی تقصیل علی سے میں ملاحظہ فرما میں گے۔

تذكره علائ بندكے مصنف نے لكھا ہے كه:

ترجمہ ''وہ مخدث، فقیمہ انوی، ادیب ادر علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع تقیہ دوسرے فیض یافتگان کے علاوہ سلطان عبدالحمید ادل، سلطان روم اور دستور اعظم محمد پاشا<sup>(۵)</sup> صدر الوزارت نے ان سے صدیت کی اجازت کی۔ تلاغہ کی کثرت اور ان کی تصانیف ان کی زندگی ہی میں تمام دنیا میں شہرت پذیر ہونے کی بنا پر اگر ان کو تیرہویں صدی ججری کا مجرد کہیں تو روا ہے۔''(۱)

سید مرتضیٰ کا موروثی مکان بلگرام کے''محلّہ سیدواڑہ'' میں تھا لیکن ان کے قبیلہ ''تا جوزئی'' کے ایک بزرگ سید تاج الدین (جن کی وجاہت، ممکنت اور سطوت کی وجہ

ے ان کا خاندان 'فلیلہ تا جوزئی'' کے نام سے موسوم ادر شہرت پذیر ہوا اور انھی کے مبارک نام سے نبیت دے کر علامہ مرتبئی بگرامی نے اپنی شہرہ آفاق لغت کا نام''تاج العروس' رکھا اُن کے فرزند سید عبد العقوار کی شادی سید مجد اشرف بن سید احمد عرف اجھے

میاں بلگرای کی وخر کے ساتھ ہوئی (ان کا خاندان'' پیج بھیا''یا ''اخوان خسہ'' کے نام سے مشہور تھا) ۔ چونکد سیرمجمد اشرف بلگرای کی اولاو نرینہ نہتی اس لیے انھوں نے واماد کو اپنا وارث قرار دیا۔ اس وجہ سے سیرعبدالففار نے محلہ سید والا کی سکونت ترک سر

ے '' محلّه میدان پوره'' میں جہاں ان کی سرال تھی، رہائش افتیار کرلی۔ (<sup>2)</sup> علامہ سید مرتقنٰی ای محلّه میدان پوره میں ۱۱۳۵ھ (۱۳۳ء) میں پیدا ہوئے۔ سید من ظر احس گیلائی نے لکھا ہے کہ:

ک کے سات ہے۔ ''سید مرتننی اگر چہ عام طور پر زبیدی کی نسبت سے مشہور میں لیکن میں سرویشن

آپ کی ولادت باسعادت شیراز دیار ہند کے مشہور مردم خیز قصبہ بنگرام میں ہوئی۔ بنگرام کی اسلامی آبادی اس زمانے میں وو حصوں میں منقتم تھی۔ ایک حصہ کو''سید واڑہ'' اور دوسرے کو

''سيدان پوره'' کہتے تھے''(<sup>۸)</sup>

"سیدان پورہ" بلکرام میں کوئی مخلہ نہیں ہے۔ میدان پورہ میج ہے۔ علامہ مرتضی جیبا کہ کھا گیا، ای مخلہ میں بیدا ہوئے۔

آثر الکرام کے حوالے سے لکھا جاچکا ہے کہ علامہ مرتضیٰ بگرامی ۱۱۲۳ھ (۱۵۵۱ء)

میں جبکہ اُن کی عمر کا انیموال سال تھا دارالسلام بگرام سے ادائے مناسک جج کے
اداد سے مکہ مرمہ تشریف لے گئے۔ اس فریضہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بمن
کے تصبہ زبیدہ جو اس زمانے میں مرکز علم و ادب تھا اور بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین
اس ارض پاک میں جمع اور درس و قدریس میں شب و روزمشغول تھے، حصول علم حدیث
کی خاطر ایک طویل عرصہ تک یہاں قیام فرمایا اس لیے انھیں زبیدی کہا جانے لگا اور اس
نبست سے ان کی شہرت ہوئی چنا نچے" تاج العروس" کے تکملہ نویس نے تکھا ہے:
نبر قام بذبیلہ مُدة طویلہ حتی قبل لله الذبیدی و الشخیفر بذلک "۔

و افام بدبید مده طویله محتی قبل که الدبیدی و استهر بدلک یا است است نے اتنا احسان ضرور کیا کہ علامہ کے نام اور الزبیدی کی نسبت کے بعد "لہجر انکی" بھی لکھ دیا ہے جس سے لوگ عمواً یہی تاثر لیتے ہوں گے کہ وہ اصلاً زبیدی تھے بعد میں غالبًا بگرام چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کرلی جبد حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اگر نام کے بعد البجر ای الزبیدی لکھا جاتا تو اس متم کی غلط منجی پیدا ہونے کا امکان نہ رہتا۔ شخ محمد اکرم لا ہوری نے "رود کوثر" میں اس غلط منجی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

''ڈی۔ بی۔ میکڈائلڈ (D.B. Macdonald) جس نے اسلامی دینیات کی تاریخ تکھی ہے (اور اس میں اپنی واقفیت کے مطابق ایک ہندوستانی عالم کا ذکر نہیں کیا) عہد حاضر کے ندہجی اور روحانی رجحانات کا تذکرہ کرتا ہوا لکھتا ہے:

''دوسری تحریک غزالی کے اثر کا احیاء ہے۔ ید اثر کسی وقت بھی تطعی طور پر مردہ نہ ہوا تھا اور یمن میں تو شاید خاص طور پر کارفر ما رہا۔ اسلامی دنیا کے اس کونے میں صوفیا کی کئی شلیس بلا مزاحمت اپنا کام کرتی رئیں اور اس ملک کا ایک باشدہ سید مرتضیٰ زبیدی تھا جس نے احیائے علوم الدین پر ایک معرکت الآراء شرح لکھ کر دورحاضر میں اس کتاب کو نے سرے سے مطالعہ کرنے کی بناء ڈالی۔ بیرشرح بڑی تقطیع پر دس جلدوں میں چھیں ہے اور اس کے دو ایڈیش چھپ چھیں ہے اور اس کے دو ایڈیش چھپ چھیں ہے۔

''سید مرتقعٰی نے خابت مر دیا کہ ذبین ہندی تو ایسا ہے کہ جن ہندو ستانیوں کو اہل زبان میں رہ کر عربی زبان حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کے درمیان تصنیف و تالیف کرتے ہیں اور اہل زبان میں ایسی ایک وسترس حاصل کرلیتے ہیں کہ '' بلگرائی'' کو خود اہل زبان '' یمنی'' سیجھنے ملتے ہیں کہ '' بلگرائی'' کو خود اہل زبان '' یمنی'' سیجھنے ملتے ہیں کہ '' بلگرائی'' کو خود اہل زبان '' یمنی'' سیجھنے ملتے ہیں '' (۱۰)

علامہ مرتضیٰ بگرامی عرب جانے کے بعد ہندوستان واپس نہیں ہوئے اور نہ اپنے وطن (بلکرام) سے کی قلم کا ربط باقی رکھا۔ ان کے اس عمل سے بہ تاثر ملتا ہے کہ علامہ کا اصلی وطن گویا عرب بی تھا۔ وہ ہندوستان کو بالکل بجول گئے اور بلگرام کو کچھ اس طرح بھولے چیے بھی اس کی گلیوں بیں بڑھ پل کر جوان بی نہیں ہوئے تھے۔ وہ ہندوستان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں اس انداز سے کرتے ہیں گویا اس سے کوئی تعلق بی نہ تھا۔ وہ پہلے اور غالباً آخری بلگرای تھے جھوں نے ماور وطن کو چھوڑ نے کے بعد اس طرح زن نہیں کیا۔ وہ بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے کہ ونیا آئ تک اِس پاید کا محدث بیدا نہر کی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم کی بید صدیث کہ ''حب الوطن من الایمان' شاید نہر کو یاد نہ آئی۔ وہ اپنے ایک دوست کو بھیجا تھا، نہر کو یاد کرتے ہیں اور اس مٹی سے انس حاصل کرنے کی آرزو کرتے ہیں نیکن اپنے نہر کو یاد کرتے ہیں اور اس مٹی سے انس حاصل کرنے کی آرزو کرتے ہیں نیکن اپنے بھی یہ رنبر کو یاد کرتے ہیں اور اس مٹی سے انس حاصل کرنے کی آرزو کرتے ہیں نیکن اپنے بھی یہ رنبر کرنے کا جذبہ غالب بھی

بیدار نہ ہوا۔ ساتھ ہی افھوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو بھی کی گئت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور بھی ان کی یاد اور سلنے کی تڑپ نے کوئی کروٹ نہیں لی۔ بہرحال کو تھوں نے کی توب نے کوئی کروٹ نہیں لی۔ بہرحال علمی کارناموں نے کی قعلی کارناموں سے پاک و ہند کی دنیا بے خبر ہے اور کسی ادیب یا موزخ نے وضاحت علمی کارناموں سے پاک و ہند کی دنیا بے خبر ہے اور کسی ادیب یا موزخ نے وضاحت سے ان کے حیات اور کارناموں کے بارے میں نہیں لکھا۔ ہاں! زبید، مصر اور لبنان ازبیروت) میں چھینے والی کمابوں میں ان کے حالات ملتے ہیں مثلاً تاج العروس کے تمکیلہ نوانے آخر میں علامہ کے مختفر حالات کھتے ہیں۔ عدالقاموں (عربی اگریزی لغت) اور باب الآثار فی الزاجم و الاخبار میں بھی حالات ملتے ہیں۔ عدالقاموں (عربی اگریزی لغت) اور باب الآثار فی الزاجم و الاخبار میں بھی حالات ملتے ہیں۔ یہ القاموں کسے جانے والے بعض باب مام طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ پاک و ہند میں کسے جانے والے بعض تذکروں میں علامہ مرتضیٰ بلگرای کے حالات ملتے ہیں لیکن سے حالات بھی نہایت مختفر ہیں اور ان کی حیات اور علمی خدمات کے مختلف گوشوں پر کماحقہ رشن نہیں ڈالتے، بھر بھی اور ان کی حیات اور علمی خدمات کے مختلف گوشوں پر کماحقہ رشن نہیں ڈالے، بھر بھی اور ان کی حیات اور علمی خدمات کے مختلف گوشوں پر کماحقہ رشن نہیں ڈالے، بھر بھی اس خسم نے جتنی بھی کاوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خسم نے جتنی بھی کاوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خسم نے جتنی بھی کاوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خسم نے جتنی بھی کاوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خسم نے جتنی بھی کاوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خسم نے جتنی بھی کاوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خبر میں کی کوش کی وہ داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خبر کی کاوش کی دور داد کی مستحق ہے۔ ایسے تذکروں کی تفصیل سے اس خبر کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی دور دور دور کی مستحق ہے۔ ایسے تذکر کی کی کوشن کی کی کوشن ک

ا۔ ابجد العلوم ص ۲۵۸ تا ۳۶۱ مؤلفہ نواب صدیق حسن خال قنوجی ثم بھویالی

r اتحافُ النبل ص ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٨ اليناً ل بي م ب

۳۔ نزبت الخواطر ص ۳۷۰ تا ۹۷۹ مؤلفه عبدالحی فرنگی محلی تکھنوی ۳۔ حدائق الحنفیہ ص ۳۵۸ تا ۳۶۱ مؤلفہ فقیر محمد جہلی

۵۔ تذکرهٔ علمائے ہند ص ۱۹۱ تا ۱۹۹۳ مؤلفہ مولوی رحمان علی

مندرجہ بالا تراجم کے علاوہ سید مناظر احسن گیلانی مرحوم (ف) نے بھی ملامہ بلگرای کے حالات پرمشمل ایک مقالہ قلم بند کیا ہے جس کا عنوان ہے "علامہ سید مراتشی بلگرای کے حالات پرمشمل ایک محدث،مصری صوفی اور اس کی ایک تباب "بیہ مقالہ علامہ مرتشیٰ بلگرای کی ایک کتاب" کے اردو ترجمہ کے مرتشیٰ بلگرای کی ایک کتاب "فتحات قدسیہ فی طریقتہ العید روسیہ" کے اردو ترجمہ کے

ساتھ مقدمہ کے طور پر شال کیا گیا اور بعد میں رسالہ "معارف" اعظم گڑھ کے شارہ فروری 19۲2ء میں بھی طبع ہوا تھا۔ یہ مقالہ میری نظر سے گزرا ہے۔ مقالہ نولس نے یہ صراحت ابتدا ہی میں کر دی ہے کہ:

''اس مقدمہ کے درج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانان ہند کے ساخ اُن کے ایک ہم وطن فاصل جلیل کا تذکرہ چیش کرنا ہے جے سب جانتے ہیں لیکن مجیب بات یہ ہے کہ جس حیثیت سے جانا چاہیے بندوستان کے مسلمان اس نقطہ نظر سے بہت کم جانتے ہیں۔''(ا)

نواب صدیق حسن خان نے بھی ''ابجدالعلوم' میں لکھا ہے کہ: ''میں نے اس بزرگ کے حالات میں ذرابط سے اس لیے کام لیا ہے کہ نہ صرف عوام الناس بلکہ الل علم بھی اس شخص کے حالات سے بالکل ناداقت ہیں''(میا)

ابتدائی تعلیم :

علامہ سید مرتشیٰ کا ابتدائی زمانہ بلگرام میں بسر ہوا۔ وہ تاریخُ پیدائش ہے انیس سال کی عمر تک بلگرام میں رہے اور اسپے وطن ہی میں علاء سے فاری وعربی کا ابتدائی تعلیم صل کی۔ اس دوران میں وہ بغرض حصول علم الدآباد اور دبلی گئے اور پچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد بلگرام آگے۔ بلگرام اُس زمانے میں علوم وفنون کا ہی شیس مارتا ہوا سمندر تھا۔ ہر طرف دری و تدریس کی مشدیں بچھی ہوئی تھیں۔حصول علم کی چنک ہر طالب علم کے دل میں تھی اور علم علم کی آبیاری میں شب وروز مشغول تھے۔ علامہ مرتشنی کا خاندان بھی علم وفضل کی روشی ہے معمور اور سلوک و معارف میں ممتاز تھا۔ آپ کے خرجد (پڑدادا) سید ضیاء اللہ اور جدامچد سید قادری بلگرای علم وفضل میں بلند مرتبہ اور تصوف و تقائق میں بلند مرتبہ اور تصوف و حقائق میں ثلث میں شیا۔ علامہ علی آذاد بلگرای علم وفضل میں بلند مرتبہ اور تصوف و حقائق میں شیاء کا خالہ ایک کا خالہ ان کے علامہ علی آذاد بلگرای علم وفضل میں بلند مرتبہ اور تھوف و حقائق میں شیاء اللہ اللہ علی علام کا تھا۔ آپ ہے ک

"سید ضیاء الله نے آغازی آگی میں کلام مجید تجوید کے ساتھ حفظ کیا اور فضائل علمی کے حصول کی خاطر بورپ کے تصبات کا بحثیت طالب علم سفر کیا اور اُس زمانے کے علماء سے دری فنون حاصل کیے۔آپ کو سید احمد بن سید محمد کالیوی قدس سرترہ سے عائبانہ اعتقاد تھا اور میہ شعرنظم کیا:

کالی که بگرام یمن اے تو احدً منم ادلیس قرن

وہ بلگرام میں سجادہ خدا پرتی و تذریس علوم کی مند پرمتمکن تھے۔ انھوں نے طلباء کی کثیر تعداد کوعلم کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ کا ثیار بہت بڑے متی و پرہیز گاروں میں تھا۔ ۵ شعبان ۱۹۰۴ھ (کیم ایریل ۱۲۹۳ھ) شنبہ کے دن انتقال فرمایا۔'

علامه میر عبدالجلیل واسطی بلگرای نے قطعہ تاریخ ارتحال نظم کی:

خورشید سپهر علم و نفل و تقوی گ آن میر ضیاء الله روش سیما دامن افشاند برشبستانِ جبال تاریخ شنو "مجزل <u>قدس ضیاء</u>"

علامہ آزاد بگرامی نے علامہ مرتضی بگرامی کے دادا سید قاوری بگرامی کو دیکھا تھا۔ افھوں نے لکھا ہے کہ:

''سید قادری نے اپنے والد محترم سے کلام اللہ حفظ کیا، تجوید سیمی اور ابتدائی کتب پڑھیں، بھر انھوں نے ملا احمد جون (۱۳۰ آیٹھوی کے اس کے بعد وہ شخ نقشبند لکھنوی (۱۵۰) کی خدمت میں پنچے اور بقیہ دری کتابیں ان سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفیق عطا فرمائی اور تین مرتبہ مناسک جج اوا

فرمائ۔ ایک مرتبہ سفرج کے موقع پر ڈاکوؤں نے اُن پر حملہ کر کے زخمی کر دما اور سازو سامان لوٹ کر لے گئے۔ اس علاقہ کا ایک بدو ازراہ ترجم اینے گاؤں لے گیا اور تیارواری کی۔ زخموں کے مندل ہونے کے بعد آپ کر بلائے معلیٰ تشریف لے گئے اور زیارت روضة امام حسین علیه السلام سے مشرف ہوئے۔سید قادری نه صرف سير وسلوك، تصوف وحقائق مين شخ كامل تق بلكه فقه و حدیث اور تغیر میں بھی اُن کا پایہ بہت بلند تھا۔ سید قادری نے بغرض طلب علم نما (شام) کی خانقاہ قادریہ میں قیام کیا اور سید یٹین حموی جو اس وقت سجادہ نشین تھے، کے مرید ہوئے اور سلسلۂ قادريه كى تعليم حاصل كى ـ وه مصر و بغداد ميس رہے اور علوم ظاہرى و باطنی کی بھیل کی۔ انھوں نے مولانا سلطان (۱۲) بن ناصر بن احمد خابوری سے بھی تبجو ید کی تعلیم حاصل کی اور صحاح ستہ و تبجہ ید کی سند بھی حاصل کی۔ حما سے آپ ہندوستان واپس ہوئے اور وہلی پہنچ کر وہاں کیچھ عرصہ قیام کیا اور بہت سے طالب علموں کو سلسلہ قادر یه کی تعلیم دی اور داخل سلوک کیا۔ پھر وہ بلگرام آ گئے اور بقیہ عمر خلوت ً لزین مین بسر کی - صرف یا نچ وقت نماز کے لیے گھر ے باہر آتے تھے اور محلّہ کی جامع معجد میں امامت کے فرائض ادا كرتے تھے۔قرآن مجيد بڑے الحان كے ساتھ ول پذير انداز ميں راهة تقي "(١٤)

رحل القسادرى سيّدنا صاحب الكشف والكرامات المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ الكرامات اللهُ م السَحَق عام رحلت ه "إنَّ لِللَه متقِي لِجَنَاتٍ" ١١٣٥ه علام آزاد بلكراى نے ایک دوسرا تاریخی قطعہ قاری میں بھی نظم کیا تھا، ملاظه فرمائے ۔

میر سید قادری آن معدنِ فعنل و کمال در صلاح و زبد و تقوی رکن ایمانی بود از پشرام خج او مقبول در در گاه سجانی بود کرد طوف بارگاه رحمت للعالمین آنکد درخاک مزارش بوت ریحانی بود باز آمد بگرام و گوشته طاعت گزید عاقبت مادات او در باغ رضوانی بود گفته ام مصراع تاریخی به امداد احد گفته ام مصراع تاریخی به امداد احد 2 شد امراع تاریخی به امداد احد 2 شور با قطب گیلانی بود 2 شور با قطب گیلانی بود 2 شور ایمانی بود 2 شادری با قطب گیلانی بود 2 شادری با قطب گیلانی بود 2

یہ تاریخ صنعت تقیہ میں ہے۔ آخری مصرع کے اعداد میں پہلے مصرع کا لفظ احد کا ملفظی عدد (۱) شامل کرنے سے سنہ مطلوبہ برآمد ہوتا ہے۔ نیز ''ب اعداد احد'' میں صنعت توریہ بھی ہے۔

علم وعمل کی جمیس تابانیوں میں علامہ مرتضیٰ نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبات بن پردادا اور دادا کی علمی اولوالعزمیوں کی داستانیں سنیں۔ ان دافعات نے بتینا انہیں مت تر کیا ہوگا اور ان کے دل میں اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان علم وعمل میں آگے نکل جانے کی خواہش نے پوری شدت کے ساتھ انگزائی لی ہوگی اور صمیم قلب سے بارگاہ احدیت میں اَلَّهُ مَّ ذِ دُنبی عِلْما کی وعا مانگی ہوگی، مجیب الدعوات نے ان کی یہ وعا

وعا قبول فرمائی اور وَمَن یُوت البحث همهٔ فَقَدْ اُوتی خیراً کشیراً کی فعت سے مالا مال کر دیا۔ بس بچر کیا تھا انھوں نے علم کی دولت کو سیٹنا شروع کیا اور بقول احس گیا فی ''سب بچھ مل رہا تھا لیکن علم کی بیاس کسی طرح نہیں بجھتی تھی'' اس علم کی حرص میں دو، دراز کے سفر بھی کیے اور جہاں بچھ بھی ملنے کی توقع ہوئی، وہاں پھنچ گئے۔ اُنھیں بے پنا کاوشوں اور جان کا ہیوں کا نتیجہ تھا کہ اُنھوں نے علم کی ان بلند یوں کو حاصل کیا جن و کیے کر دنیا جرت زدہ اور انگشت بدنداں ہے اور اس فرد فرید کا مثیل و نظیر آج تک پی

علامه مرتضٰیٰ بگرای کا قد متوسط، جمع چبر برا، اعضاء نتناسب، رنگ گابی اور بات چیت کا انداز دکش، ذبمن رسا اور حافظ طاقتور تھا۔ ان کی صورت شکل انجیمی تھی۔ لباس اعلیٰ تسم کا بینیتے تھے۔

علامہ سیر مرتفئی کی وسعت نظر سے سامنے بگرام کا وسیع و عریض علمی میدان مجم شک ہو گیا۔ دادا کا نقش قدم شامنے تھا جس نے نوجوان بگرام کی سمند بلند حوصلہ مہیز کیا اور وہ ایک ہی جست میں بگرام کے حدود سے پرے الد آباد پہنچ گئے جہال الروقت ملا فافر (۱۹) استفادہ کرنے کے بعد دبلی پنچ جہال شاہ ولی انڈ محدث دبلوی کا غلغلہ بلند تھا اور تھیج استفادہ کرنے کے بعد دبلی پنچ جہال شاہ ولی انڈ محدث دبلوی کا غلغلہ بلند تھا اور تھیج الہند کے درس میں شخیت و تدقیق کا دریا موجیس مار رہا تھا۔ بلکرام کا یہ نوجوان طالب غلا زائو کے تلمذ تد کر کے جیٹھ گیا اور علمی جوابرات سیلتے رہے لیکن کب تک ارائ کے فاضا سے مارٹ موجیس مار کے جابرات سیلتے رہے لیکن کب تک ارائ کے خوابرات سیلتے رہے لیکن کب تک جارئ کے صفاحت خاموش جیں۔ سید مناظر احس گیلائی نے لکھا ہے کہ:

"علامہ نے اپنی ایک یادداشت میں نہایت بوش و مسرت کے ساتھ شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سی طور پر اگر چہ بیمعلوم نہیں کہ دہلی کے علمی طلقے میں علامہ کب تک رہے، تاہم ان کی تالیفات میں جو تحقیق و جامعیت کا رنگ پایا جاتا ہے اس میں ولی اللٰی نداق کو بہت کچھ وظل ہے۔ "(١٥)

سفر حج :

علامه سید مرتفنی بلگرامی کا ایھی عفوان شاب بی تھا یعنی ان کی عمر کا انیسوال سال اور ۱۵۱۱ه (۱۵۵۱ء) کا زمانه که ان کے ول میں ادائے فریضہ جج کا شوق پیدا ہوا اور وہ سفر مجاز میمنت طراز پر روانہ ہو گئے۔ مناسک جج ادا کرنے کے بعد وہ ایسے چشمول کی تلاش میں مشغول ہو گئے جہال وہ اپنی علمی بیاس بجھا سیس۔ اسلامی علوم میں علامہ مرتفنی کا فطری میلان زیادہ تر حدیث اور ادب کی طرف تھا۔ وہلی کا دلی اللمی خاندان اگر چہ حدیث و قرآن کا علم بروار تھا۔ تاہم ملک کا تمام علمی ماحول معقولی تھا جس سے علامہ بلگرامی عالباً کچھ خوش نہ تھے۔ وہ منقولی زیادہ تھے۔ اس صمن میں سید مناظر احسن علامہ بلگرامی عالباً کچھ خوش نہ تھے۔ وہ منقولی زیادہ تھے۔ اس صمن میں سید مناظر احسن علی کیانی نے تفصیل ہے روشنی ڈال ہے۔ وہ کلھتے ہیں:

'علامہ مرتضیٰ بگرامی جب عرب پہنچ تو ان کومعقولات سے زیادہ اسے ندان کی چیزیں نظر آئیں۔ حدیث، ادب اور تقیر کے بڑے بڑے برے امبرین، عرب کے بڑے مقتول اور دیہاتوں بیں درس و برے شخے۔ پھر کیا تھا علم کامتلاقی دھونی رما کر جم گیا۔ اگر چہ مکت معظمہ اور مدینہ منورہ بیں متعدد وارالعلوم تھے لیکن سارے عرب میں یمن کوعلمی حیثیت سے اتبیاز کائل تھا۔ یمن کا مشہور تعلیمی شہر بید تھا۔ سید مرتضیٰ بگرامی زبید کی شہرت من کر اس طرف روانہ ہوئے۔ بہدس اتفاق تھا کہ زبید کے مشاہیر ارباب ورس بیس اس وقت علامہ عبدالخات بین فرحاجی بھی تھے، جضوں نے ہیں علامہ عبدالخات بین فرحاجی بھی تھے، جضوں نے ہیں علامہ عبدالخات بین علامہ کی حیث امرائی بین علامہ کی خاص خور پر قابل ذکر ہیں۔ اس لحاظ سے شخ عبدالخات پر ہندوستان کا خاص حق تھا۔ بگرام کا نوجوان طالب علم جب زبید بیندوستان کا خاص حق تھا۔ بگرام کا نوجوان طالب علم جب زبید بیندوستان کا خاص حق تھا۔ بگرام کا نوجوان طالب علم جب زبید بینی تھا۔ بگرام کا نوجوان طالب علم جب زبید

کو جگہ ملی، جس کی خبر ہندوستان بھی پیٹی تھی اور میر غلام علی آزاد

نے آٹر الکرام میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ''(۱۲)

آخر میں زبید کا مشہور اور قدیم علی خاندان اَبدیہ ان پر مہربان ہو

گیا۔ اس زبید کا مشہور اور قدیم علی خاندان اَبدیہ ان پر مہربان ہو

گیا۔ اس زبید کا مشہور اور قدیم علی خاندان کا دری و افادی ریاست شخ احمہ

ماہر اِسیر تنے بلکہ علوم عقلیہ خلا منطق، حساب، بنیت میں بھی کافی

دستگاہ رکھتے تھے۔ چیدہ سائل کے حل میں ان کو خاص کمال

عاصل تھا۔ تقریبا یہ کمال ان کو تمام علوم متداولہ میں حاصل تھا۔

عامہ مرتفئی بلکرای شخ عبوالحق کے بعد انھیں کے فیض ہے مستفیق

علامہ مرتفئی بلکرای شخ عبوالحق کے بعد انھیں کے فیض ہے مستفیق کے علامہ مرتفئی بلکرای شخ عبوالحق کے بعد انھیں کے فیض ہے مستفیق کے دورے بیر کی علی دلچیہیوں میں کچھ ایسے منہیک ہوئے

کھا جا چکا ہے بیان کا وطن ہو گیا۔ تاج العروس کے تمکمہ نویس کا قول

کھا جاچکا ہے بیان کی وطن ہو گیا۔ تاج العروس کے تمکمہ نویس کا قول

کھا جاچکا ہے بیان کی وطن ہو گیا۔ تاج العروس کے تمکمہ نویس کا قول

"وَ اقـَام بـذَبُيد مُدة طَويله حتّى قيل لُه الزَبيدي وَاَشْتهر بذكك\_"

اور خود ان پر بھی زبید کا بہت گہرا اثر تھا۔ مصر سے ایک دوست کے نام ایک خط لکھتے ہیں، اس میں جب زبید کا ذکر آیا تو تلم سے نے ساختہ یہ جملے فکل بڑے۔

'' خدائے واحد متان سے بید دعا ہے کہ کاش مجھے گھر اس خطہ زبید میں پہنچاتا تاکہ اپنے پرانے گزرے ہوئے دنوں کی یاد تازہ کرتا اور اس سرزمین سے اُنس حاصل کرتا۔''(rr)

#### طريقة قدسيه كاحصول:

علامہ مرتضٰی بلکرای کی زندگی میں ایک محیر العقول انقلاب بھی آیا۔"سید مرتضٰی بلکرای نے متعدد فج کی تھے۔ چنامچے کی ایک فج کے ارادے سے وہ زبید سے کمہ

مرمہ آئے ہوئے تھے کہ خدا کے گھر میں نبوت کے گھرانے کا ان کو ایک آفآب لل گیا۔ یہی وہ روثی تھی جس نے سید کی حقیقت میں انتقاب پیدا کر دیا۔ ان کے علم کو عرفان سے، دائش کو شاختن سے بدل دیا یعنی عید روی طریقہ کے ایک حبیب سید عبدالرحمٰن بن مصطفیٰ العید روس کی زیارت نصیب ہوئی۔ خدا جانے سید علامہ بلگرامی نے ان میں کیا دیکھا یا دکھایا گیا کہ بلگرام، الہ آباد، دالی اور زبید ( یکن ) کی گلیوں میں گھوم کر جو سرمایہ علم اتی طویل مدت میں جمع کیا تھا اس کو عید روی درویش کے قدموں پر نار کر دیا۔ تان العروس کے خاتمہ نے کھا ہے کہ:

"وَ اجتمع بالسيد عبدالرحمٰن العيد روس بمكَّة المشّرفة ولا زمه ملازمه كليةً "(٢٢)

مکه معظمه میں ملاقات ہوئی اور مستقل طور پر ان کی صحبت میں رہنے گئے۔

علامه بلگرامی خود لکھتے ہیں:

"فَاِنَّهُ مِهَّن رِبَّانِي وِبِلْبَانِ تَادِيبِه غَذَاني\_"

سید عبدالرحمٰن بن مصطفیٰ عید روس نے اگر چه باطنی و ظاہری کمالات کا اکتاب زیادہ تر اپنے والد مرحوم بافقیہ ہے کیا تھا تاہم ان کے زمرہ اسا تذہ میں چند ہندوستانی علاء بھی ہے۔ ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ انھوں نے شخ مجمد حیات سندھ، مولوی غلام حید ہندی اور سید نصل اللہ بن احمد ہندی ہے بھی پڑھا تھا ممکن ہے کہ اس ہندوستانی رابطہ نے سیدعید روس کی خاص توجہ علامہ مرتفظی پر مبذول کرا دی ہو۔ بہرحال عید روسیہ مللہ میں واطل مو جانے کے بعد سید علامہ بلگرامی کاعلمی ساز روحانی سوز سے بدل گیا۔ مسلمہ میں واطل ہو جانے کے بعد سید علامہ بلگرامی کاعلمی ساز روحانی سوز سے بدل گیا۔ حیرت تو ای امر پر ہے کہ سید مرتضیٰ نے مائین ہمہ تبحر و وسعت نظر سید عبدالر میں میں روس ہے۔ مول سے بیا روس سے دمیا العلوم'' غزالی کا بھی ایک حصہ اپنے بیا روس سے دمیا والان شخیم الشان شخیم شرح کی بنا پر پڑی جو العصاف المسادة المستقین ''(۲۲) کے نام سے مشہور ہے۔

سفرمصر:

عید روی سلسلہ میں دخل ہونے اور عبدالرحمٰن بن مصطفیٰ العید روی سے بیعت کرنے کے بعد سیّد علا مہ یر دوسرا رنگ پڑھ گیا تھا، وہ این مرضی اورارادے سے وست بردار ہو چکے تھے۔ اب ان کی برجنبش، ان کا برسکون پیر کے اشارہ چشم کے ساتھ وابستہ تھا۔ تاج العروس کے خاتمہ کا بیان ہے:

"سید مرتنٹی اینے پیر کے تھم و ترغیب سے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور ۱۹ صفر ۱۱۹۳ھ (۲۵ فروری ۱۵۸۰ء) کو قاہرہ سنتیج اور ایک زمانہ تک''خان الصافہ'' کی سرائے ان کی قیام گاہ تھی۔''(۵۵)

دروکیش پیر نے اینے محدث ولغوی مرید کومصر کس لیے بھیجا تھا اس کو کون جان سکتا ہے لیکن علامہ مرتضٰی ملکرامی نے اینے قیام مصر کوغنیمت جان کر حصول علم کی مزید

رابي تلاش كيس ـ وه ايك خط مين اعظ دوست كو لكهة مين:

''الله تُعالٰی کے مجھ پر جُواصانات ہیں اُن میں ایک بڑا اصان پیہ ہے کہ میں جب مصر پہنچا تو بیار پڑا نہ رہا بلکہ فرصت نکال کر یباں بھی طلب علم میں منہک اور اس کے رموز و اسرار کے حل میںمصروف ہو گیا۔''

علامه سيد مرتضى كوعلم حديث كي متعدد شاخول مين سے مختلف النوعيت كے سند كے

حصول کا بہت شوق تھا۔ وہ مصر سے زبید کے ایک عالم کے نام ایک گرائی نامہ میں لکھتے س: ٣

> ''وہ دن گزر گئے جب اس بات کا خاص شوق تھا اور لوگ عالی سند کی تلاش میں دور دراز مما لک کا سفر اختیار کرتے تھے کیکن اب یہ شوق معدوم ہو رہا ہے۔ وہ بساط ہی ألث گئی۔ ہمتیں بیت ہیں۔ بگڑی کو بنانے والے، کوتامیوں کو دُور کرنے والے وہ

بررگانِ وین کہال بیں جن پر مِلّت کو فخر تھا۔"(۲۶)

پھر اپنے متعلق ایک خاص مسرت و نشاط کے ساتھ لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی اس صنف کا ذوق ان پر کس قدر غالب تھا۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔۔۔

> "دلیکن ان گزشته بردگوں کے آثار کا کچھ حصد اب بھی باتی ہے۔ دنیا کے گوشوں میں وہ چیزیں اب بھی کمیس نہ کمیس مل جاتی ہیں اور میہ بندہ الحمد لللہ ان لوگوں میں ہے ہے جس نے علم حدیث اور علم اساد کے اساتذہ کی خدمت میں بہت کچھ تگ و دو کی ہے اور ان سے حاصل کر کے اب اس نے اپنے علمی صحن میں اپنا دستر خوان سے حاصل کر کے اب اس نے اپنے علمی صحن میں اپنا دستر خوان

علم حدیث کی سندعالی کی بوی اہمیت ہے اس کی وجہ وہ اپنی تصنیف "" محات قدسید فی الطریقية العید روسیه" میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ترجمہ: ''صدیث کی سندوں میں ''سند عالیٰ' معتبر ہوتی ہے لیعنی جس میں وسائط کم ہول اور بیہ قاعدہ ہے کہ جہاں تک واسطے کم ہوں گا جاتا ہے اور جہاں تک واسطے نیادہ ہوں گے کذب کا احتمال کو کی ہوتا جاتا ہے۔'' نیادہ ہوں گے کذب کا احتمال تو کی ہوتا جاتا ہے۔''

مصر جانے کے بعد شروع شروع میں ان کا مشغلہ یہی تھا کہ مشائخ صدیث کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے پاس جو سند ہوتی اس کو حاصل کرتے۔ عالم مصر میں ان کو ایک ایسا مورث ملا جس کی سند دیگر معاصرین کے لحاظ سے بہت عالی تھی۔ ایک خط میں خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ مرتفیٰ کا شوق حصول سند قاہرہ کی حد تک محدد نہیں رہا بلکہ انھوں نے قاہرہ سے باہر کا بھی سفر کیا اور مختلف اطلاع و بلاد میں گھوت رہے۔ انھوں نے اپنی ایک یادداشت میں ان مقامات کی تفصل کھی ہے جہال وہ سند کی حلاق میں گئے۔ ایسے مقامات میں سے اسیوط، جرجان،

فرشوط، دمیاط، مجله، سهندو، بوصر اور مهتور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سيد مناظر احسن گيلاني رقم طراز بين:

سب بیجه مل رہا تھا لیکن علم کی پیاس کمی طرح نہیں بجھی تھی۔ آخر ای سلسلہ میں (نیز بہ نیت زیارت) بیت المقدس کا بھی سفر کیا۔ ایک خط میں علامہ خود کلھتے ہیں: '' میں نے بیت المقدس کا بھی سفر کیا اور وہاں کے ارباب اساد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیت المقدس سے رتملہ بھی ای دھن میں پہونچا اور ہر جگہ میں نے حدیث کی ساعت کر کے سند حاصل کی۔''(۱۸)

محدثین کا دستور تھا کہ اگر کی صاحب اساد کے پاس خود نبیں جاسکتے تھے تو خط و کتابت کے ذریعہ سے اجازت نامے منگوایا کرتے تھے۔ سید علامہ مرتضی بلگرامی نے بید طریقہ بھی اختیار کیا۔ حضرت علامہ لکھتے ہیں:

'' مجھے حلب، فارس، تونس بھولا اور تلمان کے محدثین نے بھی اجازت نامے کلھ کر بھیج ہیں۔ ماموا اس کے مصر میں بھی مخرب افضیٰ کے چند صاحب اساد محدثین کی ملاقات سے شرف اندوز ہوا اور اجازت حاصل کی۔''(۲۹)

مصر كالمستفتل قيام اور نكاخ:

مناظر احسن گيلاني ال ضمن مين رقمطراز بين:

"جب شخص نے کب کمال میں اتن جال فرسا محنت کی ہو، اس کی علمی وسعت کی ہو، اس کی علمی وسعت کی ہو، اس کے علمی وسعت کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ سیّد علامہ میں اپنی بعد جس تشم کی جامعیت پیدا ہوگئی تھی وہ اپنے زمانے میں اپنی آپ نظیر تھی۔ وہ اویب تھے، منطق سے، لغوی تھے، منطق سے، نلفی سے، نلفی تھے، انسانی سے، نلفی سے آپ کو فقدء اربعہ کی اجازت حاصل تھی اور ان کی

سب سے بری خوش قتمتی بہتھی کہ ای عرصہ میں ایک شخ کامل کی نظر توجہ ان کو نصیب ہوئی جس نے ان کے سارے علمی کمالات کو مرکز انابت ہر گردش دے دیا تھا۔'' نہ صرف علوم بلکہ اس سیر و سیاحت میں ان کومختلف اسلامی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہو گیا تھا خصوصاً فاری، ترکی نہایت آسانی کے ساتھ ہو لتے اور لکھتے تھے اور عربی تو گویا ان کی مادری زبان ہوگئی تھی۔ اگر چہ تاریخوں میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن بارہویں صدی ججری کے ہندوستانی کے متعلق میه خیال کرنا که وه أردو نه جانتا تھا بالكل بعيد از عقل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ چینی اور پشتو کے سوا دنیائے اسلام کی ہرایک زبان سے وہ واقف ہے اور اس مختلف زبان دانی نے آئندہ زندگی میں ان کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا۔ بہرحال اب سید علامہ نے کی خاص مقام پر جم کر کام کرنے کا ارادہ کیا۔ پیر کا حکم مصر میں رہنے کا تھا، پھرمصر کے سوا کبال جاتے۔ محلّہ عطفتہ الغال میں آپ نے ایک مکان خرید لیا اور دمیاط کے ایک بزرگ ذوالفقار دمیاطی (جو غالبًا ان کے عقیدت مند تھے) کی وُختر نک اختر سے جن کا نام 'زبیدہ تھا، نکاح کر لیا اور تالیف وتصنیف کو اینا خاص موزوں مشغله قرار دیا۔''

# تاج العروس كى تاليف:

یمی وہ''کوہ نور'' ہے جو علامہ سیّد مرتضیٰ بلگرامی کے دستار فضیلت پر جگرگا رہا ہے اور اس کی چھوٹ سارے جہان علم کو منور کیے ہوئے ہے۔ علامہ کا بید الیاعظیم کارنامہ ہے کہ وہ اگر کچھ اور نہ کرتے تو بھی وہ زندہ جاوید رہتے۔'' تاج العروس'' عربی زبان کی مشہور لغت''القاموں الحیط'' کی شرح ہے۔ انھول نے شرح کا آغاز زبید کے قیام ک زمانے میں کر دیا تھا اور بہت کچھ حصہ معرض تحریر میں آ چکا تھا۔ (۲۰)

مناظر احس گیا تی اس شرح سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"القاموں" فن لغت میں گویا ایک متن متین ہے کیونکہ فیروز آبادی
نے نہایت مختصر لفظوں میں زیادہ مطالب کے سمیٹنے کی کوشش کی
ہے سید علامہ کی غالبًا سب سے کیکل نگاہ انتخاب اس پر پڑی اور
کامل چودہ سال گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اس شوس اور
جامع کتاب کی ایک شخیم شرح نو جلدوں میں کبھی اور تقریباً ہر جلد
کے صفحات پانچ سو سے کم نہیں میں، حالانکہ اس کتاب کا طول و
عرض بہت فیر معمولی ہے۔ اگر اوسط تقطیع پر شائع کی جائے تو میں
عرض بہت فیر معمولی ہے۔ اگر اوسط تقطیع پر شائع کی جائے تو میں
یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کی ضخامت بجائے نو جلدوں کے اشارہ

# تاج العروس ك ختم كى تقريب:

اس شمن میں مناظر احسن گیلانی کا بیان ہے:

جلدوں تک پہنچ جائے گی۔

''سید علامہ چودہ سال تک نہایت خاموثی کے ساتھ اس مہم کو سر کرنے میں مصروف رہے۔ جب کام ختم ہوگیا تو آپ نے قدیم دستور نے مطابق مصر کے تمام اعیان و اشراف کی دھوم دھام سے ایک دعوت کی، جس میں علاء، مشائخ، الغرض ہر طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ دعوت کے بعد آپ نے سب کو ایک مجلس میں مجمع کیا اور اپنی محنت ان کے سامنے چش کی۔ لوگ انگشت بدندال تھے۔ جرت تھی کہ ہندوستان کے خریب الوطن مسافر نے یہ کیا کیا اور بالاتفاق سمجوں نے ان کی جلادت قدر کا اعتراف کیا۔ مصر کے مسلم النبوت اساتذہ و سربرآوردہ علاء نے نہایت فراخ دلی کے

ساتھ اس پر تقریظیں شبت کیں، اُن میں اپنے زمانے کے شخ الکل شخ علی صعیدی، شخ احمد وردیر اور شخ ابوالانوار خاص طور پر تابل ذکر ہیں۔،(۲۱)

مندرجہ بالا عبارت سے یہ امر بخوبی واضح ہے کہ غلامہ بلگرامی نے '' تاج العروی''
کی تخلیق کی ابتداء اپنی جوانی کے زمانے میں گی۔ اس وقت ان کی عمر اندازا ۲۸ یا ۳۰
سال سے زیادہ نہ تھی، مصر کے جید علماء اس عظیم کارناہے پر دو وجوں سے متحیر اور
سششدر تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غریب الوطن لیمنی غیر عرب (بلگرامی) سے عربی زبان
پر بے پناہ عبور حاصل کرنے اور اس زبان کے نکات و رموز پر دسترس اور عمین نظر رکھنے
کی اور وہ بھی اس حد تک کہ ایک مشکل ترین لغت کی شرح اس قدر وضاحت اور
جامعیت سے تلم بند کر سے، ہرگز توقع نہیں رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مہتم
جامعیت سے تلم بند کر سے، ہرگز توقع نہیں رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مہتم
خانوں اس خوص کے رشحات قلم سے عالم وجود میں آئی جو اس وقت مغرنییں
مقا اور اس سے عربی ادب کا گہرا مطالعہ کرنے اور عربی زبان کا وسیع تجربہ رکھنے کا تصور
محمی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بہرصال مصر میں جب اس کتاب کی شہرت ہوئی تو اس کی حصدائے بازگشت مصر کے باہر بھی من گئی، پھر کیا ہوا وہ مناظر احس گیائی کی زبانی سے خانی سے نا کر ان سے نے بازگشت مصر کے باہر بھی من گئی، پھر کیا ہوا وہ مناظر احس گیائی کی زبانی کا خیات

''جس وقت اس کتاب کا غلغلہ بلند ہوا تو اطراف وجوانب سے جوت در جوت لوگ اس ندرت انگیز، جرت فیز چیز کے دیکھنے کے لیے اُمنڈ پڑے۔ رفتہ اس کی جلادت شان و علو مرتبت کا شہرہ وومرے اسلامی ممالک تک پہنچا۔ فسطنطنیہ (ترکی) سے خلیفت المسلمین کا فرمان آیا کہ اس کا ایک نسخہ سلطانی کتب فانے کے لیے فورا بھیجا جائے۔ مراکش کے سلطان نے بھی اس کا ایک نسخہ طلب کیا۔ دارفور کے امیر نے بھی ایک نسخہ اپنے لیا تھا تو برنسخہ کی کتابت پر کم از کم ایک اگر بکفایت بھی تکھوایا جاتا تھا تو برنسخہ کی کتابت پر کم از کم ایک بنرار ریال خرج، ہوتا تھا۔ اس سے مسلمانوں کے علمی ذوق اور

اسلامی امراء کی علم دوتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ " تاج العروی" نے مصریوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اب انھوں نے پہچانا کہ ان میں کس گھرانے کا، کس ملک کا، کون آدمی ہے۔ ندصرف عوام الناس بلکہ متاز فاضل مصر مجمی سید علامہ کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ آئے گئے۔"(۲۲)

بعد ساده می از آن بید ادر انهوا می این می او ساده می سیدت سے ساتھ ان پر است علامه می ان پر است علامه می ان پر از آن بیا می خدمت میں جو لوگ عقیدت کی بنا پر آتے تھے، ان پر از اجازت کا بھی ذوق غالب تھا اور انھوں نے علامه سے سند کا مطالبہ شروع کیا۔ حتی که دنیائے اسلام کا سب سے بڑے علی مرتبہ سے متاثر ہوا اور وہاں کے شیوخ و اساتذہ بھی حصول سند کی غرض سے آپ کی خدمت میں آنے گے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ "بجب تک میرے سامنے حدیث می یا سائی نہ جائے گی، سند نہیں دے سکتان آن خریہ طے ہوا کہ شیخوں کی جامع مجد میں جو صلیبہ میں جائے گی، سند نہیں دے سکتان کو شید علامہ چدیث کا دراس دیں گے اور حلقہ دراس میں جو لوگ ہے، ہم جیر اور جمعرات کو شید کی سید علامہ بلگرای اس زمانے میں محل عطفیت الفال سے محلّہ سولتی تی منتقل ہو گئے تھے، سییں سے آپ شیخوں کی مجد میں جاتے اور درات دیتے تھے۔

آغاز درس:

ورس کے لیے سب سے پہلے جس کتاب کا علامہ نے انتخاب کیا وہ صحیح بخاری تھی۔سید حسن شینونی قاری تھے اور دوسرے حضرات سنتے تھے۔ دنیا بدس کر تعجب کر سے گی کہ اس درس میں جامعۂ از ہر کے مشہور اسا تذہ اور معلمین بھی شریک ہوتے تھے جن میں شیخ احمد جائی اور شیخ مصطفیٰ اطائی بہت زیادہ متناز تھے۔

#### طریق درس:

پاک و ہندیش درس مدیث کا بیطریقد رائج ہے کہ شاگرد کتاب پڑھتاجاتا ہے

اور استاد سنتا رہتا ہے۔ جہال پر کوئی بات قائل ذکر ہوتی ہے اسے بتا دیتا ہے۔ درس کا کی انداز اس زمانے میں مصر میں بھی مروج تھا لیکن سلف کا طریقیہ درس بید نہ تھا۔ وہ املا کراتے تھے یعنی استاد متن و صند کے ساتھ صدیث کو زبانی بیان کرتا تھا اور پھر مختلف اعتبارات سے اس پر بحث کرتا تھا۔ سید مرتضی بلگرامی نے عام مروج طریقیہ درس کے اعتبارات سے اس پر بحث کرتا تھا۔ سید مرتضی بلگرامی نے عام مروج طریقہ درس کے ساتھ املاکی رسم کمین کو پھر زندہ کیا۔ چنا نچے ایپ خط میں کصتے ہیں :

" میں معمولی درس کے بعد قدیم حفاظ کی طرح الما بھی کراتا ہوں جس میں معمولی درس کے بعد قدیم حفاظ کی طرح الما بھی کراتا ہوں جس میں متن کے ساتھ سند بھی بیان کرتا ہوں اور مطالب و معانی سے چی چی میں بحث کرتا جاتا ہوں۔طلباء میری ان تقریروں کو قلم بند کرتے ہیں جو اس وقت متعدد جلدوں کی شکل میں مرتب ہو چی

ای محولہ بالا خط میں اپنے درس میں الما کرانے کی تفصیل و توضیح کے ضمن میں " اُم زرع" کی مشہور حدیث (جو صرف بیس یا بائیس سطروں پر محیط ہے) کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

> ''اُمِ زرع پر میں نے سات جزوں میں الما کرایا ہے۔ اس حدیث کی شرح چودہ مجلوں میں ختم ہوئی۔طلبء اس کی نقلیں لے رہے ہیں اور مختلف ممالک میں پھیلا رہے ہیں۔''۲۳)

سید علامه مرتضی مبلگرامی کی فضیلت علمی اور جلادت کا شہرہ بلاد اسلامیہ اور ہندوستان میں

بيعرض كيا جاچكا ب كد "تاخ العرول" كے منصرِ شهود پر آتے ہى لوگ اس جيب وغريب چيز پر نوث پر ادر بيرون مصر بھى اس كى شهرت ہوئى تو "هات المصبوح حيوا يابھا السُكارا" كى صداكي برطرف سے بلند ہوئيں۔ گوصاحب تاج كى عظمت و

جلادت کا پرچم ہر طرف اہرا رہا تھا لیکن حدیث شریف کے انو کھے طریقۂ درس نے آپ کی شان اور مرتبہ کو دوبالا کر دیا۔ عوام اور خواص ہر ایک آپ کا شاخوان اور عقیدت مند تھا۔ امراء اور اعمیان دولت جوش عقیدت کے ساتھ آپ کو اپنی کس سراؤں میں بلاتے اور اس تقریب سے عظیم الشان دعوتیں کرتے۔ میں اس اجمال کی تفصیل مناظر احسن گیلانی کی زبانی ساتا ہوں۔
کی زبانی سناتا ہوں۔

"سید علامہ کا بید وستور تھا کہ جب سمی امیر کے یہاں سے دعوت آتی تو آپ اپنے طلباء، کا تب نیز دیگر متوسلین کو لے کر اس کے مکان پر عینچتے۔ واقی اپنے مکان کو ہرفتم کی آرائشوں سے جاتا۔ گھر کے لوگ نئے کیئے ہے بہنچہ۔ مردوں کا مجمع سامنے ہوتا۔ عورتیں اور بچیاں پردے کے بیچھے بوتیں۔ عود، بخور اور ہرفتم کی خورتیں اور بچیاں پردے کے بیچھے بوتیں۔ عود، بخور اور ہرفتم کی دوسری کتاب کی چند عدیش سند کے ساتھ سناتے۔ پھر سب مل کر درود شریف پڑھتے۔ اس کے بعد کاتب افتقا اور تمام مل کر درود شریف پڑھتے۔ اس کے بعد کاتب افتقا اور تمام ماضرین خواہ مرد ہوں یا عورت بلکہ بچوں کے نام بھی لکھتا، پھر اس پر تاریخ و وقت درج کرتا اور سید علامہ کی خدمت میں لاتا۔ سید اس پر "دستی ذائک" کھ دیتے جو محدثین کا قدیم وستور سید دائن پر "دستی ذائک" کھ دیتے جو محدثین کا قدیم وستور تھا۔"(۲۵)

حضرت گيلاني مرحوم آ كے چل كر لكھتے ميں:

میں کہہ چکا ہوں کہ ''تاج العروت'' کی شہرت اسمائی دنیا کے سلطین تک پُنج چکی تھی۔ اب اس کے ساتھ علامہ کے درس صلاطین تک پُنج چکی تھی۔ اب اس کے ساتھ علامہ کے درس حدیث کی خوشبو مصر کی دیواروں کو پھاند کر غیر ممالک میں پُنجی۔ اکثر اقطار و امصار سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جونہیں آسکتے تھے وہ تحریر کے ذریعے سند اور اجازت نامے اور جونہیں آسکتے تھے وہ تحریر کے ذریعے سند اور اجازت نامے

مگوایا کرتے تھے۔ سید علامہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں: ''اس وقت میں نے غزہ (شام) دشتق، حلب، عین تاب (موصل) آذر بائیجان (ایران) تونس، الجزائر، دیار بکر، مدراس

(ہندوستان) میں اپنی سند اور اجازت نامے بھیجے۔ ۱۹۲۰

" تاج العروس" كے غاتمہ نگار كا بيان ہے كه:

"مرف اتھی ممالک سے نہیں بلکہ ونیائے اسلام کے گوشہ گوشہ سے روزمرہ آپ کے پاس درخواسیں پیش ہوتی تھیں اورعوام بھی نہیں بلکہ ان ممالک کے امراء و سلاطین بھی خطوط لکھتے اور نہایت نیاز مندی کے ساتھ اجازت نام یا سند طلب کرتے۔ شام، ہندوستان، ہمرہ (عراق) مراکش، سوڈان، قزان، الجزائر غرض بر طرف سے شدید تقاضے آتے رہے تھے۔"

سلطان عبدالحميد اول خليفة تركى بن سلطان احدسوم كى دعوت ملاقات:

سید مناظر احسن گیانی لکھتے ہیں کہ علامہ بلگرامی کی تصنیف ''تاج العروی'' نے العروی'' نے العرف مصر بلکہ تمام اسلامی ممالک میں وہ شہرت، عظمت اور جلاوت بخشی تھی جو اس سے قبل کسی بڑے عالم اور صاحب فضیلت کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ اس فیرمعمولی مغزلت کے چیشِ نظر خلیفتہ المسلمین سلطان عبدالحمید اوّل نے آپ کو شططنیہ آنے کی دعوت دی اور آپ نے منظور بھی فرما لیا تھا لیکن پھر خدا جانے کیا مواقع چیش آنے کہ نہ جاسکے۔ سلطان نے اس کے بعد بد ورخواست چیش کی کہ پھر وہیں سے جھیے آئے کہ نہ جاسکے۔ سلطان نے اس کے بعد بد ورخواست چیش کی کہ پھر وہیں سے جھیے اپنی سندوں اور حدیثوں کی کرابوں کی اجازت لگھ تھیجے۔ چنانچ عظامہ نے آئی ابنی سے نابوں کی اجازت نامہ لکھ کر بارگاہ سلطانی میں بھیجا۔ سلطان کے ساتھ ترکی کے مشہور فاضل نہیں صدر اعظم علامہ راغب (۱۳۰ پاش نے بھی آپ سے سند اور اجازت نامہ حاصل کیا۔
اس موقع پر اظہار خیال کے جو کے سید مناظر احس گیانی مردوم لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اظہار خیال کے ترب کے سید مناظر احس گیانی مردوم لکھتے ہیں کہ

''ایک مسلمان عالم کا به آخری نقطه عروح قفا جو ایک غریب الوطن بگرای عالم کو دوسرے ملک میں حاصل ہوتا۔''

یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ عید روی سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد سید علامہ کا ہر عمل اب بیر سید عبد الرحمٰ کا ہر عمل اب بیر سید عبد الرحمٰ کے علم کی بنا پر تھا۔ وہاں حدیث، تغییر یا جس چیز کا درس دیتے، سب میں بجائے درس کے، تلقین و ذکر کی شان زیادہ غالب تھی۔ اپنے درس میں اخلاقیات و جدلیات سے زیادہ تھائی و معارف، نشائل انمال کی حدیثوں پر ذور دیتے تھے۔ طالبان حدیث، کی اس طرف بھی راہنمائی فرہاتے تھے۔ "تاج العروس" کا خاتمہ نگار لکھتا ہے "ویسحبسر کے ماوراد و استان کور یے زور دیتے)۔

جناب خورشید احمد فارق سابق پروفیسرع بی، دبلی بو نیور کی تحریر کرتے ہیں:

"تاج العروی" کی اہمیت، یہ ہے کہ اس نے بہت ی عربی

و کشنر یوں کے مطالع محے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کے سینے میں
مفردات لغت ہے متعلق وہ ساری شرحی تفصیلات محفوظ ہیں جو
عربی و کشنر یوں میں مردج ہیں۔ اس کی دوسری اتمیازی فضیلت
ہیے کہ قاموں کے مؤلف ہے شرح کیے ہوئے الفاظ ہے مشتق
جو نام اور شہتیں یا اعلام چھوٹ گئے تھے بلگرائی نے ہر لفظ کی شرح
کے آخر میں "مسمالیت معاع علیه" کا باب باندھ کران کا صحیح
تلفظ متعین کر دیا ہے۔ اس طرح دوسرے یا تیسرے درجے کے
کورش کے نام یا شہتیں جو شرح کیے ہوئے لفظ ہے مشتق میں
اور جنسیں فیروز آبادی نے نظر انداز کر دیا تھا، بلگرائی نے مع سنہ
دوسرے قاموں میں وستیاب نہیں ہوئے بلگرائی نے ان میں سے
دوسرے قاموں میں وستیاب نہیں ہوئے بلگرائی نے ان میں سے
مشتر کی باب استدراک میں تلفظ متعین کر کے وضاحت کر دی

(rq)\_<u>~</u>

جناب خورشید احمد فارق اپنی تالیف' جائزے' میں تاج العروس کی دسویں جلد کے آخر میں بگرامی کے متعلق ایک تعارفی نوٹ کی عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہیں:

"علامه مرتضیٰ بلکرامی علم میں ڈونی ہوئی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ شاندار لباس سینتے تھے۔ اکابرو اعیان سے ان کے روابط تھے۔ بہت جلد تاج العروس کے ہرطرف جرمے ہوتے ہیں۔عثانی خلیفہ نے ان سے ایک نسخہ کی فرمائش کی۔ سلطان دار فور، ٹونیشیا، الجمریا، مراکش نے بھی اس کے نسخ طلب کیے اور امیرالامراء محمد بک نے جس کا لقب "ابو ذهب" تھا، اس کا ایک نسخہ حاصل کیا اور اسے اپنے کت خانے میں، جے اس نے از ہر کے قریب بنوایا تھا جگہ دی اور قدردانی کے طور پر بگرای کو ہزار ریال کا عظیہ دیا۔ تاج العروس کے علاوہ بلکرامی کی بہت سی تالیفات میں جن کی تعداد سو سے زیادہ سے اور جس کا انھوں نے اپنی فہرست میں ذکر كيا بــ ان ميس سے دو اہم كتابيس احياء العلوم غزالى كى شرح ادر قاموس كا تكمله مي \_ ١٨٩ه مين وه محلّه سولقية الالانتقل مو گئے جہاں امراء و رؤسا رہتے تھے اس محلے کے اعمان و اکابر کی نظر میں انھوں نے اونیا مقام حاصل کرلیا۔ وہ بلکرای سے ربط ضبط رکھنے اور ان کے مصاحب منے کے خواہشمند ہو گئے۔ ود یہ تھی کہ ان کا ڈیل ڈول اور صورت اچھی تھی۔ بات جے انداز، مزاج اور اخلاق برکشش تھا۔ وہ مسراتے ہوئے لوگوں سے ملا كرتے تھے ان كے طور طريق ير خودداري اور وقار كى مبر لكى بوكى تھی۔ وہ اہل مکہ کی طرح عمامہ باندھتے ، سفید کیڑے کا جس کا سرا

يجي لكت بوتا اور اس من بقرر دو انگل ريشم كا پهندنا لكا بوتا تها بلگرای میانہ قد آدمی تھے۔ جسم چھریرا اور رنگ سونے کی طرح دمكا بوا، اعضاء متاسب، وارهى ورميانه جس ك اكثر بال سفيد تھ، لباس بڑھیا پہنتے تھے۔ اٹھیں ادلی علمی لطفے یاد تھے برجت جواب وتے تھے اور برمحل گفتگو کرتے تھے۔عقل رسا بائی تھی۔ معلومات کا دائرہ وسیع تھا، ترکی اور فاری زبان سے واقف تھے، ا کابر و رؤسا کے اس محلے کے لوگ ان سے مانوس ہو گئے اور ان کی قدر و منزلت کرنے لگے۔ بلگرای ان کے سامنے وعظ کہتے تھے۔ ان کی سرت اور کردار سنوارنے والی ماتیں کرتے تھے اور انھیں اوراد احزاب (مخصوص قرآنی آیات) کی تلقین کرتے تھے۔ اس طرح بلكرامي ببت مشهور مو يك اور دور دور ان كا جرجا مون لگا۔ لوگ برست اور ملک عدے ان کے پاس آنے نگے۔ اب انھوں نے سلف کے طریقہ پر حدیثیں بیان کرنا اور املا کرانا شروع كر دبا۔ وہ اسے حافظے سے رواۃ كے نام اور مختلف اساد سے حدیثیں بیان کرتے تھے''

صدیث کے درس کے زمانے میں از ہر کے پچھ عالم ان سے لمے اور حدیث میں اجازہ (سرشیفیٹ) ان سے مانگا تو انھوں نے کہا اجازہ اس وقت دول گا جب آپ لوگ اوائل کتب حدیث میری مگرانی میں پڑھ لیس گے۔ اس کے لیے طے ہوا کہ ہر پیر اور جھرات کے دن شیخوں کی جامع مسجد میں اجماع ہوا کرے۔ بمکرای نے وہاں سیح بخاری سے ابتداء کی۔ اس درس میں از ہر کے دوسرے ناماء بھی شریک ہونے گے۔ سیح بخاری کی چند کے دوسرے ناماء بھی شریک ہونے گے۔ سیح بخاری کی چند

اور ان کی اسناد حافظے سے بیان کرتے، پھر علماء کو کچھ اچھے شعر بھی سناتے۔ حاضرین ان کی لیانت، خوش بیانی اور علمی نظر برسر وهنتے ان کی شہت، وحاہت اور قدر و منزلت میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ اس محلے کے اکابر و اعیان کے علاوہ دوسر سے محلول کے عوام اور بوے لوگ بھی ان کے درس میں شریک ہونے لگے۔ بہت سے متاز اور بااثر لوگوں نے انھیں اپنی کوٹھیوں اور کلوں میں بلانا شروع کر دیا اور ان کے اعزاز میں بڑی بڑی دعوتیں کرنے لگے۔ وہ اسے طلباء، (مم) قاری، مستملی اور کا تب کے ساتھ دعوتوں میں جاتے اور بخاری وغیرہ کی کچھ حدیثیں تلاوت کرتے۔ مجمع میں میز بان، ان کے دوست احباب، اقرباء ادر بیج حتیٰ که بیویال اور الوكياں تك يروے كے بيجھے سے بلكرامي كے افادات ذوق وشوق ہے سنیں عنبر اور اگر بیتوں کی خوشبو ہر طرف فضا کو مہکاتی حدیث کی تلاوت کے بعد مصر میں مروجہ دستور کے مطابق رسول الله صلعم یر درود جھنے کی تقریب ہوتی۔ بلگرامی کا کاتب حاضرین کے نام اک رجٹر میں ثبت کرتا۔ بچیوں، لڑ کیوں اور عورتوں تک کے نام، ون اور تاریخ بھی۔اس کے بعد بگرامی"صے ذلک " لکھ کر تح رکی توثی*ق کرتے*۔(۳)

ای تعارفی نوٹ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جناب خورشید احمد فارق مزید لکھتے

ښ:

"جب بگرای کی شمرت بام کمال کو پنتی گی اور خاص و عام میں افھوں نے ایک عرف و دواہت عاصل کرلی جس سے زیادہ ممکن نہ تھا تو وہ پلک زندگی سے کنارہ کش ہو کر خانہ نشین ہو گے۔ دوست، احباب اور قدردانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ گھر کے

دردازے ملاقاتیوں کے لیے بند کر دیے اور درس و تدریس، وعظ و تلقین اجازہ اور اوراد سب سے منہ موٹر لیا۔ اس حال میں زندگی بر کر رہے تھے کہ آئیس طاعون نے آ پکڑا۔ وہ اپنے مکان کے سامنے والی مجد کُردی میں جعد کی نماز ادا کر کے گھر آئے تو طاعون میں بتا! تھے۔ رات میں ان کی زبان ہولئے ہے بھی قاصر بوگئی۔ اگلے دن شعبان ۵،۳۱ھ کو نیو لین کی آمد اور نئے انقاب بوگئی۔ اگلے دن شعبان ۵،۳۱ھ کو نیو لین کی آمد اور نئے انقاب اگئیز تمدن کے داخلے سے چند سال پہلے ان کا انقال ہوگیا۔ ان کا مزید نہیں کہا اور کے نہ کوئی لڑکا تھانہ لڑکی۔ کی شاعر نے ان کا مرشہ نہیں کہا اور طاعون کی تباہ کاری کے باعث از ہر کے علیاء کو بھی ان کی موت کی خرار کے پاس آئیس اس خبر شیں وئن کر دیا گیا جے اپنی زندگی میں انھوں نے بنوا لیا تبر میں وئن کر دیا گیا جے اپنی زندگی میں انھوں نے بنوا لیا تھے۔ (۲۲)

جناب خورشید احمد فارق مصری عالم علی طنطاوی کے حوالے مزید رقم طراز ہیں:

''مصر میں بنگرامی کا ستارہ چکا، نام روش ہوا اور انھوں نے اعلی
مرتبہ پایا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اول اول ان کا رابطہ امیر
اسلحیل کقیا ہے قائم ہوا۔ خدا نے بنگرای کی محبت اور قدر و منزلت
اس کے دل میں ڈال دی اور اس نے بنگرای کو ایک اچھا عبدہ
دیا۔ یہ دکھ کر آسلھیل نے بنگرامی کو عبدہ دیا اور وہ ان کے
دیا۔ یہ دکھ کر آسلھیل نے بنگرامی کو عبدہ دیا اور وہ ان کے
میں شرکت کے لیے ایک دوسرے سے آئے بڑھے اور انھیں
میں شرکت کے لیے ایک دوسرے سے آئے بڑھے اور انھیں
شاندار عطیے اور محمدہ تحفظ دینے گئے۔ بنگرامی خوش حال ہو گئے اور
اعلیٰ قشم کا لباس سینے گئے اور سواری کے لیے خوبصورت قیتی
گورٹ خرید لے۔ ان کا جم چھربرا تھا، قد سانہ، جرہ گالی،
گورٹ خرید لے۔ ان کا جم چھربرا تھا، قد سانہ، جرہ گالی،

اعضا سڈول۔ وہ حجازی لباس پہنتے تھے جوعلائے ازہر کے لباس سے مخلف تھا۔ ان کا عمامہ تحازی طرز کا تھا۔ لوگ علمائے ازبر ہے مختلف اور زمادہ مارعب لباس سے بھی ان کی طرف ماکل ہونے لگے۔ دولت و وجابت حاصل کر کے وہ سویقتہ اولالاء منتقل ہو گئے۔ یہ اس زمانے میں بڑے لوگوں کی رہائش کا علاقہ تھا۔ یباں آکر انھوں نے اسے گھر کے دروازے کھول دیے۔ وہ ووتیں کیا کرتے اور جولوگ انھیں تحفے دیتے انھیں خود بھی تحفے دیتے۔ وہ جہاں جاتے لوگ انھیں گھیر لیتے اور علم کے طالبین علماء کے ان کے یاس ٹھٹ لگ جاتے۔ امراء، کبراء اور حکمران طیقے کے اعیان میں ان کی دعوتیں اور اعزاز و اکرام کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑی رہتی تھی۔ انھوں نے ڈیلٹائے نیل کے شہروں کا بار ہا دورہ کیا جیسے دمیاط، رشید اور منصورہ۔ پھر انھوں نے شادی کرلی اور انی بیوی سے آٹھیں ایسی محت ہوئی جیسی قیس کو لیا اور عباس کو زبیرہ سے بھی نہیں ہوئی ہو گی۔ اس کے ساتھ بلگرامی ایس پرسکون زندگی گزارتے تھے جیسی جنت ہی میں میسر ہو عتی ہے۔ جب شرح (تاج العروس) مكمل ہوئی تو انھوں نے شان دار دعوت کی جس میں علماء اور برے بوے لوگوں کو مدعو کیا یہ بہت بردی تقریب تھی جس کے مدتوں يے ہوتے رہے۔

جب محمد بک ابو ذهب نے مشہور مجد از ہر کے قریب بنوائی تو اس میں ایک کتب خانہ بھی قائم کیا جس کے لیے دہ نادر کتا ہیں خرید کرتا تھا۔ اس نے تاج العروس کے پہلے نسخے لیے۔ بلگرامی کو ایک لاکھ درہم کا عطیہ دیا۔ وشیع دنیوی اعزاز اور مال و دولت بلگرامی کو علیہ دیا۔ وہ تصنیف و تالیف میں گئے رہے۔ طلباء کو

پڑھاتے رہے اور ان علوم کو تازہ کرتے رہے جو بھلائے جا رہے تھے جیسے علم نسیب، اسانید اور تخ سِ احادیث بلگرامی کی تشریح حدیث میں فقد، ادب اور تاریخ کی بھی جاشی ہوتی تھی جن کا مشائح از ہر کے درس میں فقدان تھا۔

معر کے کچھ بڑے امیروں سے بلگرای کے دوستانہ تعلقات استوار ہو گئے جیسے

مصطفیٰ بک اسکندرانی، اور آبوب بک یہ یہ لوگ ان کے گھر آتے تھے اور بڑے بڑے عطیہ لاتے تھے۔ بگرائی کی شہرت ترکی تک جا پیٹی ۔ انھیں عثانی پایئر تخت استبول آنے کی دوجت دی گئی لیکن وہ گئے نہیں۔ انھیں طیفہ کی طرف سے بڑے بڑے عطات اور

تحفے بھیجے گئے۔ ترکی، تجاز، یمن، ہند، شام، عراق، شالی افریق، سوڈان اور جزائر بحرِ متوسط کے حاکموں، امراء، رؤسانے ان سے خط و کتابت کی اور ان ملکوں سے بکشرت

وفود ان کے پاس آئے اور عجیب و غریب تحف کے کر۔ بلکرائی کو بڑے لوگوں سے احترام کرانے کا گرمعلوم تھا۔ جب حسن پاشاعثانی خلیفہ کی طرف سے گورز بو کرمصر آیا

احرّام کرانے کا کر معلوم تھا۔ جب سس پاشا عمّالی خلیفہ کی طرف سے کورنر ہو کر مصر آیا تو ہر بڑا آدمی انے سلام کرنے گیاہ کیکن بلگرا می نہیں گئے۔ انھوں نے چند نمائندے بھیج جھوں نے حسن پاشا کو بلگرامی کی عظمت اور تقدّس سے روشناس کر کے ان کی زیارت

کرنے کا مشورہ ریا، حسن پاشا ان کے گھر آیا۔ اس موقع پر بلگرای نے ایک پویتنی جب بس کی قیمت کا اندازہ نہیں رگایا جاسکتا بطور خلعت، ایک تیز رفتار گھوڑا مع طلائی زین

اور ایک عبا جس کی قیت اس وقت ہزار دینارتھی،حسن کو عطا کی۔ یہ تخفے لے کرحسن پاشا کے دل میں شخ ( بلگرای) کی عظمت و احترام کے سوتے کھل گئے۔ ان کی کوئی زاش یہ یا منظ نہم کی تا بلگرای اگرا ہے۔ کہ بگرای از اسلام کی سال اسلام تھوتہ تو وہ اسے مسلم

۔ سفارش وہ نامنظور نہیں کرتا تھا۔ بلگرامی اگر اے کوئی کتاب یا خط سیعیج تووہ اے پہلے ادب سے چومتا اور خط میں بلگرامی کی جو فرمائش ہوتی اے پورا کر ویتا۔ شام کے امیر (حاکم) احمد بک جزار کے دل میں شخ (بلگرامی) کی عظمت اور جلادت اس قدر زیادہ تھی ؟ کہ جو بڑا آدمی مصرے آکر احمد جزارے ملنا، اس سے بلگرامی کے بارے میں بوچھا۔

۔ اگر وہ کہتا کہ میں ان سے واقف ہول، ان کی خدمت میں حاضری دے چکا ہول اور <sub>ہ</sub> ان کی تعریف کرتا تو احمد جزار اس کی آؤ بھگت کرتا اور اسے عمدہ عطیہ ویتا ورنہ اسے

دھتکار دیتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہوتا۔

بلگرامی نے جب شرح احیاء العلوم لکھنا شروع کی تو اس کے بچھ ابتدائی جھے ترکی، شام اور شالی افریقد کے سلاطین کو بیج تاکہ اسے بھی وہ شہرت حاصل ہو جائے جو تاج العروس شرح قاموں کو ہوئی تھی۔

وه مزيد لکھتے ہيں:

بلگرامی پر ایک حادثہ نازل ہوا جس نے ان کی زندگی کا زرخ مدل ڈالا اور ان کی اجمائ زندگی ہر جو چبل پہل تھی اور رونق کے باعث ضرب المثل بني ہوئي تقي،عزلت و تنہائي کا بردہ ڈال دیا۔ یہ حادثہ ان کی چیتی بیوی کی موت تھی۔ اس حادثے نے ان کے شعور و وجدان میں سخت چوٹ لگائی۔ وہ یہ صدیث بھی بھول گئے جس کی وہ خود روایت کیا کرتے تھے کہ کی قبریں اور ان بر گنبد بنوانا مروہ ہے۔ انھول نے بیوی کو اس قبر کے پاس وفن کیا جو قاہرہ کے باہر سیدہ رقیہ کی طرف منسوب ہے ادر بیوی کی قبر یر گنبد بنوایا، اس سے ملحق اپنے لیے ایک کمرہ جس میں پردے اور قندیلیں آویزال کرائیں اور ایک مدت تک دیوانہ وار قبر کے مجاور بے رہے۔ قبر کے برابر انھوں نے ایک گھر بنوا کر اس میں اپنی والدہ (۳۳) کو بسایا اور ایک بڑا فنڈ قائم کیا جس سے ان شعراء کو عطیات دیے جاتے تھے جو بوی کا مرثیہ یا اس کی تعریف میں تصیدہ نظم کرتے۔ بلکرامی گھر میں بند ہوکر بیٹھ گئے۔ اوگوں سے مانا جلنا مچوڑ ویا۔ وہ تحاکف لینا بند کر دیئے جو ان کے پاس آتے ریتے تھے۔"(۲۲)

خورشيد احمد فارق مزيد لكھتے ہيں:

بلگرای نے بوی کے ماتم میں بہت سے بھڑکا دینے والے شعر

کے۔اگر کسی طالب علم کے دل میں ایسے شعراء پر ریسر چ کرنے کا داعیہ پیدا ہو جھول نے بیوال برمرشے لکھے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ وہ شارح قاموں کو فراموش نہ کرے۔ انھوں نے علامہ بگرامی کے ایک مرشے کے چند اشعار نقل کیے ہیں جن کا ترجمہ

زبیرہ (بیوی) نے منگل کے دن"کا ہی لباس" میں دنیا ہے کوچ کیا۔ وہ ولصن کی طرح اٹھلاتی تھی اور تمیض اور غرارے میں اکر کر چلتی تھی۔

۳- جیتے جی میں اس کا ماتم کرتا رہول گا اور موت کے بعد میری بٹیال اور پہلیال

اس کا ماتم کریں گی۔

میں اس کے سوگ میں سارے آنسو بہا دول گا اور صبر کر کے بھی سکون طلب نہیں کروں گا۔

وہ مزید لکھتے ہیں کہ شخ عجدالرزاق بطار نے اپنی غیر مطبوعہ تاریخ میں بلکرامی کے حالات نقل کے میں اور بی تصریح کی ہے کہ:

"میں نے دیکھا کہ ان کی بوی کے رشتہ وارول نے ان کے

صندوق اور پٹیاں کھولیں اور وہ گرانقدر تحائف نکال کر لے گئے جو اکار انھیں بھیجا کرتے تھے، ان میں نفیس کیڑے کے تھان،

مختف اقسام كى تشميرى شاليس، يوتيني فيجة، عبائيس اور نادر سامان شامل تھا۔ میں نے فیمتی جیبی گھریوں کے ڈیوں کا ڈھیر دیکھا جن ہے گھڑیاں کہمی نکالی تک نہیں گئی تھیں۔ شیخ (بلگرای) نے آئکھیں

کھولیں اور بسین ویکھا تو اشارہ کیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ بیاکیا ہورہا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آتکھیں بند کرلیں۔ ''(ra)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - إِنَّ تَقْبِلَ مِنَّا وَ ٱنت غَفُوْرُ الرَّحِيْمِ.

000

# حواشي

اصل نام ہے۔ سلسلہ قادریہ سے نبست نیل ہے لیکن انھوں نے نما (شام) کی خانقاہ قادریہ کے حادہ نشین سے طریقیہ قادر سے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔

مَّاثر الكرام ص ١٣٩ مطبوعه آگره ١٧١٠ با بهتمام كتب غاند آصفيد حيدرآباد دكن\_

''شجر طینیه'' ( قلمی ) ص ۳۰۷ مملو که حقیر محرر سطور منزا\_

روضة الكرام ص ۵۱ مطبوعه نظامی پریس تکھنئو ۱۹۴۰ء وصی الحن بلکرامی ڈپٹی کلکٹر۔

مناظر احسن گیلانی نے راغب پاشا نام لکھا ہے۔

۱ ۔ تذکرہ علمائے ہند (اردو ترجمہ از ڈاکٹر مجمہ ایوب قادری) ص۳۹۳۔

که "شجره طیبهٔ ( قلمی ) ص ۳۶۳ آزاد بلگرای \_

۸ "معارف" ص ۱۰۱ ۱۹۳۷ء

٩، ١٠- "رود كور"، ص ١١٣ ، ١١٢ مطبوعه لا بور ٩ ١٩٠٠ء

اله "معارف" ص ۹۹ ، ۱۹۲۷ء

١٢- ابجد العلوم ص ٢٥٨ مطبوعه سئه

\_117

١٣- مَارُ الكرام ص ٢٣١ ـ ١٩٤١ و لا بور ايْديش \_

شیخ احد عرف مُلَا جیون بن شیخ ابو سعید صدیق ساکن تصب امینی (مضافات تکعنو) دوسرے علائے بورب کے علاوہ ملا لطف اللہ کوروی کے خاص شاگر و تقے۔ ''تغییر احمدی'' اور ''نور المانوار' (شرح منارالانوار مؤلفہ شیخ ابوالم کات نعمی) ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ عافظ اس قدر قولی تما کہ طویل تصیدہ صرف ایک مرتبہ شنے کے بعد یاد ہو جاتا تھا ( اَکْرُ الکرام ۲۰۵)۔ ان کی وفات متااھ (۱۵۸۸) میں ہوئی۔

ی خام نقشند بن شیخ عطاء اللہ: آپ کا وطن صلح جو پُور کا قصبہ کھوی تھا لیکن چونکہ بر بر شنق للہ من میں میں میں می اور وہیں سکونت اختیار کرلی، اس لیے نامسوی مضبور ہو گئے۔ انھوں نے کا سال کی عمر میں تمام نون ادب میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ ۲۰ مرجب ۱۱۳ الله (۳۰ اگرت ۱۱۲ ای) کو وفات پائی اور نکھنو میں آخری آرام گاہ کی۔ علامہ میر عبدالجلیل واسطی بگرامی نے نکھنو میں رہ کر ان سے پائی سال بحک تمام علوم منقولات و

\_19

بغداد کے فاضلوں میں سے تھے فوت ۱۳۸ مدر (۱۷۲۵ء) "الحجور" ان کے عظیم قبیلہ کا نا

جو نہر خابور کے ساحل پر آباد تھا۔ ۔

۱۸\_ روضته الكرام ص ۱۶۵ مطبوعه ۱۹۴۰ ولكھنۇ ـ

لا فاخر خلف الصدق شخ حجمه ليجي المعروف به شخ خوب الله الما آبادي به متعدد كتب و رسائل

مصنف تنے (رحلت دوشنبہ ۱۱ جمادی الاول ۱۱۳۳هه) (۳ اکتوبر ۱۷۳۱) ملا فافرشریعت کے

ے پابند تھے۔ وہ اپنے اور بیگائے سب کے ساتھ واسے درمے خوب احسان کرتے . عنفوان شعور سے اپنے والد ماجد اور بڑے بھائی ش محمد طاہر سے ورک کما بیس پڑھیں او

کمالات حاصل کیے۔ حج کی سعادت اور مدین منورہ میں روضۂ رسول کی زیارت سے مثر مرید ہیں نئیس نے شخو ہو ۔ یہ ساتھی ال نئی سے علم حدیث کی سند حاصل کی۔ و

ہوئے۔ وہاں انھوں نے پینٹے محمد حیات سندھی المدنی سے علم حدیث کی سند حاصل کی۔ وہ انتہا ذکی الطبع تنے جس کے باعث علمی محتیوں کو بہت جلد سلجھاریتے تنے۔ علامہ عبدا

بگرای اور علامہ آزاد بگرای کے فاخر الہ آبادی سے نہایت گہرے اور قریبی تعلقات آزاد بگرای کے اہل خانہ اور دیگر اعزا ان کے پاس اللہ آباد میں برسوں قیام کرتے تھے

فاخرالہ آبادی ملامہ آزاد ہے جار سال جھوٹے تھے اور خلوص و محبت کے رشتے اُستوار فاشر الہ آبادی ۱۱۲۰ھ (۱۷-۱۵) میں پیدا ہوئے اور آزاد بلگرای کیشنبہ ۲۵ صفر ۱۱۱اھ (۸۸ ۱۲-۱۵) کو۔ ان دونوں میں کی قدریں مشترک تھیں مثلاً وونوں نے ایک ساتھ مناسک سریان شیشت شیخ میں میں میں جمہ مال نا، قدیریں نے کرشاگر میتحد وونوں کا سلسلہ طما

کیے۔ دونوں شخ مجمد حیات سندھی المدنی قدر سرہ کے شاگرد تھے۔ وونوں کا سلسلہ ط سیدمجمد کالیوی قدش سرۂ ہے متصل تھا۔ فاخر اللہ آبادی نے ۱۲۳ الھ ۱۵۵۱ء میں رصات فیا آزاد بگرای نے ان کی پیدائش کا مادہ تاریخ ''خورشید'' اور وفات کا مادہ تاریخ '''زوال حاصل کما۔ زائر الد آبادی ایک ایکھے شاعر اور صاحب دلیان تھے۔

۱- معارف ص ۱۰۲ فروری ۱۹۲۷ء اعظم گڑھ۔

۲۱\_ معارف۳۰۱۰

- بحواليه معارف ص١٠٣\_
- تاج العروس جلد ١٠ص \_
- اتخاف السادة المتقين مصريس چيى ب- بيشرح ١٠ جلدول برميط ب
  - تاج العرول جلد در ص \_
  - ا، 121 معارف ص ۲۰۱ ، ۱۹۲۷ء۔
    - معارف ص ۱۰۷ ، ۱۹۲۷ء۔
  - بحواله معارف ص ۱۰۷ ۸۰۱ ۱۹۲۷ء
- نام محمر بن يعقوب مجدالدين الشيرازي الغيروز آبادي اللغوى القريش لتميى البكري الشافعي سلسلة نسب اس طرح ب: محمد بن يعقوب بن ابراتهم بن عمر بن الى بكر بن احمد بن محمود بن اور لیس بن فضل الله بن شخ الاسلام الی اسحاق الگا ذرونی۔ فیروز آبادی گاذرون میں رہے الاول-٢٩١ه (ايريل ١٣٢٩ء) يس پيدا بوے۔ وہ رمضان المبارك ٢٩١ه (جولائي ١٣٩٤ء) من زبيد آئے اور ٢٠ شوال ٨١٨ ه (١٣١٥ء) مين ربگرائے عالم ها ہوئے ("اتحاف الليلا" من ٣٩٥ نواب صديق حن خال قوجي) وه ١٣٥١ه اور ١٣٨٨ء ك دوران وو مرتبہ ہندوستان سے گئے، پہلی مرتبہ فیروز شاہ تغلق اور دوسری مرتبہ محمود شاہ تغلق کے عبد میں۔ جملہ تصانف (۴۲) ہیں۔
  - معارف ص ۱۰۸، اعظم گڑھ۔
    - معارف ص ۱۰۸۔
  - ۳۳٬۳۳\_ معارف ص ۱۱۰\_۱۱۱، ۱۹۲۷\_
    - معارف ص ۱۱۱ ، ۱۹۲۷ء۔
    - معارف ص ۱۱۲، ۱۹۳۷ء۔
  - يدائش ١١٢٧ه ١٢٠١ه تخت نشني ١٨٨ه (١٤٧٣ء) وفات ١٢٠٢ء
    - معارف ص ۱۱۳ ، ۱۹۲۷\_
    - " فائزے جوتنا حصہ" ص۱۸۳\_۱۸۵ مطبونہ ۱۹۸۷ء علی گڑوں۔
      - مستملی لیعنی و کثیش کینے والا۔

- ام۔ جائزے حصہ جہارم ١١٨-
- ۳۲\_ " جائزے، چوتھا حصہ من ۱۹۹ تا ۲۹۰\_
- ۳۳\_ علامه بلگرای ۱۹۳۴ ه ش مج کو جاتے ہوئے اپنی والده معظمہ کوئیس لے گئے تھے اور ند دوبار
- ان کے بلگرام آنے اور اپنی والدہ کو مصر لے جانے کے بارے میں تاریخی شواہر میں۔ والد مصر کیسے پنچین واللہ اعلم۔
  - ٢٢٠ " جازت جبارم" ص ١٩٩ تا ٢٠١٣ بحواله" رجال من التاريخ" ص ٢٦٠ تا ١٢٥٠
    - ٣٥ "جائزے حصہ جہارم" ص ٢٠٥-



ڈاکٹر ضیا الحن

# اردوشعراء کے تذکروں کی عمرانی جہت

اردو تذکرہ نگاری کا جائزہ لینے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ تذکرہ نگاری کیا ہے تا کہ یہ طے تذکرہ نگاری کیا ہے اور اردو تذکروں میں کن کن موضوعات پر لکھا گیا ہے تا کہ یہ طے کرنے میں آ سانی ہو کہ ہم نے ان میں سے کن مباحث پر بات کرنی ہے۔ ہمارے موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اردو تذکرہ نگاری کے عمرانی پہلودک کو اجا گر کریں۔

مختلف لغات میں تذکرہ نگاری کے ضمن میں جو بچھ ملتا ہے اس کا مفہوم بچھ ہوں ہے کہ اردو ہے کہ اردو ہے کہ اردو ہیں کتاب جس میں شعراء کا حال لکھا جائے۔ یہاں میہ بات قابل ذکر ہے کہ اردو میں صرف شعراء کے تذکرے ہی نہیں لکھے گئے بلکہ مختلف علوم مثلاً طب اور تصوف کے حوالے ہے بھی تذکرہ کے بیں۔ شعراء کے تذکرے عوباً صاحب تذکرہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں متعلقہ علم کے حوالے سے کام کرنے والوں کے مختصر حالات بیان کیے جاتے ہیں۔

اردو میں دیگر اصناف ادب کی طرح تذکرہ نویی کا علم بھی فاری کی معرفت ہے۔
روائع پذیر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کے تذکروں کی زبان بھی فاری ہے۔
اور ان پنیر مہلا اردو تذکرہ کلشن ہند کے نام سے مرزا لطف علی نے تحریر کیا۔ اس سے قبل اور بعد میں بھی پیشر تذکروں کی زبان فاری ہے۔ سم ۱۸۸ میں کریم الدین کے تذکرہ گلدستہ ناز نیناں سے تذکروں نے اردو زبان کا بیرائن پہنا تو آب حیات (۱۸۸۰)

تک چند تذکروں کو چیور کر زیادہ تر تذکروں کی زبان اردو ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ اردو تھیں تنظی ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ اردو تنظیر سے متعلق ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم صرف اردو میں لکھے گئے تذکروں کو زیر بحث لاتے لیکن فاری میں لکھے جانے والے تذکرے بھی اردو شاعری ہے متعلق میں، اس لیے کم از کم اہم تذکروں پر بات کیے بغیر کوئی چارہ کارنمیں کیونکہ تذکرہ نگاری خصوصاً اور اردو تنقید عمومیاً ان تذکروں کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے۔ اردو تنقید کے اراق تنقید کے اردو تنقید کے کار کارنمین بیا برے گا۔

تذکرہ نگاری کی عمرانی جہت کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس امر کا تصفیہ ہونا بھی صروری ہے کہ آیا تذکرہ نگاری کو تقید کے زمرے میں رکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔
تذکرہ ان پر قدیم اور جدید دونوں ادوار میں اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں۔ ان کا آغاز میں زیادہ تر اعتراضات دیگر تذکرہ نویسوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں۔ ان کا آغاز ادو شاعری کے پہلے تذکرے'' نکات الشحراء' سے ہی ہوگیا تھا۔ نکات الشحراء میں میر تق میر کا انداز جارحانہ دبا ہے جو اس زیادہ نی عام روش سے ہٹا ہوا ہونے کی وجہ سے پچھ ریادہ پندنہیں کیا گیا۔ نگات الشحراء پر اعتراضات کا سلسلہ فتح عی صیفی کے'' تذکر کو میر کیا انداز جارحانہ دبا ہے تد حسین آزاد کے تذکرے''آب حیات' (۱۸۸۰) سے گید حسین آزاد کے تذکرے''آب حیات' (۱۸۸۰) سے گید درت اللہ تا ہم بے اپنے تذکرے'' بھوری نیون' میں میں صاحب کو مشکر و بدد ماغ بنا دیا۔ حکیم قدرت اللہ تا ہم بے اپنے تذکرے'' ہجوری نیون' میں میں صاحب کو مشکر و بدد ماغ بنا دیا۔ بعد کے تذکرہ نگاروں نے زیادہ تر انجی آدا کی روشنی میں میں صاحب پر تقید کی ہے۔ بعد کار' اور گلش بند پر دہائی توازی کے الزابات میں۔ قدیم و جدید ادوار میں تذکروں پر جوگرفت کی گئی اور جو اعتراضات کیا گئی، انھیں ہم مخترا یوں بیان کر سکتے تذکروں پر جوگرفت کی گئی اور جو اعتراضات کیا گئے، انھیں ہم مخترا یوں بیان کر سکتے تذکروں پر جوگرفت کی گئی اور جو اعتراضات کیا گئی، انھیں ہم مخترا یوں بیان کر سکتے تذکروں پر جوگرفت کی گئی اور جو اعتراضات کیا گئی، انھیں ہم مخترا یوں بیان کر سکت

- U.

- سوائح اور ماحول ہے متعلق معلومات بے حد مخضر ہیں۔

ارخ کا زیادہ خیال نبیں رکھا گیا۔

r - اکثر تذکروں میں تفلید و تکرار کے عناصر نمایاں نظر آتے ہیں۔

۲۰ شاعری پر تقید کو تقید نہیں کہا جا سکتا۔

بیشتر مقامات پر جانبداری سے کام لیا گیا ہے۔

ان اعتراضات میں جہاں تک تذکرہ نگاروں کے تذکرہ نگاروں یر اعتراض کا تعلق ب، تو ان کی اد لی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ ان اعتراضات کے پیچے کہیں معاصرانہ چشک اور مخصوص ادبی گردہ بندیوں کے تعقبات کار فرما بیں تو کہیں علاقائی تعقبات، ظاہر ہے کہ جہاں معاملہ غیر ادلی تعقیات کا ہوگا تو ایسے نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ بھر ان میں ایک عضر این تذکرہ نگاری کو دیگر تذکرہ نگاروں کے کام پر فوقیت دینے کا بھی ہے اور بی ردیہ بھی خالص ذاتی تفاخر ہے تعلق رکھتا ہے نہ کہ ادبی تنقید ہے۔اس لیے ان اعتراضات کی وضاحت غیر ضروری ہے۔ البتہ جدید نقادول نے تذکرہ نگاری پر اعتراضات کرتے ہوئے تقید کے جدید اصولوں کو مدفظر رکھا اور اس کی وضاحت ضروری ہے تا کہ تذکروں کی تقیدی جہت کی وضاحت ہو سکے۔ جدید نقاد تذکرہ نگاری کو جدید دور کے تقیدی نظریات کی روشی میں پر کھتے ہیں تو انھیں ان میں تقیدی بصیرت مفقود نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ انھیں بکسرمستر د کر دیتے ہیں۔ان کے نزدیک ان تذکروں کی اہمیت زیادہ ہے زیادہ تاریخی اہمیت کی حال تو ہو سکتی ہے، تقیدی حوالے سے یہ تذکرے بے معنی اور نفول ہیں۔ان سے نہ تو قدیم دور کی شاعری کے بارے میں بات واضح ہوتی ہے اور نہ بی ان ادوار کی ادبی صورت حال کا کچھ پت چاتا ہے۔ تذکرہ نگاری پر ان اعتراضات ک شدیدشکل کلیم الدین احمہ کے ہاں نظر آتی ہے۔ یباں ہم ان کی رائے نقل کر دیتے ہیں۔ تا کہ جدید تقید کا تذکرہ نگاری کے بارے میں نقط نظر واضح ہو سکے۔ ''اردو تقید پر ایک نظر" میں لکھتے ہیں:

> ''بیتقید محض سطی ہے۔ اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض ہے۔ ہے۔ لیکن بیشاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب ہے بھی تذکرہ نویس واقنیت نہ رکھتے تھے۔ ان تذکراں کی اہمیت تاریخی ہے اور دنیائے اوب میں

ان کی کوئی ابمیت نبیس۔ شاید یہ کینے کی ضرورت ہے کہ تاریخی ابهیت اور تقیدی ابمیت میں مشرقین کا فرق ہے۔ اب ادبی ونیا اس فدر آگے بڑھ گئ ہے کہ ہمیں تذکروں سے چھ سیکھنا نہیں ہے۔ جہاں تک تقید کا واسطہ ہے۔ ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ''(ا)

تذکرہ نگاری کے بارے میں یہ رائے صرف کلیم الدین احمد کی نہیں ہے بلکہ کلیم الدین احمد کی رائے اپنے اندر بہت سے جدید فقادول کی رائے کو سمینے ہوئے ہے۔ اس کے تین جوابات ہیں، ایک وہ جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے دیا۔ ایک فقطۂ فظر سیّد عابد علی عابد کے ہاں نظر آتا ہے اور ایک نقطۂ نظر دیگر کئی فقادول نے وضع کیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے نہایت تفصیل سے جدید فقادوں کے اعتراضات کا جواب ویا ہے۔ لکھتے ہیں:

را سی معلوم ہوتا ہے کہ بہارے جدید نقادوں نے قدیم تذکروں کا بالاستیعاب مطابعہ نہیں کیا اور چند تذکروں پر سرسری نظر ڈال کر رائیں قائم کر لی میں، ورنہ کم از کم انھیں اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا کہ تذکروں پر جو اعتراضات کے جاتے ہیں وہ ہر ایک پر منظبتی نہیں ہوتے۔ ان میں یقینا ایسے تذکرے بھی ہیں جن میں سوائح کے باب میں کچھ زیادہ احتیاط و توجہ سے کام نہیں لیا گیا۔ کیان ان تذکروں میں ایسے بھی موجود ہیں جن میں شعراک صالت کو احتیاط ہے جمع کرنے، شعراء کے ادوار قائم کرنے، ہر دور کی کو احتیاط ہے جمع کرنے، شعراء کی ولدیت اور سکونت کی نشاندہ کی کرنے، ان کے اساتذہ و تلافہہ کے نام دینے اور ان کے سنین کرنے، ان کے اندراج کرنے میں فاص اجتمام سے کام لیا ہے۔ ایسے تذکروں میں گلزار ابراہیم، گلشن بند، گستان خن، شیم گیا ہے۔ ایسے تذکروں میں گلزار ابراہیم، گلشن بند، گستان خن، شیم

رایوں کے سلسلے میں '' نکات الشعراء''، ''گشن بے خار'' اور ''آب حیات'' کو کی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں تذکروں کی جو کمزوریاں اور گنوائی گئی ہیں وہ کی ایک تذکر سے میں مجتمع نہیں ہیں بلکہ متعدد تذکروں میں بٹی ہوئی ہیں۔ بعض میں اشعار کے ابتخاب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بعض میں حالات زندگی کو اہمیت دی گئی ہے۔ بعض میں حالات زندگی کو اہمیت دی گئی ہے۔ بعض میں استاد و شاگرد کے نام خصوصیت سے درج کیے گئے ہیں۔ بعض میں استاد و شاگرد کے نام خصوصیت سے درج کیے گئے ہیں۔ بعض میں محاصرانہ میں شعراء کے کلام پر رائی ضرور دی گئی ہیں۔ بعض میں محاصرانہ متعلق مختلف خذکروں کے اقتباسات جمع کریں تو ہمیں لیقین ہے متعلق مختلف مختلف مختلف محتصر ہمارے اگر کی خاص شاعر کے کہاں کی کمل تصویر ہمارے اسلام کے کہاں کی کمل تصویر ہمارے مامنے آبائے گئی۔ '(۲)

ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے نہایت تفصیل سے ان معرّضین کا جواب دیا ہے۔ اس
سے ایک رخ سامنے آتا ہے کہ ان جدید فقادوں نے تذکرہ نگاری پر زیادہ توجہ نہیں دی۔
اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ان بیں مختفرا تنقید سے کام لیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ
دوست ہوگا کہ ان بیں تنقید سے زیادہ تنقیدی اشارے ہیں۔ بدا نداز تنقید ہمارے لیے اتنا
انالی قبول نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اشارہویں اور انیسویں صدی میں جبکہ
ادروا دوب جدید تنقیدی نظریات ہے آتا نہیں تھا، تنقید کی بدابتدائی شکل ادب اور تنقید کے
ادرقاء میں کس قدر ابمیت کی طائل ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تنقید تو تنقید، اردو نئر بھی
تقیدی نمونے سے برابر تھی۔ پھر اس زمانے کے طاق ذہنوں کے سامنے کون سے
تقیدی نمونے سے فاری تذکرہ نو لیمی کے عاوہ ان کے پاس کوئی تقیدی معیار نبیں تھا۔
عربی اور فاری میں تنقید زیادہ تر زبان، علم بیان اور صنائع بدائع تک محدود تھی۔ زبان اور
شاعی دونوں بی ارتقائی مراحل میں شے۔ ایسے میں اردو ادب کی پرکھ کا بھی معیار بی

شاعری کونیس پر کھ کتے، ای طرح ہم جدید تقیدی نظریات کی روثنی میں قدیم اوب کا جا کر وہنی ہیں قدیم اوب کا جا کر وہنی نہیں لے کتے۔ یہ کام جب بھی ہوا ہے، اوب کا حجح صورت سامنے لانے کے بجائے ہم نے یہ رویہ افتیار کر لیا کہ کلا یک ادوار میں تو شاعری تھی ہی بہیں۔ یہی صورت تذکرہ نگاری کے ساتھ بھی چیش آئی۔ ہم زمانے کے اوب کی اچی مصومیات ہوتی ہیں اور اس اوب کو پر کھنے کے اپنے ضوابط ہوتے ہیں۔ کسی بھی دور کے ادب کا درست تجویہ صوف اس وقت ممکن ہے جب ہم اس دور اور اس کے ادب کو اس کی صورت حال میں سے بے کہ کو اس کی صورت حال میں سے بے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے نور الیس نقوی اپنی کتاب ''فن تقید اور اردو تنقید کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے نور الیس نقوی اپنی کتاب ''فن تنقید اور اردو تنقید گاری' میں کھتے ہیں۔

''شعرائے اردو کے تذکرے ہمارا قدیم اور بیش قیت ادبی سرمایہ

میں اور جاری زبان میں تقید کی بنیاد انہی کے ذریعے بڑی۔ ان تذكرول ميں تنقيد كے جونمونے ملتے جن انھيں با قاعدہ تنقيد كہنا تو مشکل سے البتہ انھیں اردو تقید کا پہلانقش ضرور کہا جا سکتا ہے۔ تذکرے میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی عام طور پر تذکرہ نگار کی ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شاعروں کو اپنے تذکرے میں جگہ دے، اس لیے وہ مجبور ہوتا ہے کہ شاعر کا مختصر تعارف كرائ، چنرلفظون مين اس كے كلام ير رائے اور آخر مين نمونے کے طور پر دو حیار شعر پیش کر وے۔ چنانچہ تذکرہ نگار ہے شاعر کی مفصل سوانح، مکمل سیرت اور بھر پور تنقید کی تو قع عبث ہے۔ ''(٣) گوہا تذکرہ نگاری میں جو تقیدی اشارے ملتے ہیں، ان سے واقفیت ضروری ہے۔ اً ر ان کو سمجھ لیا جائے تو نہ اختصار کا شکوہ رہے گا اور نہ تنقیدی بصیرت کی کمی کا۔ ان اشارات کو سمجھنے کے لیے عر کی اور خصوصاً فاری ادب کی روایت سے کی نہ کسی حد تک ' آ گاہی ضروری ہے کیونکہ بیٹنقیدی اشارے بھی وہیں ہے آئے ہیں۔ فاری اوب میں علم ﷺ بیان،علم بدیع،علم عروش اورعلم قافیہ کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ قدیم اردو تقید نے بھی

انبی پانوں کو اپنا معیار بنایا۔ ای لیے تذکرہ نگاری میں تقید کے زمرے میں فصاحت بلاغت، تشبه، استعاره، صنائع بدائع، سلاست، رواني، خوش لهجكي، شير من كلامي، جادو بياني جيس اصطلاحات استعال بوئي مين - جديد نقاد أهيس محض الفاظ ادر فضول عبارت آرائي قرار ویتے ہیں۔اس کی وجد بینیس ہے کہ بیمبهم اشارات ہیں یا محض لفاظی بلکاس کی وجد یہ ہے کہ آج ہم اپنی روایت سے دورنگل آئے ہیں اور کی صد تک اس سے کٹتے جا رہے ہیں۔ ہم مغربی نظریات اور تقیدی اصولوں کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارا مشرقی سرمایة اوب حارب لیے باعث شرم ہو کر رہ گیا ہے۔ بیکش حاری وین کم مائیگی کی دلیل ہے۔ اں کا بدمطلب نہیں ہے کہ ہمیں جدید نظریات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا بد مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی روایت شعر و تنقید کو بالکل ہی مستر د کر دیں۔ ہمیں این لیے کوئی متوازن صورت حال دریافت کرنی پڑے گی تا کہ جدید نظریات کے ساتھ ساتھ اینے کلائیکی سرمائے ہے بھی فائدہ اٹھا سکیس اور اس کا مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے ادب کو ماضی کے ماحول اور پیانوں سے دیکھیں اور جدید ادب کو جدید نظریات ک روشن میں۔ ہمیں تذکرہ نگاری کے تقیدی اشارات کوممل لفاظی قرار دے کر آگ بر صنے کے بجائے انھیں تنقیدی اصطلاحات کا درجہ دینا ہوگا جن کے پیچھے معنی کی ایک وسیع کائنات بوشیدہ ہے۔ تذکرہ نگاروں نے ایجاز و اختصار کی غرض سے یہ اصطلاحات وضع كيس تاكم سے كم الفاظ ميس زيادہ سے زيادہ كہا جا سكے۔ سيد عابد على عابد اصول انتقاد ادبیات میں لکھتے ہیں۔

"تذکرہ نگار نے اختصار کو محوظ خاطر رکھا ہے۔ تذکروں میں جبال انتقادی اشارے پائے جاتے ہیں یا فیصلے صادر کیے جاتے ہیں اوبال پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد اس امرے آگاہ بھی نہیں ہوتی کہ تذکرہ نگار نے انتقاد کا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ بظاہر بڑی مجیب د فریب بات معلوم ہوتی ہے کین ہے درست۔ قصہ یہ ہے کہ اردد کے قدیم تذکرہ نگاروں نے انقاد ادبیات کے سلطے میں یہ کداردد کے قدیم تذکرہ نگاروں نے انقاد ادبیات کے سلطے میں یہ

بات فرض کر لی ہے کہ پڑھنے والے فاری اور عربی کی ان کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں جن میں اصول انتقاد کا ذکر بہ تفصیل کیا گیا ہے۔ تذکرہ نگاروں نے بیہ بھی فرض کیا ہے کہ پڑھنے والے ان تمام اصطلاحات ہے آگاہ ہیں جو بیان، محانی اور بدلع سے متعلق ہیں اور جن پر عبور حاصل کے بغیر تذکروں کا مطالعہ عمل بیکار ہے۔ تذکرہ نگار جب فصاحت و بلاغت کے کلمات استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا اصطلاحی مفہوم مراد لیتے ہیں۔ ہم ان کلمات کو اکثر محض عبارت آرائی تصور کرتے ہیں۔ ہم ان کلمات کو اکثر محض

ان بحثوں ہے ہم یہ بیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اردوشعراء کی تذکرہ نگاری میں نہ صرف یہ کہ تقیدی عناصر موجود ہیں بلکہ تقید پر عمرانیات کے حوالے ہے کام کرنے کے ہیے ہیں کافی مواد موجود ہے۔ تذکرہ نگاری کے عمرانی پہلوؤں پر بات کرنے ہے پہلے ضروری ہے کہ ہم تذکرہ نگاری کے عمرانی حرکات کا جائزہ لے لیس تا کہ تذکرہ نگاری کی تفصیلی کام ڈاکٹر فنامی ہیں من بیدا ہو جائے۔ چونکہ تذکرہ نگاری پر سب سے زیادہ تفصیلی کام ڈاکٹر فربان فنتے پوری کا ہے، اس لیے اس مللے میں بھی ہم پہلے انہی سے رجوع کرتے ہیں۔

فرمان صاحب نے تذکرہ نگاری کے چھ محرکات بتائے ہیں۔ ۱- فاری تذکرہ نگاری کی روایت کا تسلسل

۲- این بادگار چیوژ جانے کا فطری حذبہ

بین پارسار بات و سرن بدید ۳- بیاض نگاری اور انتخاب اشعار کا شوق

۷- شعرا کی معاصرانه چشمک

۵- مشاعروں کا رواج

۲- اردو شاعری کی مقبولیت اور ارتقاء

ان حرکات پر اگر فور کیا جائے تو محسول ہوگا کہ پہلے تین محرکات ذاتی اور روایتی نوعیت کے بیں جبکہ آخری تین محرکات در اصل عمرانی نوعیت کے محرکات ہیں۔ ضروری

ب كدان كالمختفر جائزه لے كران كے عمراني پہلوؤں كى وضاحت كروى جائے۔ شاعروں کی معاصرانہ چشک کچھ قدیم ادوار سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ میر و سودا، غالب و زوق اور انیس و دبیر سے چلتی ہوئی مارے زمانے تک کینی ہے۔ یہ چسمكين بهي تو منفي رجمانات كي حال ربي بين ليكن اكثر اوقات اعلى شاعرى كي تخليق كا باعث رہی ہیں۔ پھر ہیپ چشمکیں دو افراد کی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی تھی بلکہ دو دبستانوں اور دو نظریات شعر کی نظریاتی جنگ ہوتی تھی۔ مثلاً سودا سے مراد صرف سودا ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں سودا کے شاگر د اور سودا کے اسلوب سے متاثر سب شاعر مراد ہیں اور یہی صورت میر کے ساتھ ہے۔ سودا کا اسلوب برشکوہ اور میر کے انداز میں سادگ ہے۔ سودالفظی تصویریں بناتے ہیں اور میر جذب کی عکای کرتے ہیں۔ سودا قصیدے اور ججو کے بادشاہ ہیں، میر کے ہاں غزل اوج کمال پر نظر آتی ہے۔میر نے اپنے تذکرے نکات الشحراء میں اینے ہم عصر شعراء کی شاعری برکڑی تقید کی ہے۔ لیکن اس کا منفی اثر ہونے کی بحائے شبت اثر ہوا۔ اگر بہ تقید ذاتی رنجش کی بنیاد پر ہوتی تو اس کے بتیج میں ان کے ہم عصر تذکرہ نگار ان کی شاعری میں مین مینخ نکالتے لیکن میرکی شاعرانہ عظمت کے پیش نظران کی شاعری پر جس کسی نے بھی لکھا، ان کے کلام کا معترف نظر آیا۔ اگر چہ فتح علی حینی نے سودا سے موازنہ کرتے ہوئے سودا کی شاعری کو دریا اور میرکی شاعری کونہر سے تشبیہ دی لیکن وہ بھی میر کی شاعرانہ عظمت ہے انکار نہیں کر سکے۔ میر کی تقیدی رایوں کے تجزیے مختلف نقادوں نے کیے ہیں۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ''شعرائے اردو کے تذکرے اور تذكره نكاري كافن ميس لكھتے ہيں۔

"نکات الشراء میں میر صاحب نے جو پوسٹ مارٹم کیے ہیں ان کے معز پہلودی ہے اور وہ یہ کے معز پہلودی ہے اور وہ یہ کہ نکات الشراء کی " قاتلانہ" تقیدول نے ارزال اور کم مایہ ادب کو بوجنے سے روک دیا۔ اس کے زیر اثر بڑے بڑے شعراء کو اپنی شاعری پرنظر تانی کی ضرورت محموں ہوئی اور میر بیلے نقادول کے شاعری پرنظر تانی کی ضرورت محموں ہوئی اور میر بیلے نقادول کے

جائزہ سے پہلے انھوں نے خود اپنے دیوانوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس میں شک نہیں کہ نکات میں ادبی گردہ بندی اور عصبیت کے آثار بھی ملتے ہیں۔ لیکن نکات نے تقیدی ذوق کی تربیت میں جو نمایاں حصد لیا اس سے ادب اور شاعری کو معتدبہ فائدہ پہنچا۔ (۵)

ذاكر شاربه ردولوى جديد اردو تقيد، اصول ونظريات بين لكھتے ہيں.

"مير كے تخت ادر بے رحماند اعتراضات سے غير معيارى شاعرى كو
دھكا لگا اور شعراء نے خود بھى اپنے كلام كے نقائص اور معائب پر
غور كرنا شروع كيا۔ لينى ايك صورت ميں مير نے اپنى بے لاگ
تقيد سے لوگوں ميں تقيدى شعوركى سوئى بوئى قوتوں كو بيداركيا اور
انھيں عمل كے داتے پر لگایا۔"()

نور الحسن نفقوى لكصته مين : ﴿

''میرکی اس کڑی تقید کا ایک روش پیلو بھی ہے۔ جس طرح مالی چہن سے خس و خاشاک کو دور کر دیتا ہے، ای طرح تقید نگار کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ گھٹیا ادب کی پیدادار کو روئے۔ میر نے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ گھٹیا ادب کی پیدادار کو روئے۔ میر نے ان کی تقید کے فوف سے شاعری سے کنارہ کر لیا اور با صلاحیت شاعر بھی مختلط ہو کر شعر کہنے گئے۔ اردو تقید کی تاریخ میں نکات اشعراء کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس نے بعد کے تذکرہ نگاروں کی تربیت کی اور تقید کی اور تقید کے ذوق یدا کیا۔

سیس کی بے ااگ تقید کے مثبت عناصر کے حوالے سے ہم نے تین مختف الذہن نظروں کی بے ااگ تقید کی مثبت عناصر کے حوالے سے ہم نے تین مختف الذہن نظروں کی آ رانقل کر دی ہیں۔ یہی نتائ چند دیگر نظاووں نے بھی اخذ کیے ہیں نیکن ہمارا مقصد محض اقتباسات کی مجر مار مبین ہے بکہ مسلم کی تقبیم ہے، اس لیے یہی آ راہ کافی

ہیں۔ میر کی تقیدی بصیرت کے پیچے بعض سابق محرکات بھی کا رفر ما ہیں۔ کیکن اس کا تیجہ ادب کی ترقی ادر فروغ کی صورت میں ظاہر ہوا جس کا ثبوت میر کے دور اور بعد کے ادوار کے شغری ارتقاء کی شکل میں موجود ہے۔ میر کی تقید کے گہرے اور دور رس اثرات بھی جدید نقادوں کے اعتراضات کا شافی جواب ہیں کیونکہ ایک نکات الشحراء کے وہ اثرات اپنے عہد اور بعد کی شاعری پر مرتب ہوئے جو ہمارے زمانے میں پوری پوری تحریکیں مرتب کرتی ہیں۔ اس تقید میں اختصار ور ہے لیکن قدیم ادوار میں اس اختصار و ایجاز کے اعجاز سے بھی اہل ادب واقف تھے اور اس واقفیت کا اظہار ان کی شاعری سے کماتھ، ہوجاتا ہے۔

تذكره نگارى كا دوسرا اجم محرك مشاعرے كا معاشرتى اداره بھى ہے۔ ذاكم فرمان فتح یوری مشاعرہ اور تذکرہ نگاری دونوں کے ساتی محرکات میں اس دور کی سیاس فضا کو ہے حد اہمیت دیتے ہیں۔ تذکرہ نگاری کی ایک دجہ مشاعرہ ہے ادر مشاعرہ کی ایک دجہ ملمانوں کا سیای زوال اور اجی ضرورت تھی۔مسلمان مارشل ریس سے طور پر جانے پیچانے جاتے تھے۔ملمانوں کی تاریخ دراصل رزم گاہوں کی تاریخ بے لیکن مغل عہد کے آخرزمانے میں انھوں نے میدان جنگ سے رخ پھیر کر برم گائیں آباد کر لیں۔معاشرتی محفلوں کے دیگر مشاغل کی طرح مشاعرہ بھی معاشرتی زندگی کا اہم جزو تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خاص طور پر وہلی اور لکھنو کے اشراف سے عوام تک تمام بی طبقے شاعرانہ مرگرمیوں میں مصروف تھے۔ موجودہ زمانے میں تو ہم ادلی رودادوں کی اشاعت کے ذریع اس کی عکای کر لیتے میں لیکن ان ادوار میں برنٹ میڈیا اپنی ابتدائی المحک میں تھا۔ اس لیے اخبار وغیرہ کی سہولت نہیں تھی۔ نیٹجاً مشاعروں کی اس فضا کی عکاس کے لیے بھی تذکرہ نگاری کی طرف توجہ میذول ہوئی۔ دیکھا جائے تو ابتدائی تذکروں کا انداز تقريباً مشاعرول جيها ہے۔ اگر ابتدائی مختصر تعارف کو نکال ديا جائے تو انتخاب شعر ہی رہ جاتا ہے اور مشاعرے بھی ایک طرح ہے انتخاب شعر ہی کی محفل سمجھی حاتی ہے۔ اس لیے تذكره نگاري كى طرف شعراء اور صاحبان ذوق كا وزنى رجحان غالب ہوا۔

تذکرہ نگاری کے آغاز و ارتفاء میں اردو شاعری کے ارتفاکو بنیادی اجمیت حاصل ہے۔ ابتدا میں اردو شعر کنے والوں کی تعداد بہت محدود تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونے لگا۔ شروع میں خان آرزو کے یہاں ریختہ کے مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ بعد میں خواجہ میر درد اور میر تقی میر کے ہاں بھی مشاعرے ہونے لگے لیکن ان مشاعروں میں عام شاعروں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جبکہ اردو شاعری کی طرف ربحان بہت تیزی ہے بڑھنے لگا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ گلی گلی اور گھر گھر مشاعرے کی مخلیس منعقد ہونے لگیں۔ اردو شاعری کی اس مقبولیت کا اندازہ ڈاکٹر سید عبداللہ تذکروں میں شاعروں کی تعداد سے کرتے ہیں۔ کھتے ہیں:

''ملکی زبان کی کشش اور قبول عام اور اس میں شعر کھنے کی آور آس میں شعر کھنے کی آور آسنیوں کی وجہ ہے رفتہ رفتہ شعرائے ریختہ کی تعداد برھتی گئ اور تذکرہ نوییوں کو ان کے متعلق مستقل تذکرے لکھنے کی ضرورت محسوں ہوئی ..... جینا کہ قدرتی طور پر ہونا چاہیے، ابتدا میں شعرائے ریختہ کی تعداد برھتی گئے۔ میر کے تذکرہ نکات الشعراء میں تقریباً شاعروں کی تعداد برھتی گئے۔ میر کے تذکرہ نکات الشعراء میں تقریباً تعداد اتنی ہی ہے مذکرے مخزن نکات میں ماا ہے۔ تعداد اتنی ہی ہے تذکرہ شورش (غلام سین) جو (۱۷۸۰) میں مرتب ہوتا ہے، شعراء کی تعداد اتا ہے۔ عداد المان کی تعداد الامان کی تعداد المان کی تعداد المان کی تعداد اور ۱۸۱۷ھ کے درمیان تکھا جاتا ہے۔ ۱۵۰۰ شعراء کی طالت تلمیند کرتا ہے۔ ۱۸۰۰ شعراء کے طالت تلمیند کرتا ہے۔ ۱۸۰۰ شعراء کے طالت تلمیند کرتا ہے۔ ۱۸۰۰

اس زمانے میں چونکہ ہر شاعر کے دوادین کا شائع ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے چند سرکردہ لوگوں نے ان کے کلام اور مختصر حالات کو محفوظ کرنے کے لیے تذکرہ نگاری کا آغاز

کیا تا کہ آنے والے ادوار میں قدیم شاعری کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ مندرجہ بالا اقتباس سے وقت کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی مقبولیت اور شاعروں کی تعداد میں اضافے کا اندازہ ہوتا ہے۔ گارساں و تاتی نے ۲۰۰۰ ہزار شاعروں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ۸۰۰ کو اس نے اپنی تاریخ ہندوستانی اوب میں فتخب کیا۔ ہزاروں شاعروں کے کلام اور طالات کا محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں نامکن بھی تھا۔ ضروری تھا کہ کم از کم اس شاعری کا بہترین حصہ محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں نامکن بھی تھا۔ ضروری تھا کہ کم از کم اس شاعری کا بہترین حصہ محفوظ کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے تذکرہ زگاری جیسی صنف کی ضرورت تھی۔ اس لیے ابتداء ہی سے تذکرہ زگاری کا آغاز ہوگیا تھا۔

مندرجہ بالا تمام مباحث کو مدنظر رکھتے ہوئے تذکرہ نگاری کے حوالے سے جو صورت حال ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کچھ یوں ہے۔

- ا- تذکرہ نگاری کے پس منظر میں برصغیر کے سیای اور ساجی حالات کارفر ما تھے۔
  - انگره نگار ایجاز و اختصار سے تقیدی، اشارات مرتب کرتا ہے۔
- تذکرہ نگاری میں موجود تقید کو ہم تا ژاتی یا جمالیاتی تنقید کے ضمن میں رکھ کئے
   ہیں۔
- ۳- تذکرہ نگار شاعروں کے مختمر سوافی خاکے بناتا ہے لیکن مختلف تذکروں سے قدرے ایک کممل تصویر سامنے آ سکتی ہے۔
- میں شاعر کے سنین پیدائش و وفات کا اہتمام کیا جاتا تھا جس سے شاعر کے دور کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ادبی تاریخی اشارات کے ساتھ بعض تذکروں میں معاشرتی اور سیاس تاریخ کی جھلیاں بھی مل جاتی میں۔
- ۲- شاعر کی استادوں اور درباروں سے وابستگیوں کی طرف بھی اشار لیے
   بیں۔
- کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی اشارات مل جاتے ہیں۔
   تذکروں میں جو تقید ملتی ہے، اگر چہ ہم اے تاثر اتی اور جمالیاتی تقید کے زمرے

میں رکھیں مے لیکن اس تاثر اتی و جمالیاتی تقید کے محرکات خالصتاً عمرانی و ساجی ہیں۔ ہم

اے محض فاری وعربی تقیدی روایت کے اثرات کہد کر فارغ نہیں ہو سکتے۔ ان عمرانی محرکات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کی سیاسی اور معاشرتی صورت حال سے آگائی حاصل کی جائے جو پس منظر میں موجود تھی۔

تذکرہ نگاری ۱۹ کیا یہ نظامت الشعراء کے منظر عام پر آنے سے شروع ہوئی اور اس کا خاتمہ آب حیات ، ۱۸۸۰ء پر ہوا۔ آب حیات میں تذکرہ نگاری، تاریخ نگاری اور تقید نگاری تینوں کی خصوصیات نمایاں ہیں۔ اس کے بعد اردو میں تذکرہ نگاری کا دور ختم ہو جاتا ہے اور تاریخ و تقید کی با قاعدہ کما ہیں تھنیف ہونے لگتی ہیں۔ یہاں ہم مخضراً تقریباً سواسوسال کے سیاسی اور معاشرتی حالات درج کرتے ہیں۔ تا کہ ہم اس پس منظر سے آگاہ ہوکیس جو تذکرہ نگاری اور اس میں موجود جمالیاتی تنقید کا باعث ہوئے۔

اورنگ زیب کے انقال کے ساتھ ہی ہندوستان پر مغلوں اور ان کے ساتھ ہی مندوستان پر مغلوں اور ان کے ساتھ ہی مسلمانوں کا دور زوال شروع ہوگیا۔ فرخ ہیر والانے تک حکران رہا۔ اسے سیّد برادران کی مدد سے حکومت می تھی جو اسے کھ پہلی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اس نے ان کا اقدار کم کی مدد سے حکومت می بھی جو اسے کھ پہلی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اس نے ان کا اقدار کم والانے تک تین بادشاہ بدلے گئے۔ والانے میں محمد شاہ تخت نشین ہوا اور سرا کا اور اسلانے تک حکومت کی۔ اس کے زبانے میں نظام الملک آصف جاہ نے نظام سلطنت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی لیکن محمد بشاہ دکت نظام الملک دکن چلا گیا کی کوشش کی لیکن محمد بشاہ در تھی میں مرہوئوں، روہیلوں اور جائوں کی بغاوتوں کی وجہ سے حکومت آصفیہ کی بغیاد رکھی۔ اور می میں مرہوئوں، روہیلوں اور جائوں کی بغاوتوں کی حب سے حکومت کرور ہوگئی۔ ۱۳ ملک کی وجہ سے حرکز اور کمزور ہوگیا۔ بنگال، دکن اور اور ہے کے حجہ شاہ کی وجہ سے حرکز اور کمزور ہوگیا۔ بنگال، دکن اور اور ہے کے خود مختار ہو گئے۔ مجہ شاہ کی وفات کے بعد احمد شاہ تحت نشین ہوا۔ مرکز سازشوں کا گرے مال بعد اے بھی مرہوں کو تکست کی وجہ سے حرکز اور کمزور ہوگیا۔ بنگانی کوخت پر بھیایا گیا گین میں انہ مناہ کی مرائی کوخت پر بھیایا گیا گین مرہوں کے قیفے میں بنگال انگزروں کے قیفے میں میدان میں الاکاء میں مرہوں کو قضست دی۔ کو کھاء میں بنگال انگزروں کے قیفے میں میدان میں الاکاء میں مرہوں کے قیفے میں میدان میں الاکاء میں مرہوں کو قضست دی۔ کو کھاء میں بنگال انگزروں کے قیفے میں میدان میں الاکاء میں مرہوں کو قضست دی۔ کو کھاء میں بنگال انگزروں کے قیفے میں میدان میں الاکاء میں مرہوں کو قشاست دی۔ کو کھاء میں بنگال انگزروں کے قیفے میں میدان میں انگھر کھا کے دور میں انہ کو ان کو لیا کو ساتھ میں میں دیوں کیا کہ کو دور سے کو کھاء میں بنگال انگزروں کے قیفے میں میں انہ میں انہ کو ان کو کہ کیوں کے قیفے میں میں دیوں کے کھی کے میں بیان میں بیان میں بیان میں کو کھا کے کو کھاء میں بنگال کو کوروں کے قیفے میں میں دیاں میں بیان میں کو کھا کے کوروں کے قیف میں سے کوروں کے کوروں کے کیا کھی کوروں کے کوروں کورو

چلا گیا تھا۔ پھر مشرقی صوب بھی ایسٹ اغریا کھنی کوئل گئے۔ شالی ہندوستان پر مربٹے چھا

گے۔ اگر چہ احمد شاہ ابذالی نے ان کی قوت ختم کر دی تھی اور وہ اگر بردن کا مقابلہ کرنے

کے قائل نہیں رہ گئے تھے لیکن کرور مغل باوشاہوں کے لیے کافی تھے، غلام قادر روہیلے
نے بعاوت کی اور باوشاہ کو اغدھا کر دیا۔ مرہٹوں نے روہیلوں کو شکست دے کر شاہ عالم کو
پھر تخت پر بٹھا دیا۔ ہو مائے میں انگریزوں نے مرہٹوں کو شکست دے کر وہلی پر بعنہ کر لیا
لیکن شاہ عالم کو بی بادشاہ رہنے دیا۔ ہو ہمایے سے مرہٹوں کو شکست دے کر وہلی پر بعنہ کر لیا
سے مے مرابط کو بی بادشاہ رہنے دیا۔ ہو ہمایے سے مرہٹوں کو شکست دے کر وہلی پر بعنہ کر لیا
سے مے مرابط کو بی بادشاہ وہلی کے تخت پر برا جمان رہے۔ لیکن ان کی حکومت لال قلعے
سے محاماے تک بہاور شاہ وہلی کے تخت پر برا جمان رہے۔ لیکن ان کی حکومت لال قالت میں صرف دکن اور اوردھ پر سلمانوں کا اقتدار باتی رہ گیا تزانہ خالی تھا۔ مال گزاری کی
محمول کا کوئی نظام نہیں تھا۔ حکومتی اہلی کاروں کو تخواجیں دیتا ممکن نہ رہا۔ راجیوتوں،
سکھوں، مرہٹوں، جاٹوں کے ساتھ حکومت کی جہدو پیکار کی وجہ سے مقامی تو تیں کمزور ہو
سکھوں، مرہٹوں، جاٹوں کے ساتھ حکومت کی جہدو پیکار کی وجہ سے مقامی تو تیں کمزور ہو
سکھوں، مرہٹوں، جاٹوں کے ساتھ حکومت کی جہدو پیکار کی وجہ سے مقامی تو تیں کمزور ہو
سکیوں مرہٹوں، جاٹوں کے ساتھ حکومت کی جہدو پیکار کی وجہ سے مقامی تو تیں کمزور ہو
سکوری، مرہٹوں، جاٹوں کے ساتھ مکومت کی جہدو پیکار کی وجہ سے مقامی تو تیں کمزور ہو

اس بیای زوال کے ہندوستان کے معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مضبوط حکومتوں کی موجودگی میں یہاں مختلف فرقوں اور غداہب کے لوگ ایک اخوت، یگا گئت اور بھائی چارے کی فضا میں رہ رہے تھے۔ حکومتیں کمزور ہوئی تو فرقد واریت اور نھائی چارے کی فضا میں رہ رہے تھے۔ حکومتیں کمزور ہوئی تو فرقد اور یہ بی عصبیت کا جن بوتل سے باہر آ گیا اور نوبت جدال و قبال تک جا پہنی۔ اس پورے دور پر، غدہب اور تصوف چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساجی زندگی تلخ بوئی تو فرار آ بادہ اذبان نے ان کے پیچھے بناہ تلاش کر لی۔ تصوف کی جتنی تح یکیں اس دور میں فرار آ بادہ اذبان نے ان کے پیچھے بناہ تلاش کر لی۔ تصوف کی جتنی تح یکیں اس دور میں نظر آتی ہیں، چاہے وہ بھلی تح کی ہو، قادر ہے، چشتیہ نقشبند یہ صوفیوں کے سلسلے ہوں، سب نظر آتی ہیں، چاہی تح کی بوشش نہیں کی جس کی اس کے صرف باطنی اصلاح پر زور دیا۔ غربی تح کیکیں بھی عبادات و روحانیات تک محدود تھیں۔ کے صرف باطنی اصلاح اور معاشرتی انقلاب لانے کی کوشش نہیں کی جس کی اس کس تح کیک تح کیک بی بھی عبادات و روحانیات تک محدود تھیں۔

ہو گئیں۔ دیمی معیشت جس پر ملک کی خوشحال کا انصار تھا، ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ نہ بی اور صوفیا نہ تحریکیں اگر وقت کے تقاضوں پر نظر رکھتیں تو ممکن تھا کہ کوئی بڑی سائ تنظیم سائے آ جاتی لیکن خواص وعوام سمیت بھی طبقے اس ضرورت سے غافل رہے۔ ندہب سطحیت، تصوف رہبانیت اور معاشرہ افرادیت کا شکار تھا۔ زندگی کی مختیوں سے آ تکھیں پھیرنے اور فرار حاصل کرنے کے لیے معاشرہ رہوم پرتی اور عیش پرتی کی طرف ماکل تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شارے رولوی کلھتے ہیں:

''درباروں میں عیش وعشرت کا بازار گرم تھا۔ دربار سے متعلق امرا اس کی بیروی میں اپنی استطاعت کے مطابق دادعیش دیتے تھے۔ ان کی نقل میں عوام بھی پیچھے نہیں تھے، جس کی دجہ سے ساج میں غیر اخلاقی اثرات راہ پا رہے تھے۔ کی شخص کی ریاست اور امارت کا اندازہ اس کی مختل میں موجود طوائفوں کی تعداد سے کیا جاتا تھا۔ ذہمن اور اخلاق کی لیستی کے شماتھ جسم بھی کزور ہو گئے تھے، جس کی دجہ سے تلوار و تلم کی جگہ طاؤس و رباب نے لے لی تھی۔ اس عیش دجہ سے تکوار و تلم کی جگہ طاؤس و رباب نے لے لی تھی۔ اس عیش بیش نے حکومت کی بنیاد بالکا کھوکھل کر وی تھی۔''(۹)

اگر چہ اس تمام صورت حال کی عکائی کی شکی حد تک اس دور کے ادب مثلاً میر کی شاعری، آپ بیتی، سودا کے شہر آ شوہوں اور جویات میں بوئی ہے کیکن مجموفی طور پر اس پر تصوف کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ معاشرے پر چونکہ عیش پرتی اور جمال پرتی کا غلب تی، نیتبناً تذکروں میں موجود تقیدی اشارات بھی جمالیاتی نوعیت کے ہیں۔ ہر دور کے ادبی ردیانات پر دگانات پر دگر عناصر کے ساتھ اس دور کے سابی، سابی اور معاشی حالات کے بیرے گرے اثرات ہوتے ہیں اس لیے صاف نظر آتا ہے تذکرہ نگاری کی تقیدوں میں جمالیاتی عناصر کے بیجیے اس دور کے سابی وارسائی حالات بھی کار فرما تھے۔

عرانی تقید او بیول اور شاعروں کے حالات زندگی میں گبری دلچیں لیتی ہے کیونکہ تخلیق کار کے شخص حالات کا عکس اس کی تخلیقات میں بھی نظر آتا ہے۔ کوئی تخلیق کار ساتی

حوالے ہے کس متم کی زندگی گزارتا ہے، اس کا کس طبقہ و زندگی سے تعلق ہے، اس کا دربید معاش کیا ہے، اس کے عقائد کیا جو اس کے لوگوں سے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا نظریۂ حیات کیا ہے۔ یہ اور اس نوعیت کے دیگر سوالات کے جوابات کس ادریب کی تخلیقات کے کئ گوشوں کی تعہیم میں مددگار فابت ہوتے ہیں۔ مثل اگر کوئی ادیب درویش منش اور گوشہ گیر انسان ہے تو اس کی تخلیقات میں خارج کی تصویر یں نہیں ہوں گی اور اگر ہوں گی بحق تو بہت کم یا ان میں حقیقت کی عکائ کم ہوگ ۔ یکی وجہ ہے کہ جب بحص کسی اور اگر ہوں گی بحقید کی عالم کا تقیدی مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے حالات زندگی کا بھی بطور حاص جائزہ لیا جاتا ہے۔

اردو شاعری کے تذکروں خصوصاً ابتدائی تذکروں میں سوائحی خاکے بہت مختصر ہیں۔ ان سوانحی خاکوں میں ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں چند اشارات ملتے ہیں لیکن اس ك باوجود آج بهى قديم اديول يركيع جاني واليسوائي كام كے ليے بنيادى ماخذ يهى تذكرے میں۔ اٹھارویں صدى كے وسط سے لے كر انسویں صدى كے آخر تك اردو شعراء کے حالات زندگی جس قدر ہم تک پہنچے ہیں، ان میں تذکرہ نگاروں کی کاوشوں کا بوا حصه ہے۔ ولی، حاتم، سودا، آرزو، مظہر، میر، یقین، قائم، مصحفی، انشا، آتش، ناسخ، جرات، ممنوں، میرحسن، تابال، غالب، ذوق، مومن، نیم، انیس، دبیر اور ظفر کے علاوہ كتنے ہى ايسے شاعر ميں جو تاريخ ادب اردو ميں تو مقام نہيں يا سكے ليكن تذكروں ميں ان كا ذكر ال جاتا ہے۔ ان ميں ايسے شاعر بھى جي جن كا كلام اگر تذكروں ميں محفوظ نه بوتا تو آج ہماری رسائی سے باہر ہوتا۔ ای طرح ان کی سوائح کے بارے میں جو چند اشارات ان تذکروں میں محفوظ میں، ہم ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جائے۔ اس لیے قدیم اردو شاعروں کی مواخ کے حوالے ہے جمیں ان تذکرہ نگاروں کا شکر گزار ہونا ہی پڑتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان شاعروں کی سیرت کے حوالے سے بعض مقامات پر اعتدال کی کمی نظر آتی ہے۔ کہیں ذاتی تعلق کی بنا پر تعریف ہے تو کہیں معاصرانہ چشک ے حوالے سے تنقیص، کیکن بدالزام سارے تذکرہ نگاروں پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ان تذکرہ

نگاروں میں ایسے بھی ہیں جھوں نے گلی لیٹی رکھے بغیر، شعرا کے حالات زندگی کے بارے میں اہم اشارے دیے ہیں۔ میر تق میر تو اپنی اس بے باک کی وجہ سے کافی مطعون رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سیرعبداللہ لکھتے ہیں:

میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں شعراء کے جو سوائی اشارے مرتب کیے ہیں ان کے اختلاف کم ہی کیا گیا ہے۔ زیادہ اختلاف ان کے لب ولہجہ سے پیدا ہوا کہ کہیں اس میں طنز کی کاٹ، ب، کہیں منتحکہ اڑانے کی کوشش کی ہے اور کہیں ان کے لہجہ میں تخی در آئی ہے۔ یہ انداز چونکہ میر کے دور میں عموماً اختیار نہیں کیا جاتا تھا اس لیے اس پر اس قدر لے دہ ہوئی۔ اس دور کے لوگوں کے مزاج میں ایک خاص طرح کی وضع داری پائی جاتی تھی اور یہ انداز اس وضع داری کی نفی کرتا تھا۔

میر تقی میر کے برعکس بیشتر تذکرہ نگاروں کے انداز میں ''ہر کے را بہ یکی یاد کے مردن' والی کیفیت نظر آتی ہے۔ یہ تذکرہ نگار اپنے معروضین میں نیکی، شرافت، پابندگ وضع، خوش اخلاقی اور دیگر اوصاف حند کو بہ طور خاص نمایاں کرتے ہیں۔ ان تذکروں کو یہ پڑھ کرمحسوں ہوتا ہے کہ اس عہد کے شرفا کی خصوصیات میں اخلاق، زندہ ولی، محبت، وفا، پڑھ کرمحسوں ہوتا ہے کہ اس عہد کے شرفا کی خصوصیات میں اخلاق، زندہ ولی، محبت، وفا،

ذوق علم وفن، سپد گری، خودداری اور وضع داری شامل تھیں۔ تذکرہ نگار شخصی خاکے مرتب كرتے ہوئے بطور خاص ان خصوصيات كے وجود و عدم ير نگاہ ركھتے تھے۔ يہ تذكرہ نگار غلط طور ير مندرجه بالا اوصاف كوان شاعرول سے منسوب نبيل كرتے تھے بلكه اس معامله میں انتہائی راست بازی سے کام لیتے تھے۔ جن لوگوں میں ہد ادصاف یا ان میں جو اوصاف یائے جاتے تھے، ان کے حوالے سے تحریر کرتے تھے۔ یہی وجہ ب کہ ہمیں مختلف شاعروں میں مختلف کرداری خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ یائے کا شاعرے اور اس میں انسانی کمزوریاں موجود ہیں تو اس کی شاعری کی تعریف کرتے لیکن ان کی خامیوں پر بھی گرفت کرتے۔ ای طرح اگر کوئی شاعر شاعری میں تو کمتر ہوتا اور کردار وسیرت کی خوبیوں کا حامل ہوتا تو اس کی شاعری کی تنقیص ادر کردار کی تعریف کی جاتی تھی۔مثلاً میر تقی میر نے'' نکات الشعراء'' میں یقین کی شاعری کو بے مصرف قرار دیا ہے۔لیکن ان کی شرافت اور بزرگی کا اقرار کیا ہے۔ ای طرح میر علی تقی کے کلام کو''اوباشانہ'' قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی بزرگ اور بزرگ زادگی کا اعتراف کیا ہے۔ تذکرہ نگار دوستوں کا تو کیا ذکر، مخالفوں کے بارے میں لکھتے ہوئے بھی احتیاط اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ گروہی تعصّات، رقابتیں، رخیمیں اور معاصرانہ جشمکیں اپنی جگہ، اس ہے ان کی منصفاننہ رائے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ میر وسودا کے معرکے ہم سب جانتے ہیں لیکن میر صاحب نے جب سودا کا ذکر کیا تو نہ صرف ان کے کلام کی بے حد تعریف کی بلکہ ان کے اوصاف حمیدہ کو بھی خوب نمایاں کیا۔ اس طرح مصحفی اور انشا کی چشک کسی تعارف ک مختاج نہیں کیکن مصحفی تذکرہ ہندی اور رماض الفصحاء میں انشاء کی خوبیوں کو بالکل نہیں چھاتے۔اس حوالے سے ڈاکٹر فرمان فتح بوری لکھتے ہیں:

''ان ( تذکروں ) میں جو پھی لکھا گیا ہے اکثر بے رو رعایت لکھا گیا ہے۔ علاقائی لگاؤ، رشتہ شاگردی و استادی، گروہ بندی اور معاصرانہ نوک جبوبک کے باوجود ان کی رایوں میں توازن پایا جاتا ہے۔ وہ بے سب ہر جگہ اپنے حریفوں کو نیجا دکھانے یا ، نند ب لو

اوپر الخانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوتی یا دشمٰی کے باوجود وہ عمواً خدالگتی کہتے ہیں۔ سودا و میرکی چوٹیں، مصحفی و انشا کے معرک کس ہے چیچے ہوئے ہیں لیکن میر و مصحفی نے اپنے تذکروں میں انشا و سودا کے متعلق کوئی بآت نہیں کبی جوان کے مرتبۂ شاعرانہ کے منانی ہو۔ ''(")

جارے دور کے بیٹس تذکرہ نگاروں نے اپنے تذکروں میں جبال اپنا ذکر کیا ہے وہاں ہے حد انتسار ہے کہ جار اور کے بیٹ اور کیا ہے وہاں ہے حد انتسار ہے کہ جارے تذکرہ نگار ہے نوا جیسے الفاظ استعال کیے جیس۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جارے تذکرہ نگار غیر جانبدارانہ فظ نظر پر تختی سے کار بند تھے جس کے بغیر مواخ و تاریخ نگاری کو مقام اعتبار حصل نہیں ہوتا۔ '' نکات الشواء'' میں میر صاحب نے اپنے بارے میں صرف بہی ایک جملہ تکھا ہے۔ اس جملہ کا اعسار اور اختصار اس بات کا جُوت ہے کہ میر صاحب نہ غیر موازن مزارج انسان تے اور نہ ہی مشکرہ ومفرور۔

'' فقیر حقیر میر تقی میر موانف این نسخه متوطن اکبر آباد است، به سبب گردش لیل و نهار از چند بے درشا جبال آباد است''(۱۲)

تذکرہ نگاروں نے اپ تذکروں میں اپنے عبد کے شاعروں کے جو سوائی نتوش بنائے ہیں وہ بنیادی اور حقیقی معلومات پر بنی ہیں۔ گرشتہ شاعروں کا ذکر بھی جہاں کیا ہے، وہاں ہے صدفحتین و تدقیق معلومات پر بنی ہیں۔ افھول نے صرف انہی شعراء کی تفصیل دی ہے جن سے وہ ذاتی طور پر واقف شے یا ان سے واقفیت کے ذرائع معتبر سے۔ جن سے واقف شیمیں سے ان سے وان سیس اور کا کہ ان کے دان کے مال سے واقف نہیں۔ سرف نام اور تخلص کے ساتھ اگر سیسر بول تو چند اشعار درج کر دیے ہیں وگر درج بیل میں ان مشکلات کے درمیان کیا ہے کہ سیر و سفر ادر ابن غ کے ذرائع ہے حد محدود سے۔ ذاتی اور قر بی دوستوں کی کاوشوں کے علاوہ معلومات کے ذرائع نہیں، دیکھا جائے تو ان تذکروں کی اصل وقعت بھی بی ہے کہ ان

میں فرسٹ بیند معلومات ملتی ہیں جن کے بارے میں کمی قتم کے شکوک یا ابہام نہیں۔ پھر یہ کہ اپنے تمام تر اختصار کے باوجود شاعری کی تفہیم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے جو مثال بیش کی ہے، اس سے آگائی مفید ثابت ہو سکتی

ہے۔ اپنی بات کی دلیل میں ہم اسے یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ کصفے ہیں:
'' حقیقت یہ ہے کہ اردو تحقیق کی اکثر گھیاں انھیں تذکروں نے
سلجمائی ہیں۔ مثال کے طور پر میر تق میر کی شاعری داخلی طور پر
صاف پند دے رہی تھی کہ وہ کسی پری تمثال کے تیر عشق کے گھائل
سلجمائی خارجی شہادت کے بغیر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس صوفی
منش شاعر پر عشق بازی کی تہمت لگا تا۔ نیتجاً دوسرے غزل گوشعرا
کی طرح ان کے رنگ مجازی کو بھی حقیقت کا ایک رخ خیال کیا
جاتا تھا لیکن جب ایک تذکرہ نگار نے میر کے متعلق یہ انکشاف کیا

''مير با پری تمثالے که از عزیز انش بود در پرده تعشق طبع میل خاطر داشت''

تو میرکی شاعری کا مفہوم ہی بدل گیا۔ اس کی شاعری زندگی ہے فرار کا نتیجہ خیال کی جاتی تھی لیکن تذکروں کے مطالعے کے بعد اس کا ہرشعر زندگی کے مسائل میں گھا ہوا نظر آنے لگا۔''(۱۳)

ای طرح دوسرے شعراء کی نجی زندگی کے بارے میں بھی تذکرہ نگاروں نے اپنے اکمشافات کیے ہیں جن کا واحد ذریعہ تذکرے ہی ہو سکتے ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے اس حکمن میں کسی رو رعایت سے کام نہیں لیا لیکن بیان کا ایسا انداز بھی عموما اختیار نہیں کیا جو دل آزاری یا شخصیت کومنح کرنے والا ہو۔ عشق پیشگی تو اس دور میں ایک شبت خوبی سمجھی جاتی تھی۔ شعراء کی زندگی کے ایسے گوشے ان کی شاعری کی تشہیم میں ایک ذرایعہ علی جند مزید مثالیں ملاحظہ ہوں۔

سراج تخلص، سراج الدین علی سراج کا ہے۔ صاحب عقل اور علم تھا۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز راہ میں بیسراج چلا جاتا تھا۔ ایک عورت اہل ہنود کی دیکھی۔ بروانہ دار اس کا عاشق ہو گیا۔ چونکہ مخالفت مذہب کی درمیان ہے اس لیے مدت تک شعلہ اس کے عشق کا اس کے تن میں بے سورجلا کیا۔ آخر تا ثیر عشق نے اس عورت کے باپ کے گرو کے دل میں اثر کیا۔ اس نے اس عورت کے والد کو فہمائش کی اور کہا کہ دونو آتش فراق کے جلے ہوئے ہیں۔ وہ بسبب اعتقاد کامل کے پیر کے کہنے ہے اعراض نہ کر سکا۔ ای وقت شمع کوسیرد پردانہ کے کیا تعنی اپنی لڑک کو سراج دیوانہ کے سیرد کیا۔ چونکہ کام بروانہ کا وصل جاناں، غیر جاں سیاری کے اور کچھ نہیں اس لیے سراج پروانہ کے مانند گرد چراغ محفل، حسن اس کے گھوم کے حال بحق ہوا۔ وہ عورت بھی مثمۃ کے مانند اس بروانہ جلے ہوئے کی خاک ہر رو کرمر گئی۔ بدقصہ عجائمات ہے۔''(۱۳) (طبقات شعرائے ہند، کریم الدین)

''میر حسن کو یہ سبب تقاضائے جوانی محل کی ایک عورت سے محبت و موانست ہوئی۔ چونکہ طبیعت موزوں تھی ہے یاس خاطر معثوقہ مثنوی بے نظیر تصنیف (خوش معرکهٔ زیبا، سعادت خان ناصر)

صاحت تخلِص نامش أمته الفاطمه بيكم مشهور به صاحب جي كه ماه آسال تكوني است . آ فتاب صفت از مشرق بحانب مغرب آمده بتقریب مداوا بامومن خان کارش افتاد، مای چند کار با درد و دوا بود به سالها بود که باز به کلصنو رفت به مثنوی تول عمیں ، که از مصنفات خان معزے الیہ است شرح نسخه حسن و جمال بها*ں* موزوں قد است، القصه به فیض صحبت شاں ولش به شعرو شاعری میل 

(گلشن بے خار، نواب مصطفیٰ خان شیفیۃ ) نزاکت تخلص ایک رنڈی بری زاد رمجو نام کا ہے۔اصل اس کی بلدہ نارنو ہے۔

وہ بچہ بن سے جلوہ فرمائے شاہجہاں آباد اور روئق بخش اس بلدہ فرخنرہ بنیاد کی ہے۔ اپ وقت میں بیاونڈی بہت خویصورت اور حسین اور نمکین تھی۔ شاہجہاں آباد میں اس کے حن کا جرچا تھا۔ شنے میں آیا ہے کہ نواب مصطفیٰ خان شیفت کی آشنا تھی۔ ''(۱۰) (طبقات شعرائے ہند۔ کریم الدین)

اوپر ہم نے جو مثالیں درج کی ہیں، ان میں سے میر تق میر، میر حسن اور نواب مصطفیٰ خال شیفت نے خود بھی تذکر دول ہیں اسلام علی انہاں کی نارگی کے اس گوشے تک اپنے معاملات عشق کے بارے ہیں کوئی اشارہ نہیں کیا۔ ان کی زندگی کے اس گوشے تک ہماری رسائی دیگر تذکروں کے ذریعے ممکن ہوئی۔ جیسا کہ میر کے شمن میں ڈاکٹر فرمان فیج ہماری رسائی دیگر تذکروں کے ذریعے ممکن ہوئی۔ جیسا کہ میر کے شمن میں ڈاکٹر فرمان فیج بوری نے لکھا ہے کہ اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد ان کی شاعری کا ایک نیا منہوم ساسنے آیا ہے۔ ای طرح دیگر شاعروں کے بارے میں بید معلومات بھی ان کے معاملات ہی شاعری کی تفہیم میں مددگار خابت ہوئیں اور صرف سے نہیں کہ ای طرح کے معاملات ہی شاعری کی تفہیم کرتے ہیں بلکہ شاعروں کی زندگی اور سرت کے بھی گوشے ان کی شاعری کے کسی نہیک خصے پر روثنی ضرور ڈالتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم مثال کے کسی نہیک حصے پر روثنی ضرور ڈالتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم مثال کے طور پر مختلف تذکروں سے محتلف اہم شاعروں کی برنے ہیں آسانی ہو کہ ان اہم کا عروں کی رندگی کے کن کن گوشوں کو ان تذکروں نے ہم تک پہنچایا ہے اور مختلف تذکروں کے ہم تک پہنچایا ہے اور مختلف تذکرو

''ولی شاه ولی الله ولی تخلص، شاع بست مشهور مولدش گجرات است گویند به نبیت فرزندی شاه و جیه الدین گجراتی که از اولیائ مشابیر است افتار با داشت درس چبل و چبار از جلوس عالم گیر بادشاه تمراه میر ابو المعالی نام سیّد پسرے که دکش فریفته او بود به جبان آباد آمدگاه گاه بزبان فاری دوسه بیت ور وصف خط و خالش می گفت، چول در آنجا بسعادت ملازمت حضرت شخ سعد الله گشن قدس سره ،مستعد گردید بکفتن شعر بزبان ریخته امر فرمودند و اس مطلع تعلیما

موزوں کردہ حوالہء اونمودند: (نخون نکات۔ خُد قیام الدین قائم) خوبی اعجاز حسن یار گر انشا کروں بے تکلف صفحۂ کاغذ ید بیضا کروں<sup>(۱۸)</sup> ''سودا تخلص مرزا څمډ رفیع ولد مرزا محم<sup>ش</sup>فیع شاگرد شاہ حاتم وطن ان کا کابل مولد

''سودا تلص مرزامحد رقع ولد مرزامحمه شقیع شاگرد شاہ حاتم وطن ان کا کابل مولد وہلی، ایام شاب میں لکھنو جا کر نواب آصف الدولد بہادر کے مقربوں میں

منسلك بوكر ملك الشعراء كا خطاب پايا ـ 1190ه مين انقال كيا يـ''<sup>(19)</sup>

(تخن شعراء\_عبدالغفور نساخ)

''معبذا دیگر اوصاف و کمالات آل بے عدیل که بائنس شریف خود جمع واشت چه گویم از آ داب صحبت ملوک و سلاطین و آگائ به علم موسیق و طرح نهادن بر سلام و مرشیه بائے گفته خود و تبذیب اظلاق، و تالیف قلوب و علم مجلس و غیرہ چه ہنر با که در ذات کامل الصفات او نمودند، مدام به صحبت امرا و وزرا گزرانید بمیشه بخلاع مشین و حائز بائے تکلین از خدمت این باسرفراز بود' (۲۰)

( دستور الفصاحت - سنّد احد على يكتا)

'' جوانے است خوش خلق و خوش خوے، گرم جوش، یار باش، شگفتہ روے، مولد شاہجہاں آباد است، ٹوکر پیشہ''(ri)

( نكات الشعراء، ميرتقي مير )

"میر تخلص محمد تقی نام الل اکبر آباد خواهر زاده سراج الدین علی خال آرزو مسمر تخلص محمد تقی خال آرزو مسمور است که بیشه خویش جلیع و میل خاطر داشته آخر عشق او خاصهٔ مشک بیدا کرد بی خواست که بخیه به چار سوئ رسوائی به شکند و حسن به برده به جلوه گری در آید از ننگ افشانی راز و طعن اقربا بادل بغل پرورده حسرت و با خاطر ناشاد دست و سریال قطع رشته حسن و طعن ساخته از کار آباد بعد از خانه براندازی با به شهر تکفید و سیک دل

ظیمبائی بدرشته زده از آواره گردی با آرمیده جمیس جا به صد حسرت جال کاه جلا وطنی و حرمان نصیبی از دیدار یار ودیار جال به جهان آفریس داد به تامقید رشته حیات بود طوق محبت به گردن و سلسلهٔ دیوانگی به پاداشت از کلام عاشقانه و درد انگیزش (بیداست) که صد آرزو به خاک بردٔ (۲۲)

(بہاری بختاں۔ احمد حسین سحر)

"اسد تخلص اسد اللہ خال عرف میرزا نوشہ اصلش از سر قند مولدش سندۃ الخاافہ
اکبر آباد جوان تابل ویار باش وورد مند، ہمیشہ بہ خوش معاثی بسر بردہ، ذوق
ریختہ گوئی در خاطر متمکن غم ہائے عشق مجاز، تزبیت یافتہ غم کرہ نیاز، در فن مخن

سنجی منبع محاورات میرزا عبدل قادر بیدل علیه الرحمة وریخته در محاورات فاری موزول می کند\_"(۲۳) موزول می کند\_" - برخمه خال سرور)

دیگر تذکرہ نگاروں کی تین چار آراہے ہوتا ہے۔اس کے بعد اس شاعر کے تفصیلی حالات کم از کم تین چارصفحات میں ویے گئے ہیں۔ یہ مختلف تذکروں کو یکجا کرنے کی ابتدائی صورت ہے ورنہ اگر تمام تذکروں کو مذفظر رکھ کر ایک تذکرہ مرتب کر دیا جائے تو اس سے قد یم شاعروں کی سوائح کا زیادہ مفصل حال ہمارے سائے آ سکتا ہے۔

قدیم تذکرہ نکار تذکرہ نگاری کو بھی تاریخ نگاری کا بی ایک شعبہ بھتے تھے۔ اس
لیے ان کے تذکروں میں تاریخ نگاری کے بچھ عناصر بھی در آئے ہیں۔ اگر چہ معدود بے
چند مثالوں کو چپوڑ کر بیشتر ان تذکروں میں سنین اور ادوار قائم کرنے کے سلسلے میں زیادہ
کاوش سے کام نہیں لیا گیا، واقعات کی ترتیب بھی تاریخی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان
تذکروں میں قدیم ادوار کے بارے میں کچھ معلومات ضرور ال جاتی ہیں۔ ان
تذکروں میں تذکرہ نگاری کے ارتقا کے ساتھ ساتھ شاعری اور زبان کے ارتقا کے بارے
میں بھی چند اشارات شرور ال جاتے ہیں۔ سب سے بہلے محمد قیام الدین قائم نے اپ
تذکرے مخزن نکات مولفہ کراالھ میں شعراء کے طبقات قائم کیے۔ اس نے اپنے
تذکرے کو تین صول میں تقسیم کیا۔

طبقهٔ اول: در بیان، اشعار شعرائے متقدمین،

طبقهٔ دوم: در ذکر کلام سخو ران متوسطین

طبقه مسوم: دربیان اشعار و آحوال خن طر از ان متاخرین، اس تقسیم سے شعرا کے عبد کا پچھے انداز و ہو جاتا ہے۔ میر حسن نے حروف جبی کو برقرار رکھتے ہوئے بر حرف میں شعرا کے تین ادوار، متقدمین، متوطین اور متاخرین قائم کیے۔ اس ہے بھی شعرا کے زبانے کا کمی حد تک تعین ہو جاتا ہے۔

گزار ابرائیم ۱۹۸۸ اورگشن بند ۱۹۱۸ میں تاریخ نگاری کے عناصر مزید نمایاں نظر آتے ہیں۔ گزار ابرائیم کے مواقع اور شعرا کے نظر آتے ہیں۔ گزار ابرائیم کے مولف نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور شعرا کے حالات جمع کرنے کے سلیلے میں کافی محنت ہے کام لیا ہے۔ وہ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں مدازم شے اور شاعروں کے حالات زندگی کی فراہمی کے لیے بہتر وسائل رکھتے تھے، اس

لیے ان کے تذکرے میں تاریخ اُگاری کے جوہر زیادہ نمایاں ہیں۔گٹن ہند چونکہ گزار اہم اہم کا ترجمہ ہے، اس لیے اس میں بھی یہ خوبی موجود ہے۔ گستان بخن اسلام اسخاب دوادین • ۲۱اھ اور خزیمۂ العلوم ۱۸۸۸ھ کے دیا ہے تاریخ نگاری کے حوالے سے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں مختلف ادواد میں اسلوب اور زبان و بیان کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان پر بحثیں ملتی ہیں۔ ان تذکروں سے ہمیں مجموعی طور پر شعراء کی تاریخ پیدائش وفات، سکونت، ولدیت، شاگردی، استادی، مزائ، شاعراند رتب، اسلوب، پندیدہ اصاف اور انداز تحق کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ بعد کے ذکروں مثل طبقات الشعرائ ہند سلاماتھ، شیم مخن ۱۹۸۱ھ اور آب حیات عوالے میں تذکرہ لگاری اور تاریخ نگاری کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ طبقات الشعرائ ہند کے دکاری میں مل جاتی ہیں۔ طبقات الشعرائے ہند کے دکاری میں من الکھتے ہیں۔

''طبقات شعرائے ہند اردو شاعری کی تاریخ کی با قاعدہ تدوین کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کی ترتیب نیم تاریخی ہے اور مصنف کی کوشش بید معلوم ہوتی ہے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ اردو ادب کا سارا دائرہ عمل زیر بحث آ جائے۔''(۲۳)

واكثر فرمان فتح بورى لكھتے ہيں:

'' تذکروں کا تاریخی مواد صرف شعرا کے حالات زندگی یا ان کے کلام پر تنقید و تبعرہ تک محدود نہیں ہے۔ ان میں بعض تح یکوں، ادبی روایتوں، شعری محفلوں، ساجی رسموں اور اخلاقی قدروں کا سراغ مجمی ملتا ہے۔''(۲۵)

ان کے علاوہ ان تذکروں ہے ہمیں قدیم عبد کی معاشرتی صورت حال ہے ہمی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔مثلاً ہمیں سیمعلوم ہوتا ہے کداگر بزوں کی ہندوستان پر عملداری سے قبل ہندومسلم دونوں قوموں احساس یگانگ و اخوت ہے رہتی تھیں۔شعرا، ندہب و ملت کے احساس سے بالا ٹر ہوکرشعر کہتے تھے۔شاعروں میں بھی سپاہیانہ خولی موجود ہمی۔

غالب كا يدم مرع افي عملى صورت ميں نظر آتا ہے كه "مو پشت ہے ہے بيشه آبا سه كرى" شاعروں ميں درويشانه خصائل بھى موجود ہتے۔ شاعرى ادر تصوف كى حديں قديم دور ميں مل كئى تھيں۔ سياى انحطاط اس دوركى معاشرت پر چھايا ہوا نظر آتا ہے جس كا اظہار شہر آشوب، جو اور ہزل كى صورت ميں نظر آتا ہے۔ مشاعرے اس دوركى معاشرت كا جزو لايفك بن كے اور أخييں ايك اہم معاشرتى تقريب كا دوجہ حاصل تھا۔

ان تذکروں کے مطالعے ہے ہمیں ہی جھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تذکروں میں مختلف کمالات موجود تھے۔ نکات الشعراء شاعروں کے سوانحی خاکوں کے حوالے سے منفر د مقام کا حامل ہے۔ تذکرہ میرحسن اور تذکرہ قائم شاعری کوطبقات میں تقسیم کرنے کی وجہ ہے اہمیت کے حامل ہیں۔ گلزار ابرائیم اور گلٹن ہند میں سنین کا خیال رکھا گیا ہے اور طبقات شعرائے ہند میں معاشرتی اور ساسی تاریخ کی جھلکیاں اسے منفرد بناتی ہیں۔ طبقہء متقدیین کی قتم اول میں بندو شاعروں خصوصاً گرد رام راد کے حوالے سے بندو مذہب، رسوم و رواج اور معاشرت کے بارے میں اہم معلومات درج ہیں جو ان شاعروں کی تفہیم میں بے حد معاون ہیں۔مسلمان تحکم انول،شنرادوں اورشنرادیوں، وزیروں اور امیروں، مثلاً عمدة الملك نواب امير خان امير، جان على جان، نواب مماد الملك غازي الدين نظام، شاہ عالم آ فات اور نواب محمد یار خال بہادر امیر کے حوالے سے مولوی کریم الدین نے اس دور کی سای تاریخی، منافقوں، سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا حال تفصیل ہے رقم کیا ے۔ شاہ حاتم ادر اس طرح کے دیگر شعراء جن کی بزرگی اور درویش مسلم تھی، کے حوالے سے تصوف کے معاشرے میں اثر و رسوخ کی تصویر کشی کی ہے۔ میر عبدالحی تابال کے حوالے سے اغلام بازی اور امرد بری کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔اس حوالے ے گارساں وتای این خطبات میں لکھتے ہیں:

> '' یہ ور حقیقت میری تاریخ کی کہل جلد سے حذف و اضافہ کے ساتھ تالیف کی گئی ہے جس سے وہ ایک نئ کتاب ہو گئی ہے اور اسناد کے لیے کار آ مد ہے۔ اضافہ تقریباً تمام کا تمام یا تو خاندانِ

تیورید کے شمرادوں کے حالات کا ہے جو اپنا وقت بہلانے کے لیے شاعری کیا کرتے تھے یا دبلی کالج کے پردفیسروں کے حالات کے متعلق ہے۔ ۱۲۲۰۰

یہاں ہم نے تقید، سوانحیت اور تاریخیت کے عمرانی پہلوؤں کے حوالے سے جو بحث کی ہے اور جو مثالیں درج کی ہیں، ان سے سینیں سجھنا جاہے کہ ان تذکروں میں بس اتنا ہی عمرانی حوالہ پایا جاتا ہے۔ ہم نے بے جا طوالت سے بیخے کے لیے اور محض اینے موقف کی وضاحت کے لیے جس قدر ضرورت تھی اتنی ہی مثالیس یہاں پیش کی ہیں۔ ورنہ اگر تفصیل سے لکھا جائے تو تذکروں کا بیشتر مواد جارے نقط نظر کی تائید میں پٹن کیا جا سکتا ہے۔ ہر تذکرہ نگار نے اپنے عبد کی معاشرت اور ادلی نضا کو اپنے تذكر من بيش كيا ب- بدهيت مجوى اگر ديكها جائ تو محسوس موتا ب كه ان تذکروں میں خامیاں بھی موجود میں لیکن اس کے بادجود اردو ادب، اردو شاعری، اردو <sup>•</sup> تقید اور عمرانی تقید کے حوالے سے بھی ان تذکروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے اس کی قدرہ قیت کے تعین کے لیے اور اپنی اولی روایت ك تسلسل كے حوالے سے ان تذكروں كى البميت بھى بھى ختم نبيس بوگ بلكه جوں جوں ان یر تقیدی کام زیادہ ہوگا، ان کی اہمیت اتن ہی بڑھ جائے گی۔ کلایکی ادوار میں ہونے والے ادبی کام کے بارے میں بنیادی معلومات جمیں انہی تذکروں کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جب بھی مجھی کوئی کام کیا جائے گا، ان سے رجوع کیے بغیر - مكمل نہيں ہو سكے گا۔ يبى وجہ ہے كه ماضى كى نسبت جديد ادوار ميں تذكرول كے حوالے تحقیق اور تقیدی کام کی اہمت بھی زیادہ ہوگئ ہے اور کام کی رفتار بھی برھ گن ہے۔

#### 公公公

#### حواله جات

- کلیم الدین احمر، اردو تنقید بر ایک نظر،عشرت پیاشنگ باؤس لا بهور،س: ن،ص ۲۹،۲۸
- ۲- ﴿ وَاكْمُرْ فَرِمانِ ثُحْتِ بِورِي، اردوشعرائے تذکرے اور تذکرہ نگاری، مجلس ترتی ادب لاہور طبع اول، نومر ۱۹۷۲ء من ، ۷۵ ، ۵۸
- ۳- نور الحن نقوی، فن تقید اور اردو تقید نگاری، ایجیکشنل بک بادُس، علی گڑھ، بار اول ۱۹۹۰، .
  - سم سيّد عابد على عابد، اصول انقاد ادبيات، مجلس ترقى ادب لا بهور، ص: ٢٣٩
- ۵- ذاکش سیّد عبدالله، شعرائ اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن، مکتبہ خیابان اوب، لاہور۔ طبع عانی، دمیر ۱۹۷۸ء، ص ۲۵-۲۷
- ۲ ﴿ وَاکْمِرْ شَارِبِ ردوادی، جدید اردو تنقید، بعسول ونظریات، اثر پردیش اردو اکا دی، تکھنو۔ چیتی بار، ۱۹۹۴ء می نهمانا
  - افن تنقید اور ارد د تنقید نگاری، نور الحن نقوی صسا۱۰
  - ۱۵ کش سیدعبدالله، شعرائے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کافن، ص: ۳۰۲
    - ۹- داکٹر شارب روولوی، جدید ارووتنقید، ص: ۱۱۸
    - ۱۰- زاکش سیرعبدالله، اردوشعرائے تذکرے اور تذکرہ نگاری کافن، ص: ۹۷
      - ۱۱- ڈاکٹر فریان فتح پوری، ارووشعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری،ص: ۸۲
      - ۱۳− میر تقی میر، نکات الشترا، مرتبه: مولوی عبدالحق ، انجمن ترتی اردو ۱۹۳۵ء ۱۳− اردوشعرا که تذکرے اور تذکرہ ذکاری، ڈاکٹر فرمان فتح یوری، ص ۸۸۰
      - ۱۳ اردو سعرائے مد کرنے اور مد کرہ تکاری، و امر کرمان کی چودی، ن ۲۸۸۰
      - ۱۲- کریم الدین، طبقات شعرائے ہند، از پردلش اردد اکادی تکھنو، ۱۹۸۳ء
  - ۵۰- سعادت خان ناصر، خوش معركه، زيبا، مرتبه مشفق خواجه، مجلس مرتى ادب لا بهور، ۱۹۷۰
    - -11 نواب مصطفیٰ خان شیفته ، کلشن سے خار، اثر بردیش اردو اکادی ، کلهنو ۱۹۸۲ء
      - الدين، طبقات شعرائے ہند، اثر بردلش اردو اکادی تکھنو، ۱۹۸۳ء
    - ۱۸ محمد قیام الدین قائم، مخزن نکات، مجلس ترتی ادب، لا بهور ۱۹۹۱ء، ص: ۱۳

- ۱۹- عبدالغفونساخ، بخن شعرا، اتر بردیش اردو اکادی تکھنو، ۱۹۸۲ء، ص: ۲۲،۲۱
- ۲۰ سيد احد على يكما، دستور القصاحت، مرتبه مولانا عرشي، مطبوعه رام پور ١٩٣٣ء، ص: ۲١-٢١
  - ۲۱- میر تقی میر، نکات الشعرا، مرتبه: مولوی عبدالحق، انجمن تر قی اردو، ۱۹۳۵ه
    - ۲۲- احد حسین محر، بباری خزال، علی مجلس دیلی، ۱۹۲۸ء، ص ۹۹
- ٣٣- ميرمحمه خال سرور،عمده نتخبه مرتبه: أاكثر خواجه احمد فاروقي، وبلي يوييورش ككسنو ١٩٩١ء، ص: ٢٢٢
  - ٢٢- صحفه لا جور، مدير: (اكثر وحيد قريش، مجلس ترتى ادب لاجور، جولاني ١٩٦٧ء، ص: ١٢
    - ۲۵- ڈاکٹر فرمان فٹے پوری، اردوشعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری، ص۹۳
- ۲۷- گارسال دتای خطبات، مرتبه: مولوی عبدالحق، انجمن ترتی اردو پاکستان کراچی ۱۹۷۹، می ۹۹





The same was a second of the same of the s

مترجم : وْاكْمْ تْحْسِين فراقي

# تعریفوں کا تصادم 🖈

الدورة سعيد (كم نومبر ١٩٣٥ء - ٢٥ تتبر ٢٠٠٣ء) بروهم مين متيم اين خاندان کے دو منزلہ مکان میں پیدا ہوا۔ بدمغربی بروشلم کا وہ علاقہ ہے جہاں صرف فلطینی سیسائی رہتے تھے۔ وہ جار بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی تھا۔ اس کی والدہ نے قاہرہ میں ایک بچے کوجنم دیا جو پیدا ہوتے ہی فوت ہوگیا تھا، تب اس نے عمد کیا کہ اس كا اگلا بحد يروشلم ميں بيدا موگا۔ چنانج اس كا خاندان قابره سے جبال وه كافي عرصے سے مقیم تھا، مباجرت کر کے بروشلم میں اسنے عزیزوں کے گھر آباد ہوا۔ وراصل معيد كا والد وولي (Wadie) يروثكم كا باشنده تحاجه ١٩٢٩، يس قابره جا! كي تحا تاكد دمال اسيندر ( اسيشرى كميني كومنظم كريك-١٩٣٢ء ميل سعيد ك والدي اس کی والدہ جلد کی موی سے شادی کی۔ طلدی، ناصرہ (Nazareth) میں بیدا :ونی تھی۔سعید کی والدو لبنانی تھی۔سعید کا سخت کیر والد تعلیم کی قدر و قیت ہے آ گاد اور امریکہ کا بے آمیز مداح تھا۔ فطری طور ہر والدے زیادہ سعید کو والدہ ہے وہن اور مذاتی قربت فی جس کے بارے میں اس نے لکھا ہے۔ "میری زندگ کے پیلے

ایڈورڈ معید کا مہ متالہ "The Clash of Definitions" کے زیر عنوان اس کے مجموعہ مقالات

<sup>&</sup>quot;Reflections on Exile" شن شاليح بهوا ما حظه بهول صفحات ٩٩١-٩٥

چیس برس کی میری نہایت قریبی اور گہری رفیق ۔ '' اگر چہ اس کی تربیت میں اس کے بیٹ بیس برس کی بیٹ میں اس کے باپ کا بھی حصد ہے گر نوجوان سعید کی بمالیاتی تربیت اصلا اس کی والدہ کل کر مربون منت ری۔ جب ایڈورڈ سعید ابھی نو برس کا تھا تو وہ اور اس کی والدہ ٹل کر شیمیر کے شرح آقاق ڈرامے ''ہمیلے'' کا مطالعہ کرتے تھے۔ دلیسپ امر یہ ہے کہ سعید کی والدہ معید کی والدہ ناجم سعید کی والدہ نے کہ اس میں امریکی شہریت افتیار نہ کی۔

اید ورد سعید مغرب میں فلسطینیوں کا نبایت اہم نمائندہ تھا۔ اس نے کہا ہیں اور مقالے کلئے، وو ریڈ یو اور شیل ویٹن کے نماکروں ہیں با قاعدہ حصہ لیت رہا اور فلسطینیوں پر ہونے والے قلم اور ان سے روا رکی جانے والی ناانصافی سے امریکی اور مفرنی سامعین کو مسلسل آ گاہ کرتا رہا۔ اس پیم جدوجبد کی اسے بری قیمت کیکا پڑی۔ مقبول عام سحافت میں اس کے ظاف بدنام کارمہم چلتی رہی ، اسے "وبشت گرد پری۔ مقبول عام سحافت میں باس مح فاف بدنام کارمہم چلتی رہی ، اسے "وبشت گرد کرونیشر" اور "فیوبارک میں باس مح فاف برنام کارمہم جلتی رہی ، اسے "وبشت گرد کرونیشر رہا، اس کے دفتر پر کونیسر رہا، اس کے دفتر پر عملیاں دی جاتی رہیں۔

معید کی پہلی کتاب" جوزف کوزیڈ اور خود نوشت سواغ کا افسانہ" (۱۹۹۱) کوزیڈ کے فکش اور اس کی خط کتابت کے باہمی تعامل کے مربوط، متعین اور گہرے تقیدی جالات پر مشتل ہے۔

جس زبانے میں امریکی وانشوروں کا برا طبقہ تنی مباحث میں جنا ہوا" آف تی تھا گئی" علاقتی" علاقی کر رہا تھا سعید نے "استر اق" (Orientalism) جسی ساب لکھ کر اعداد علی دورت حال پیدا کر دی تھی جس کے باعث برسطے کے اہل علم کو اپنے علمی کاموں پر نظر تانی کی ضرورت محمول ہونے گئی۔ اس کتاب پر مستشر قیس کے جتھے اور استشر اق کا دفاع کرنے والوں نے شدید جسلے کے۔ بربارڈ لوکس نے مسعید پر الزام لگا، کہ اس نے "استشر اق" کے مطالعات میں زہر طادیا ہے۔ اوکس نے سعید کو نیم جن دام طالعات میں زہر طادیا ہے۔ اوکس

بعض عرب، مسلم اور مار کی تفادول سے ل کر "استشر الن" کو آلودہ کر دیا ہے۔

مختر یہ کہ اس نے ایک مصور علمی طریق کا اکو سائی رنگ دیے کی کوشش کی ہے۔

"مئلہ فلسطین" ٹائی کتاب سعید کی علمی زندگی کا ایک اور سنگ میل تھی جس سے پتا چاتا ہے کہ یور پی سیاست سب نے مظلوم

علی چاتا چاتا ہے کہ یور پی سامراجیت، صبح وزیت اور امریکی سیاست سب نے مظلوم

فلسطینیوں کو بڑے ہوئے مخصوبہ کے تحت اپنے وطن سے دور رکھا ہوا ہے۔

فلسطینیوں کو بڑے ہوئے بھی منصوبہ کے تحت اپنے وطن سے دور رکھا ہوا ہے۔

"افتافت اور سامرائ" بیسائی نے سامرائی نظریے اور ثقافت کے طرز عمل کے باہمی رشتوں کو واضح کرتے ہوئے بایا کہ عین آسش جسی بڑی اوبی شخصیت کی

تخلیق کردہ و زیا میں بھی یور پی نوآبادیائی کدد کاوش کے عناصر نظر آتے ہیں۔ اس شمن

ایک خیال جس نے سعید کی شخصیت کا احاظ کر رکھا تھا، یہ تھا کہ معاشرے اور دنیا میں دانشور کا حقیقی نصب العین اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔'' دنیا، متن اور نقاذ'' نامی اس کی کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ تنقید کو حیات افزا ہونا چاہیے اور اسے ظلم، جر اور استحصال کی ہرتم اور ہرصورت کی مخالف ہونا چاہیے۔

1929ء میں سعید نے "Covering Islam" کا آغاز کیا۔ یہ"استشر الن"
والے سلطے کی تیری کتاب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ ایک بڑے بر ان کی گرفت میں تھا جس کا سب ایرانی طلبہ کا م نومبر 1929ء کو تبران میں واقع امریکی سفارت فانے کا محاصرہ کرنا تھا۔ ان طلبہ کا امریکی حکومت سے یہ تقاشا تھا کہ وہ مفرور محمد رضا شاہ پہلوی کو مقدمہ چانے کے لیے ایران کے حوالے کرے۔ کوئی دن ایبا نہیں گزرتا تھا جب زرائع اباغ "احیاے اسلام" کے مسئلے کو خصوصی بحث کا موقف یہ تھا کہ رپورٹروں اور تجزیہ نگاروں کو چاہیے کہ وہ بین اارتوامیت اور عالمی شعور کا احماس اپنے اندر پیدا کرے امریکہ سے مصدق حکومت کا تجن النے اور امریکہ کی ترجیہ یافت ایران میں دونے والے واقعات کا حاضت و بربریت کے وسیح سیاق و سباق میں ایران میں دونے والے واقعات کا حاضرہ لیں۔

سعید کی بہلی اہم خود نوشت گلری سوائ "آخری آسان کے بعد" the Last Sky) ایک خاص سیای صورت حال کے ردِیگل کے طور پر کھی گئی۔
یہ صورت حال ۱۹۸۳ء میں جینوا میں ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس کے موقع
پر پیدا ہوئی تئی۔ اس کی وجہ اس حقیقت کا ادراک تھا کہ اقوام متحدہ نے ڈال موہر
(فوٹو گرافر) کو فلسطینیوں کی تصویریں جھاپنے کی اجازت تو دے دی مگر ان تصویروں
پر لگائی گئی سعید کی سرخیوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سعید کی تصنیف
بر لگائی گئی سعید کی سرخیوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سعید کی تصنیف
برا فوٹوں کی تشکیل فو تھا۔ اس کتاب کے زیادہ تر موضوعات زیاں اور
بیان اور ان کی زندگیوں کی تشکیل فو تھا۔ اس کتاب کے زیادہ تر موضوعات زیاں اور

"این گریس ہونے کے باوجود اپنے گریس نہ ہونے کا احباس، افلاقیات کا ایک حصد ہے۔"

یمی "ب گری کا اصال" ایدورد سعید کو مجی گیرے ہوئے تھا۔ سعید کا خیال تھ کہ اگرے ہوئے تھا۔ سعید کا خیال تھ کہ اگر اوگ اصول طور پر قحرف ایک ثقافت ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ جانوطن کم از کم دو ثقافتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سے انھیں بیک وقت ان متعین فرد کو اصال نہیں ہوتا۔

انسان دوق پر منی جنگیس او تے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ "ہم" دوسروں کے بھلے کے لیے مہم چلاتے ہیں، وغیرہ اس اسطور کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ طاقت کا سیح منبوم سامنے لانا ہوگا اور یہ بات اس ملک (امریکہ) کے بہت سے اختاا فی والے دائے رکھنے والے ادیوں کے ہاں بھی ملتی ہے شان موجودہ دور میں ولیم ایکل مین ولیم نی الی سی ولیم کی ایک نیاد ایک نے امر کی ہے کہ ہم انسان دوتی کا ایک نیا تھود دریافت کریں جس کی بنیاد ایک نے نظر ہے پر ہمواور اس مللے میں قدیم روایات سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، نظر سے پر ہمواور اس مللے میں قدیم روایات سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، بشول اسلامی دوایات کے "

خون کے سرطان جیسی مبلک بیاری کے باوجود سعید زندگی کی آن تھک دوڑ پیل پوری طرح شریک رہا۔ چنا نچہ اس کا قدریس، تحریر، موسیقی نوازی، عاضرات، مظلوم طبقات کی دکالت، بحث مباحثہ اور شخیق و تفیش کا سفر نا قابل شکست قوت کے ساتھ جاری رہا۔ اس کی شدید بیاری اس کے بڑے آ درشوں اور جذبوں کے بایمن حاکل نہ ہوگا۔ اس کے مرض کی تشخیص ہو چک تھی گر اس سب کے باوجود وہ زیادہ جذب اور ٹیزی کے اے کام کر رہا تھا۔

اپنی زندگی میں سعید کو بڑی پذیرائی کی۔ وہ کولییا بدینورٹی کے آٹھ پروفیسروں میں سے ایک تھا اور کولییا یو یُورٹی میں پروفیسر ہونا بڑے استیاز کی بات ہے۔ اس کی میس کتب شایع ہوئیں جن کا ونیا کی اکتیں زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ دوسو سے زیاوہ یو یُورشیوں نے اس کے لیچر سنے۔ اس کے بی بی س کے لیے درستی لیچر، کیلے فور نیا ارون یو یُورٹی میں رہنے دیستی لیچر، کیلے فور نیا ارون یو یُورٹی میں رہنے دیستی لیچر، کیلے فور نیا ارون یو یُورٹی میں رہنے افریقہ ) یو یُورٹی میں رہنے افریقہ ) یو یُورٹی میں ایک یا دُون (جو پی المریقہ ) یو یُورٹی میں میرس میشور المولی لیکچر، کیا گا و سے فرانس میں میسدد کیسی اور کار میں اور اسکن آف لوزیج کا رکن اور اسکن کیا المریقہ کا اعزازی رکن رہا۔ اے متعدد اعزازی ڈاکٹرے کی ڈاکر ہیں ہے می نوازا

گیا۔ مثلاً شكاكو بوغور فى، جوابر لعل نهرد بوغور فى، مشكّن بوغور فى، بيرزيت بوغور فى (مغربى كناره)، تابردكى امركى بوغور فى اور قوى بوغور فى آئر ليند نے اسے لى اسكا دى امركى وكى اعزازى ذكرياں ديں۔

ایدورڈ سعید کے بعض خیالات ہے اتفاق ممکن نہیں۔ حقیقت بھی ہی ہی ہے کہ کی بڑے ہے برے دانشور کے تمام افکار و خیالات ہے تمکس اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ سعید کے نزدیک سامراتی نظام کے تحت بعض ملکوں حثلاً برظلیم، قبرس اور آزینڈ کی تقییم جو و تشدد کے خاتے کہ بجائے اس کا شیخ اور محرک نی۔ برظلیم کے حوالے ہے اس خیال کا اگر تو یہ مطلب ہے کہ اس کی تقییم ہے برطانوئی سامرات کی مارت کی وجہ ہے تشمیر کے پاکستان ہے اکان فیہ ہونے کے نتیج میں جرو تشدد اور خون ریزی کا نامنتیم سلما خون ریزی کا نامنتیم کے باکستان سے اگر نہ بھوا خون ریزی کا نامنتیم کی تقییم کا کوئی جواز نہ تھا تو اس ہے برگز اتفاق نہیں کیا جا ساکہ اس دورہ بی تاس کو اس اطرے تقویمے ملتی ہے کہ معید کی جلی سرحدول کیا۔ اس دورہ بی تیاس کو اس اطرے تقویمے ملتی ہے کہ معید کی جلی سرحدول کے خصن میں دو ریاتی تصور بھی ہے حالت موجودہ قابل ممل نظر نہیں آتا۔

سعید کا موقف بید تھا کہ تمام انسانی اختلافات کی بنیاد تاریخی ب، نسلی یا بابعدالطبیعیاتی نمیں، چنا نچ کی ایک بڑے گروہ سے بعض قدروں کو منسوب کر دینا اس کے نزدیک بہت حد تک مشکوک تھا۔ ''مشرق بمقابلہ مغرب'' کہد دینا کوئی سادو نہیں نبایت چیدہ بات ہے کیونکہ اگر مثال کے طور پر ان القدار کا گہرا تجزیہ کیا جائے جو مغربی کہاتی ہیں مثیاد انسانی آزادی، ہمددی، وقار — تو حقیقت سے کہ سے نوع انسانی کا مشترکہ ورشہ ہیں۔ انھیں محض مغربی اقدار کہنا صرف خطابت بازی

بیش نظر متالہ" تعریفوں کا تصادم" ایڈورڈ سعید کی کتاب Reflections"" "on Exile سے ایل کیا ہے اور اپنے موضوع پر معاصر تبذیجی صورت حال کے والے سے حدورجہ اہم ہے۔ الدورة سعيد ك بارك من مندوجه بالامعلومات ك مآخذ ورج ذيل مين:

- ا- مقدمه "أيدُوردُ سعيد ريبُر'" ( گراننا بكس لندن، ۲۰۰۰ء)-
- ۱- ایڈورڈ سعید کے ساتھ ایک مصاحب، ۱۹۹۹ء مشمولہ کتاب ندکور۔
  - "- "Out of Place" --
- ۳- Selves & Others (از مقلِه اسائیل) شایع شده دُان، کراچی، ۵ اکتوبر



#### تعريفون كالتصادم

سموئیل پی ہسنشگٹن کا مضمون'' تہذیبوں کا تصادم'' ۱۹۹۳ء کے گرا کے''فارن افیرز'' نامی شارے میں شابع ہوا جس کے پہلے جلے میں اعلان کیا گیا تھا کہ عالمی سیاست ایک نے عہد میں دافل ہورہی ہے۔ اس جللے ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ماضی قریب میں جہاں عالمی تصادم نظریاتی گردہوں کے ماثین ہوتے تھے، جو پہلی دوسری اور تیب میں جہاں عالمی تصادم نظریاتی گردہوں کے ماثین ہوتے تھے، وہاں سیاست کا نیا اسلوب ایسے تصادموں کو جنم دے گا جو مختلف اور امکانی طور پر متعارض تہذیبوں کے مائین ہوں کے یعنی'نو کی آئی جانے والی بری تقیموں اور تصادم کا اسلوب ایسے نقائی ہوگا۔ تہذیبوں کا تصادم عالمی جانب دیا گائی ہوگا۔ تہذیبوں کا تصادم عالمی سیاست پر غالب رہے گا۔'' آگے چل کم ہنٹنگٹن وضاحت کرتا ہے کہ بڑا تصادم مغربی اور غیر مغربی تہذیبوں کے ماثین :وہ کر ہنٹنگٹن وضاحت کرتا ہے کہ بڑا تصادم مغربی اور غیر مغربی تہذیبوں کے ماثین :وہ کنوضی تہذیبوں کے بنیادی اور اسلام پر نیادہ توجہ صرف کرتا نظر آتا ہے۔

ہنٹنگٹن کے مضمون اور بعد ازاں 199۵ء میں شایع ہونے والی اس کی بے لطف اور بے تاثیر کتاب<sup>(۱)</sup> میں کی جانے والی دلچین کا بڑا سبب میرے نزدیک اس کے حقیق نقطۂ نظرے نے زیادہ اس کا ایک خصوص وقت بر ظہور میں آنا تھا۔

جیسا کہ ہنٹنگٹن نے خود لکھا ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے سے لے کر اب تک نئ ظہر میں آنے والی عالمی صورتِ حال کے امکانی جائزے کے خاتمے سے بہت ی فکری اور سال کے امکانی جائزے کے لیے بہت ی فکری اور سال کوششیں کی گئی ہیں انھی میں فرانس فو کو یا اگی تاریخ کے خاتمے کا نظریہ بھی شائل ہے اور بُش انظام یک بعد کے زمانے میں اس کا چیش کیا جانے والا شئے عالمی نظام کا نام نہاد تصور بالکل حال ہی میں پال کینیڈی ، کوز کروئز ، او برائن اور ایرک ہوبز بام جیسے دانشوروں نے ، جنھوں نے نئی ہزاری کے امکانات پرنظر ڈالی ہے، مستقبل کے تصاد مات کے امکانات پرنظر ڈالی ہے، مستقبل کے تصاد مات کے امکانات پر خاصی توجہ صرف کی ہے اور اس کے نتیج میں ان سب میں ایک تشویش

پی بون ہوئے۔ مصطفوٰ کی میں کی میں ایک ایسا تصور جو تقریباً سہولت کے ساتھ ای نامختم تصادم سے عبارت ہے ۔ سیاسی خلا میں جا پھلٹا ہے جو افکار و اقدار کی (بظاہر) نامختم دو قطبی جنگ اور تأسف کو جنم نہ دینے والی سرد جنگ کے خاتمے کے نتیج میں پیدا ہوا۔

چنانچ اس امرکی نشاندی کرنا غلط نه ہوگا کہ ہنڈنگٹن اپنے اس مضمون میں، جس کا خطب و اشگلن کے پالیسی سازوں اور آراء سازوں ہے ہے جو''فارن افیرز'' جیسے اس سائل کے تجزیوں ہے، جو خارجہ پالیسی کے مباحث کے باب میں صف اول کا امر کی اس سالہ ہے، انفاق کرتے ہیں، جو تصور چیش کرتا ہے وہ اصلاً سرد جنگ کے نظریے ہی کا تقش ٹانی ہے جس کی رو ہے آج اور کل کی ونیا کے تصاوم اپنی اصل میں نہ تو معاثی اس شربی ہے جس کی رو ہے آج اور اگر ایسا ہی ہے تو ایک ہی آئیڈ یالو تی سے نیش مخربی آئیڈ یالو تی سے نیش مخربی آئیڈ یالو تی سے مخس کی جانب ہے شنگ شن کے مخربی آئیڈ یالو تی ہی وہ نقط ساکت یا متعین مقام ہے جس کی جانب ہے شنگ شن کے مزد کی بیات تا ہوں کے اور اگر ایسا ان اسلام وہ جس کی جانب ہے شنگ شن کے دور کی بیان جاری ہے مگر اس اس کے محاذ کئی ہیں اور افکار اور اقتدار کے زیادہ بنیادی اور سجیدہ نظام (مثلاً اسلام)

اور کنفوشنوم) متعدد ہیں جو مغرب پر برتری بلکہ غلب پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ چنانچہ یہ بات تعجب خیز نہیں کہ ہسنشنگشن اسے مضمون کا خاتمہ اس مخفر جائزے پر کرتا ہے کہ مغرب خود کو مضبوط اور اینے مفروضہ حریفوں کو کمزور اور منقتم رکھنے میں کیا گیا تہ ہیر یں کرسکتا ہے (مثلاً یہ کہ ''مغرب کو کنفوضی اور اسلامی ملکوں کے ماہین اختلافات اور تصادمات کو ہوا ویٹی چاہیے۔ دوسری تہذیوں کے ان گروہوں کی مدد کرنی چاہیے جو مغربی اقدار و مفادات سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان بین الاقوای اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے جو مغربی اقدارو مفادات کے عکاس اور ان کا دفاع کرتے ہیں اور غیر مغربی اقوام کی ان اداروں میں دلیسی کو بڑھانا چاہیے۔''(ص۳۹)

منتكن كايد خيال ، كدديكر تهذيبي لازماً مغرب سے مصادم بين ، اس قدر بخت اور اصرار آمیز ہے اور اس کا تجویز کردہ ننے، کہ مغرب کو این مسلسل جیت کے لیے کیا كرناهاي، اس قدر ب تكان طورير جارحانه اورجنك جُويانه ب كه جم يه تيجه لكالني ير مجور ہیں کہ وہ موجودہ عالمی منظر نامے کی تفہیم کے تصورات کو آگے برهانے اور مخلف ثانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے اسباب کو ترقی دینے کے بجائے اصلا سرو بنگ کے شکسل اور پھیلاؤ کے ذرائع سے زیادہ دلچین رکھتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اس ہے کہیں بھی اس کا ذرہ برابرشک یا بے اعتقادی ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ پہلے ہی صفح پر کہد تصادموں کا تازہ ترین مرحلہ ہوگا۔ ہسنشنگٹن کے اس مضمون کو امریکیوں اور دیگر اقوام کے ذہنوں میں جنگ کے خیال کومسلسل تازہ رکھنے کے فن کے باب میں ایک نہایت مخفر اور کی قدر کھر درے بن سے اظہار کردہ رہنما نسخہ تصور کرنا جا ہے۔ میں تو بہاں تک کہوں گا کہ بیمضمون بینڈیگون کے منصوبہ سازوں اور دفاعی صنعت کے اضروں کے زادیے نگاہ سے لکھا گیا ہے جو سرد جنگ کے خاتے کے متیج میں شاید عارض طور پر اپنے مفوضه پیشول سے محروم ہو گئے ہول اور جن پر اب اینے لیے ایک نی" زمہ داری" کا انکشاف ہوا ہے۔ ہنٹنگٹن کم از کم مختلف ملکوں، روایتوں اور قوموں کے مامین ثقافق منسر

کی اہمیت کو اجا گر کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔

اس کا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ'' تہذیبوں کا تصادم'' مختلف سامی اور معا<sup>ن</sup> مسائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے اور انھیں نا قابل گرفت بنانے کا ایک مفید حربہ ہے

ستان و برخا پرخا کردیاں کی وقت کو مسلسل شدید تنقید کی روش کو جاپانی ثقافت ۔ مثال کے طور پر مغرب میں جاپان پر مسلسل شدید تنقید کی روش کو جاپانی ثقافت ۔

بُرے اور خطرناک پہلوؤں کو نمایاں کرئے، جیسا کہ حکومت کے نمائندے کر رہے ہیں جات ہے کہ بریں میں ب سے میں طرح ''ن خط ہے'' کے برانے جس کو کی الما

جلتی پر تیل کا کام لیا جاسکتا ہے۔ ای طرح''زرد خطرے'' کے پرانے حربے کو کوریا ا چین کے ساتھ چیش آمدہ مسائل کے نظمن میں متحرک کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح

چین کے ساتھ پیش آمدہ مسائل کے من میں حرک کیا جاسکتا ہے۔ ای طرک صورت حال مغرب شناس کے باب میں تمام ایشیا اور افریقہ میں ہے جہال''مغرب'' کسی اکڈ ال گروہ میں تبدیل کرنے غیر سفید، غیر پور پی اور غیر عیسائی لوگوں کو دشمن گر

طاتا ہے

، میری رائے میں ہنشنگٹن ہو کہتا ہے اور جس طرح معاملات کو پیش کرتا ہے بم کر سے کہتا ہے میں ماریخی شافع تشکیل میں سرعم الماتحق سے معربی

گراہ کن ہے کیونکہ لگنا ہے گلہ وہ تاریخ یا نقافی تشکیلات کے محاط تجزیے کے بجا پالیسی سازی کے ضمن میں ننتے بیش کرنے میں زیادہ دلجیسی رکھتا ہے۔ اس کے والک

پ کی ماری ہے گئی ہے۔ بردا حصہ این دوسرے اور تیسرے درجے کی رائے پر انحصار کرتا ہے جو ثقافتوں کی نظ

اور شوس تفہیم کے سلسلے میں ظہور میں آنے والی اس عظیم پیش رفت سے سرسری طور گزر جاتی ہے جس نے تحت یہ و یکھا جاتا ہے کہ ثقافتیں کیا طریق کار اپناتی ہیں،

رر میان میں اور انھیں سم طرح بہترین انداز میں سمجھا اور گرفت میں لایا جاسکتا ہے۔ ترین اور انھیں سم طرح بہترین انداز میں سمجھا اور گرفت میں لایا جاسکتا ہے۔ ترین اور ان میں جوالے درور تا سے این سے انداز ہو ہوتا سے کیمام اور نظری معام

آراء اور افراد کے حوالے وہ دیتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم اور نظری مبا کے بجائے اس کے بزے منابع صحافت اور مقبول عام جذباتی خطابت ہیں، کیونکہ م

ے بیا*ں کر تھیم ، سرگائی شیکو*ج اور برنارڈ اوٹس جیسے خاص طرح کا میلان رہا والے تشہیر کاروں، عالموں اور صحافیوں سے حوالے دیں گے تو گویا آپ ابتدا ہی <del>۔</del> والے تشہیر کاروں، عالموں اور صحافیوں سے تندین

والے ایر واروں، عالم وی اور مادی کے رہے میں است کے است کے الیے دلائل کو تعصب سے آلودہ کر کے کچی تفتیم اور جما کی طرف جھا دیں کیا گئی

ف ننگش کے اصل حوالے ثقافتیں نہیں بلکہ اس کے چنے ہوئے وہ مٹی بحر لوگ بیں جو المی ثقافت کے بارے میں کسی ایک یا دوسرے نام نہاد نمائندے کے ایک یا دوسرے ا من مضمر تصادم برزور دیتے ہیں۔ میرے لیے تو اس کے مضمون کا عنوان'' تہذیبول كا تصادم ، بي ايك اتفاقي افشائ رازكي حيثيت ركهما بي كونكه يه منشكل كي نبيس برنارو لکس کی ساختہ ترکیب ہے۔ لوکس کے مضمون "دمسلم غیظ وغضب کے اسباب" کے آخری صفح یر، جو ''اللائک منتقل' کے تمبر ۱۹۹۰ء کے شارے میں شالع ہوا تھا۔ یہ وہ یرچہ ب جس نے بعض اوقات ایے مضامین شایع کیے جی جن کا مقصد عربوں اور مسلمانوں کے "خطرناك"، " بيار ذبن"، ان كي " يا كل ين" اور "اختلال" كو بيان كرنا رما ب-المُن ملم دنیا کے حاضر مسلے پر اظہار خیال کرتا ہے: "اب تک یہ بات بالکل صاف ہو مانی جاہے کہ ہمیں ایک ایسے رویے اور ایک الی صورت حال کا سامنا ہے جو مسائل ادر پالیسیوں کی سطح سے اور ان حکومتوں ہے، جو ان کی خبر رکھتی ہیں، کہیں بلند تر ہے-بہتندیوں کے تصادم سے کم تر کوئی چرنہیں۔ یہ ثاید ایک قدیم حریف کا مارے میودی۔ عیمائی ورثے، مارے سکوار حال اور دونوں کے عالمی پھیااؤ کے خلاف ایک نامعقول گر بہرحال بقینی طور پر تاریخی رومل ہے۔ اب یہ حد درجہ ضروری ہے کہ اپنی طرف سے ہمیں اینے حریف کے خلاف أی سطح کے تاریخی اور اتنے ہی نامعقول اشتعالی رومل کا شکار نہیں ہونا جاہیے۔''(۲)

یں لوکن کی لمبی تقریر کے افسوس ناک خصائص پر زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتا۔ ہیں نے کی جگہ اس کے طریقہ بائے کار کا ذکر کیا ہے ۔۔ وقیلی اور ست تعمیات، تاریخ کی غیر مختاط سے، تہذیوں کا نامعقول اور پراشتعال مقولات کی شکل میں تول وغیرہ وغیرہ ۔ آج شاید تھوڑا سا شعور رکھنے والے لوگ بھی ایک ارب سے زیادہ ملمانوں کے بارے میں، جو کم از کم پانچ براعظموں میں ہر جگہ کھیلے ہوئے ہیں، جو درفان مختلف زبانیں ہو لتے ہیں اور متعدد رنگا رنگ تواریخ و اقدار کے حامل ہیں، اس طرح کی جادوی خصوصیات جو پر جمیری کرنا چاہیں گے۔ وہ ان کے بارے میں جو کہے کہنا

ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ سب کے سب مغربی جدت پندی پر مشتمل ہیں گویا یہ ایک ارب افراد صرف ایک فرد میں اور مغربی تہذیب کوئی پیچیدہ مسئلہ ہونے کے بجائے محض ایک سادہ اعلانیہ جملہ! لیکن میں اولاً جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہنشگش نے لوگس سے یہ خیال کس طرح افذ کیا ہے کہ تہذیبیں اکڈال اور متجانس ہوتی ہیں اور نانیا ہوگ ہیں اور نانیا ہوگ ہیں ہوتی ہیں اور متبانس ہوتی ہیں کا غیر متبدل کردار اپناتا ہے۔

بالفاظ دیگر اس بات پر زور دیناازبس ضروری ہے کہ برنارڈ لوئس کی طرح سموئیل ہنٹنگٹن غیر جانبدار، بیانیہ اورمعروضی نثر نہیں لکھتا بلکہ وہ ایک مناظرہ باز ہے جس کی خطابت نه صرف اسب کی جنگ سب کے ساتھ جیسے پہلے سے پیش کردہ ولائل کو کثرت ے برق ہے بلکہ نتیج انھیں تلل عطا کرتی ہے۔ گویا تہذیوں کے مابین ٹالث بالخیر بنے کے بجائے ہسنشکٹن ایک جانبدار محفی نظر آتا ہے جو باقی تہذیبوں کے مقالم میں صرف ایک نام نہاد تہذیب کا وکیل نظر آتا ہے۔ اوکس کی طرح ہنڈنگٹن بھی مسلم تہذیب كو خقيق اندازين متعارف كراتا ب كويا اس تهذيب كمتعلق جو چيز سب سے اہم ب وہ ہے اس کی مفروضہ مغرب وشمنی! لوئس اینے مؤقف کی تائید میں کم از کم ولائل تو پیش كرتا ب مثلاً بيكه اسلام بهي جدت سے آشنانبين بوا، بيكه اس مين وين و سياست بهي ملیحدہ نہیں ہوئے یا یہ کہ یہ دوسری تہذیبوں کی تفہیم کا اہل نہیں لیکن ہے نے نگش اس طرح کے کسی خرجنے میں نہیں بڑتا۔ اس کے نزدیک اسلام، کنفیوشنزم اور دوسری یا نج تہذیبیں (بهندو، جایانی، "سلاوی \_ رایخ العقیده" (")، لاطنی امریکی اور افریقی) جو اب تک باتی ہیں ایک دوسرے سے مختلف میں اور نتیجۃ باطنی سطے پر ایک دوسرے سے تصادم کی صورت حال میں ہیں جے دور کرنے کے بجائے ہنٹنگٹن اس کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ وہ بحران کے ''جہتم'' کے طور پر لکھتا ہے، تہذیوں کے ایک طالب علم یا اُن کے مامین موافقت کار کے طور پر نہیں۔

مقالے کے مرکز میں کارفرہا طریق کار مثلاً غیر ضروری تفصیل سے صرف نظر،

علم وفضل کے ذخار اور تجربے کے غیر معمولی سرمائے سے پہلوتی اور آجیس ابال دے کر ایک دو آسان اور مہولت سے یاد رکھنے یا حوالہ دینے کے قابل خیالات میں مختمر کر دینے اور بعد ازاں آجیس نتیجہ نیز، عملی، معقول اور روثن تصورات کے طور پر پیش کرنے ہی کے باعث یہ مضمون سرد جنگ کے بعد کے پالیسی سازوں کی نگاہ میں بہت معتبر ظہرا۔ لیکن کیا بیہ اس ونیا کو، جس میں ہم رہتے ہیں، جھنے کا بہترین طریق کار ہے؟ کیا بحیثیت ایک وانشور اور باہر عالم کے بیر زیبا ہے کہ ونیا کا ایک سادہ اور سطی سا نقشہ تیار کر کے اس جزیلوں اور غیر فوبی قانون سازوں کے ہاتھ میں ایک نینے کے طور پر تھا دیا جائے تاکہ پہلے وہ اسے جمعیں اور پھر اس پر عمل کریں؟ کیا بہطریق کار در حقیقت تصادم کو طول وینے، اسے بدتر بنانے اور اسے گہرا بنانے کا باعث نہیں بنا؟ یہ تہذیوں کے تصادم کو اس کی کرنے میں کیا فرض بجا لاتا ہے؟ کیا ہم تہذیوں کے تصادم کو آرزو مند تصادم کو ارز مند کی کیورہ کر ایس کی فرض بجا لاتا ہے؟ کیا ہم تہذیوں کے تصادم کو آرزو مند کیں کی کرنے کے لیے یا برھانے کو کوشہ نہیں ملتی؟ کیا ہم یہ یہ چھنے میں حق بجانب نہیں؛ کوئی شخص ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کوشہ نہیں ملتی؟ کیا ہم یہ یہ چھنے میں حق بجانب نہیں؛ کوئی شخص ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا جو جھنے میں حق بجانب نہیں؛ کوئی شخص ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا جم جھنے یو جھنے کے یا برھانے کے لیے یا برھانے کے لیے یا برھانے کے لیے یا برھانے کے لیے؟

میں عالمی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے اس رائے سے آغاز کروں گا کہ لوگوں میں اب مغرب یا جاپانی یا سلاوی ثقافت، اسلام یا کنفوخزم جیسی بڑی اور میری رائے میں غیر ضروری حد تک جمیم اور مہارت سے خیائے جانے کے لائق تج بدات پر گفتگو کرنے کی روش کس قدر عام ہو گئی ہے ۔۔۔ یہ وہ لیبل میں جو نداہب، نسلوں اور گوہوں کو تو ڈیچوٹر کر تصوریوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو ایک سو پچاس برس پہلے کے گوینو اور رینان کے نظریات سے کہیں زیادہ ناخشگوار اور اشتعال انگیز ہوتے ہیں۔ کو بظاہر ہیا عجیب سا لگنا ہے لیکن حقیقت ہے ہے کہ گروہی نفیات کے شدید طرز عمل کی یہ کوئی نی مثالین مہیں اور یہ ہرگز مسلمانہ نہیں۔ ایک مثالین گہرے عدم تحفظ کے یہ کوئی نی مثالین مہیں اور یہ ہرگز مسلمانہ نہیں۔ ایک مثالین گہرے عدم تحفظ کے نائوں میں ساخے آتی ہیں یعنی اس وقت جب قبین قسیع، جنگ، استعار یا مہاجرت یا زبانوں میں ساخے آتی ہیں یعنی اس وقت جب قبین توسیع، جنگ، استعار یا مہاجرت یا

کی اچا تک یا معمول کے خلاف تبدیلی کے ظہور میں آنے کے بیتیے میں خاص طور ایک ورسے کے قریب آتی ہیں یا ایک دوسرے پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔

میں اس ضمن میں دو مثالیں چیش کروں گا: گروہی شاخت کی زبان کا انیسو صدی کے وسط ہے اس کے اختیام تک ایک بلند با نگ ظہور ہوتا ہے جو دراصل اور افریقہ کے علاقوں پر تابض ہونے کے لیے بری بور پی اور امر کی طاقوں کے مائا سال کی بین الاقوای سختاش کی معراج ہے۔ افریقہ یعنی تاریک براعظم کی فی جگہوں پر قابض ہونے کے لیے فرانس اور برطانیہ نیز جرشی اور بہجیم نہ صرف طاقتہ بیک تصورات اور خطابیات کے اس برے ذرنس اور برطانیہ نیز جرشی اور بہجیم نہ صرف طاقتہ وہ اپنی لوٹ میں سب سے مشہور تہذ وہ اپنی لوٹ میں سب سے مشہور تہذ کو اپنی لوٹ میں سب سے مشہور تہذ کو اپنی لوٹ میں کی مدور تہذ کی اور اپنی لوٹ میں ارفع مقصد جہ کی کہ میں ارفع مقصد جہ کارفر ہا ہے کہ بین ارفع مقصد جہ کی کارفر ہا ہے کہ بین ارفع مقصد جہ کیں کارفر ہا ہے کہ بین ارفع مقصد جہ کوروں کی جوروں کے کہیں ارفع مقصد جہ کارفر ہا ہے کہ بین ارفع مقصد جہ کی کارفر ہا ہے کہ بین اربی اور میں کی اس کارفر ہا ہے کہ بین اربی کارفر ہا ہے کہ بین اربی کوروں کی تو این کے کارفر ہا ہے کہ بین اربی کوروں کی کارفر ہا ہے کہ بین اربی کوروں کی کوروں ک

کار فرما ہے کہ بعض نسلوں اور پڑھافتوں کا بمقابلہ دوسری قوموں کے کہیں ارفع مقصد حیا ہوتا ہے۔ اس خیال کو اپنانے کے نتیج میں زیادہ طاقتور، زیادہ ترتی یافتہ، زیادہ مہنہ قوم کو دوسری قوموں کو غلام بنانے کا حق مل جاتا ہے۔ بیہ سارا کھیل وحثی جبر یا خام کو مار کے نام پر نہیں جو اس طرح کے استعاری عمل کے متعین عناصر ہیں بلکہ اعلیٰ نفہ العین کے نام پر کھیلاجاتا ہے۔ جوزف کارڈ کی سب سے مشہور کہائی '' قلب ظلماء العین کے نام پر کھیلاجاتا ہے۔ جوزف کارڈ کی سب سے مشہور کہائی '' قلب ظلماء ایک کردار مارلو کہتا ہے :

''دنیا کی شغیر، جس کا زیادہ تر مطلب سے ہے کہ سے ان لوگول سے چین کی جائے جن کا رنگ ہم سے مختلف یا جن کی ناکیں ہماری نسبت پھٹری ہیں، کوئی زیادہ خوشگوار عمل نمبیں جب آپ ذرا گہرائی ہے اس میں جھانگیں۔ جو شے اس امر کی تانی کرتی ہے وہ ہے صرف خیال۔ اس کے پس پشت کارفرہا خیال۔ کوئی جذباتی دکھادا نمیں بلکہ خیال اور اس خیال پر ایک

بِ غرض لِقَين - يهي وه شے ہے شے آپ متعين كر سكتے ہيں، جس كے آگ جمك سكتے ہيں اور جے آپ جھين دے سكتے ہيں''-

اس قتم کی منطق کے جواب میں وو چیزیں واقع ہوتی ہیں: ایک تو بیا کہ مقابلہ کار توتیں ثقافتی اور تہذیبی تقدیر کا اپنا ایک الگ نظریہ وضع کر لیتی ہیں تا کہ دوسرے ممالک میں اینے کرو توں کا جواز مہیا کر سکیں۔ برطانیہ کے یاس ای طرح کا ایک نظریہ تھا، جرمنی کے پاس بھی تھا، بہیم کے پاس بھی تھا اور واضح تقدیر کے تصور کے طور یر ایک نظرید امریکہ کے پاس بھی تھا۔ اس طرح کے تلافی کارتصورات، جن کا اصل مقصد، جیسا کہ کا نرڈ نے بالکل صحیح سمجما ہے، خود غرضی، حصول اقتدار، تنخیر، دولت اور بے لگام احماس فخر ہے، مطابقت اور تصادم کی روش کو باوقار بنا دیتے ہیں۔ میں تو یہ تک کہنے کو تیار ہوں کہ جس چز کو ہم آج تشخص کی خطابت کہتے ہیں اور جس کا سہارا لے کر کسی نىلى، نەبىي، قومى يا ثقافتى گروه كا ايك فرد أس گروه كو دنيا كا مركز قرار دے ڈالتاہے دراصل انیسویں صدی کے آخر کی استعاری مطابقت کے عہد کی پیداوار ہے۔ نتیجہ اس سے" ونیا کیں برمرِ جنگ' کے تصور کو تحریک ہوتی ہے جو دراصل بہت واضح طور پر ہنٹنگشن کے مقالے کی تہ میں موجود ہے۔ اس تصور کا ایک نہایت خوفناک مستقبلانہ اطلاق ایج جی و لیزکی تمثیل''ونیاؤں کی جنگ'' (The War of the Worlds) سے ملا جواس تصور کو توسیع دے کر اس میں اس دنیا اور دور دراز کے ایک سیارے کے مابین جنگ کے تصور کو آمیز کر لیتا ہے۔ سامی اقتصادیات ، جغرافیہ، بشریات اور تاریخ نولیمی کے متعلقہ میدانوں میں اس نظریے کا اطلاق ہوتا ہے جس کی رو سے ہر''دنیا'' اپنی محصوص حدود میں بند ہے، اس کی اپنی سرحدیں ہوتی ہیں اور اس کا ایک مخصوص ملاقہ ہوتا ب، دنیا کے نقشے، تہذیوں کی ساخت اور اس خیال بر کہ برنسل ایک مخصوص تقدیر، الگ نفیات اور الگ وین ماحول وغیرہ کی حال ہوتی ہے۔ یہ تمام تصورات، کم و بیش بغیر کسی انتثاء کے، کسی موافقت بر مبنی نبیں بلکہ ونیاؤل کے مامین آویوش اور تصاوم بر من میں۔ یہ

امر گتاولی بان (ملاحظه مو" ونیا حالت بغاوت مین" The World in Revolt) کی كتابول اور بعض مقابلتًا فراموش كرده كارنامول مثلًا اليف اليس مارون كى "مغرني تسليل اور ونها'' "Western Races and the World" (۱۹۲۲) اور حارج هنری لین فو کس یک ربورز کی " ثقافت کا تصادم اور نسلول کا رابطه " The Clash of) (۱۹۲۷ء) وغيره مين بخولي ملاحظه کيا Cultures & the Contact of Races) جاسکتا ہے۔ دوسری چیز جو واقع ہوتی ہے ، جیسا کہ ہسنشگٹن خود اعتراف کرتاہے، یہ ہے کہ کمزور قومیں، جن پر گویا سامراج کی نظر ہوتی ہے، استعار کے جابرانہ ہتھکنڈوں اور زبردتی اُن کی زمینوں بر آباد ہونے والوں کی مقادمت کر کے ان کا جواب دیتی ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ سنید آدمی کے خلاف اُصولی مقادمت ای ونت شروع ہو گئی تھی جب اس نے الجزائر، مشرقی افریقد، ہندوستان یا ای طرح کے کسی مقام پر قدم رکھا۔ بعد ازاں اس مقامی مقاومت کی جگه ثانوی مقاومت نے لے لی لیعنی سیاس اور ثقافتی تح یکوں کی تشکیل و تنظیم نے استعار کے نیجے ہے آزاد ہونے کا عز صمیم کر لیا۔ انیسویں صدی کے عین ای کیے، جب تہذیبی عظمت کے زعم کے باعث یور لی اور امر کی طاقتوں میں وسیع پہانے یر (استعار کے لیے) جواز جوئی شروع ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک جوالي خطابت ظهور مين آئي جو افريقي، ايشيائي اور عرب اتحاد، آزادي اور حق خود اراديت کی اصطلاحات میں اظہار مطلب کرنے لگی۔ مثال کے طور پر برعظیم میں ۱۸۸۰ء میں کانگریس یارٹی کی تنظیم شروع ہوئی اور صدی کے ختم ہوتے ہی بیہ ہندوستان کے خواص کوا یفین دلا چکی تھی کہ صرف ہندوستانی زبانوں نیز صنعت اور تجارت کو ترتی دے کر جی سای آزادی کوممکن بنایا جاسکتا ہے۔ ولیل کا اگلا رخ پیرتھا کہ بیرسب ہماری اور صرف ا ہاری ہیں اور ان کی ونیا کے مقابلے میں اپنی ونیا (ذرا''ہماری بمقابلہ ان ک'' کا کلمہ ملاحظہ ہو ) کے معاون بن کر ہم آخر کار اینے یاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جدید جاپان ے میمی عبد میں بھی ای طرح کی منطق برسر کار نظر آتی ہے۔ احساس تعلق کی بین خطابت ہرتم یک آزادی کی وطن برتی کے قلب میں تیاں نظر آتی ہے اور دوسری جنگ

عظیم کے فوراً بعد اس نے نہ صرف کلا یکی بادشاہتوں کے خاتے کا مقصد حاصل کر لیا بلکہ اس کے بعد درجنوں ملکوں کے لیے آزادی کے حصول کا سامان کر دیا۔ ہندوستان، انڈونیشیا، متعدد عمراب ممالک، ہندچینی، الجزائر، کینیا اور ای طرح دیگر متعدد ممالک سے سب بعض اوقات اعمروفی صورت حالات (مثلاً جاپان سے سب بعض اوقات اعمروفی صورت حالات (مثلاً جاپان کے ضمن میں) کے منتجے کے طور پر یا محروہ نو آبادیاتی لڑائیوں اور یا مجر وطن پرستانہ تح کیک آزادی کے منتج میں دنیا کے منظر نامے پر ظاہر ہوئے۔

چنانچہ نوآبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی وونوں کے سیات و سباق میں عمومی ثقافتی یا تہذی تخصیص کی خطابیات نے دو توانا ستوں کا رخ کیا۔ ایک کا رخ بوٹو پیائی تھا جس نے تمام قوموں کے مابین اتحاد اور یگائکت کے مجموعی نمونے پر اصرار کیا۔ دوسرا رخ وہ تھا جس کے مطابق تمام تہذیبیں اتنی منفرد ومتعین، حاسد اور وحدت برست تھیں کہ وہ نتیج باتی تمام کورد کرنے اور ان کے خلاف جنگ بر آمادہ نظر آتی تھیں۔ پہلی شق کے تعمن میں اقوام متحدہ کی فرہنگ اور ادارے ہیں جو دوسری عالمی جنگ کی تیاہ کاریوں کے بعد وجود میں آئے اور اقوام متحدہ کےبطن سے پھوٹے والی بعد کی کوششیں، جن کا سفح نظر آفاتی حکومت کا قیام تھا اور جن کی بنیاد بقائے باہمی، اقتدار اعلیٰ کی رضا کارانہ تحدید اور تومول اور ثقافتوں کے ہم آ ہنگ ارتباط پر رکھی جانا تھی۔ دوسری شق کے تناظر میں سرد جنگ کا نظریہ اور اس کی مملی صورت ہے اور تازہ تر صورت میں بد خیال کہ تہذیبوں کا تعادم ایک ایسی دنیا کے لیے، جو مختلف حصول بخروں میں بٹی ہوئی ہے، اگر لاز می نہیں تو لیم ضرور ہے!! اس خیال کی رو سے ثقافتیں اور تہذیبیں بنیادی طور پر ایک دوسرے ے الگ تھلگ ہیں۔ میں بہال نفرت انگیز نہیں بنا جا بتا۔ ونیائے اسلام میں خطابیات اور تحریکول کا ایک اُبال اٹھتا رہا ہے جو اسلام کے حریف مغرب ہونے پر زور دیتا رہا ب بالكل اى طرح جيسے افريقه، يورپ، ايشيا اور بعض اور جگيول پر ايسي تحريمين جاتي رتق میں جو بعض نشان زد دوسرول کو نالپندیدہ قرار دے کر باہر رکھنے کی ضرورت پر زور رتی ربی میں۔ جولی افریقہ میں گورا نسلی امتیاز (White Apartheid) ایک ایک بی

تحریک تھی جیہا کہ افریقی مرکزیت نامی تحریک اور افریقہ اور امریکہ میں بالترتیب ایک ممل طور پر آزاد مغربی تہذیب کے بائے جانے کے شمن میں طالیہ دلجیجی -

تہذیوں کے تصادم کے نظریے کی اس مختفر ثقافتی تاریخ کا نکتہ ہے کہ ہے۔ مُنگَدُن جیسے لوگ ای تاریخ کی پیداوار ہیں اور ای سے وہ اپنی تحریر میں منشکل ہوتے ہیں۔ مزید برآں اس تصادم کو بیان کرنے والی زبان قوت کے امور کے ساتھ جڑی ہوئی ے۔ اہل قوت اے ای لیے استعال کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا تحفظ کر سکیں۔ ناتواں اور کمزور اے اس لیے استعال کرتے ہیں کہ وہ مساوات اور آزادی یا غالب قوت کے حوالے سے مقابلیۂ فائدہ حاصل کر سکیں۔ حاصل کلام یہ کہ''ہم بمقابلہ وہ'' کے نقطہ نگاہ کے گرد ایک نظریاتی قالب کی بنت سے دراصل یہ باور کرانا مقسود ہوتا ہے کہ اصل مسلم علمیاتی اور فطری ہے۔ لیعنی جاری تہذیب معروف اور مسلم ہے، اُن کی افتاف اور عجیب وغریب ہے جب کہ حقیقت میں ے کہ وہ چوکھٹا، جو ہمیں ان سے علیحدہ کر رہا ہے، جنگ جو، معنی خیز اور ایک نازک صورت حال کا آئینہ دار ہے۔ ہر تبذی کیپ میں جمیں اس ثقافت یا تبذیب سے سرکاری ترجمان نظر آئیں گے جو اس کی وکالت کے لیے خود کو مامور سجھتے ہیں، جوخود کو'' ہمارا'' یا پر ان کا' مؤقف بیان کرنے کی ذمہ داری سونی دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ بہت کچھ دہانے، تخفیف کرنے یا بڑھانے پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس میل اور فوری سطح پر یہ بیان کرنے کے لیے کہ" ماری" نقافت یا تبذیب کیا ہے یا کیسی موتی یا ہے، ہمیں اس کی تعریف کے لیے لاز ما ایک بحث مباحثہ کو درمیان میں لانا ہوگا۔ یہ امر ہنٹنگٹن کے باب میں بالکل درست ہے جو اپنا مقالہ لکھنے کے لیے امریکی تاریخ میں اُ ایک اییا وقت چنا ہے جب مغربی تہذیب کی تعریف کے باب میں گمری الجھن اور آ ' افراتفری پیدا ہوچکی ہے۔ ذرا یاد سیجیے کہ امریکہ میں بہت سے کالج کیمپموں میں سیجیل دو' د ہائیوں میں مغربی تہذیب کا اصل اصول کیا ہے، کون ک کتابیں پڑھانی جاہمیں ، کون کہا پڑھنی یانمیں پڑھنی جاہیں ، شامل نصاب ہونی جاہمییں یا اُن کو زیادہ لائق توجہ میں مجھنے

چاہیے جیسے سوالات پر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ مینفورڈ اور کولمبیا کی سطح کی یو نیورسٹیوں نے ان سوالات پر بحث مباحثہ محض اس لیے نہیں کیا کہ یہ ایک عادی علمی تثویش کی وجہ ہے ہے بلکہ اس لیے کہ مغرب کی اور ستیۃ امریکہ کی اصطلاح داؤ پر گلی ہوئی تھی!

جس شخص کو اس امر کی ذرا سی بھی سوچھ ہو جھ ہو کہ ثقافتوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، جانتا ہے کہ ثقافت کی تعریف کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ثقافت اس کے افراد کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، ہمیشہ ایک بوے اور حی کہ غیر جمہوری معاشروں میں بھی ایک جمہوری مناظرے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہال مسلمہ اور ثقة حضرات کو منتب کرنا اور با تاعدگ ہے ان پر نظر ثانی کرنا، بحث وتحیص ہے کام لیٹا، دوبارہ منتخب کرنا یا موتوف کرنا ضروری ہے۔ یہاں خیر وشر اور وابتگی یا ناوابسگی (وئی یا مخلف) کے تصورات ہوتے ہیں، اقدار کے مراتب کی شخصیص، تحیص ، ان یر بار دگر بحث اور جیسی بھی صورت حالات ہو، اس کی روشیٰ میں ان کی تعیمین یا عدم تعیمین کرنا ہوتی ہے نیز ہر ثقافت اینے وشمنوں ک تعین کرتی ہے لین یہ کہ اس کلچر سے باہر کیا ہے اور مس طرح اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ ہیروڈوٹس سے آغاز کریں تو یونانیوں کے نزدیک جوشخص یونانی زبان نہیں بولتا تھا اس کے وحثی ہونے میں کوئی شہنیں ہوتا تھا۔ ایک بگانہ۔ جس سے نفرت کرنا اورجس کے خلاف لڑنا لازم تھا۔ حال ہی میں مشہور فرانسیس کلا کی مصنف فرانسوائے بار توگ (Francois Hartog) کی ایک شایع ہونے والی کتاب''ہیرو ڈوٹس کا آئینہ'' (The Mirror of Herodotus) کے مطالعے سے بتا چلتا ہے کہ ہیرو ڈوٹس کس قدر جان بوجھ کر اور کیسی ریاضت کے ساتھ ایرانیوں کی تصویر کشی ہے بھی بڑھ کر سائیتھیا کے باسیوں کے باب میں ایک بگانہ وحثی کی تصویر کشی کرتا ہے۔

مرکاری ثقافت ذہبی رہنماؤں، اکادمیوں اور ریاست (کی تلیث) سے مبارت ہے۔ یہ نرکاری میں الوطنی، وفاداری، حدود اور وابستگی کی تحریفات مہیا کرتی ہے۔ یہ سرکاری نقافت ہی ہے جو''کل' کے نام سے بات کرتی ہے، جوعوی خواہش، عمومی تو کی مزان اور اس نقطۂ نظر کے، جو سرکاری ماضی میں جامع طور پر رائج رہا، بانی بزرکوں اور متون

اور زعماء اور اشرار کے گروہ وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے لیے کوشاں ہوتی ہے اور ماضی میں جو پڑا امبنی میں اجنی میں ا جو چڑ امبنی، مختلف اور نالبندیدہ ہوتی ہے، اس کو خارج کر ڈالتی ہے۔ سبیں سے وہ تعریفات ظہور میں آتی میں جن کی رُو سے لازم آتا ہے کہ کیا کہا اور کیا نہ کہا جائے۔ ای میں وہ تح کیا کہا تاور مقاطعات شامل میں جو کسی بھی ثقافت کے لیے، اگر اسے اپنی علمداری کو قائم رکھنا ہے، لازی ہیں۔

یہ بھی درست سے کد بڑے دھارے کی اس سرکاری، مصدقد ثقافت کے ساتھ ساته بعض اختلافات رکنے والی، متبادل، غیر مقلد اور آزادہ رو ثقافتیں بھی ہوتی ہیں جن میں اقتدار کو چینی کرنے والے بہت سے عناصر بھی ہوتے ہیں جو سرکاری ثقافت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ انھیں جوالی ثقافت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ یہ ثقافت دراصل ان سرَّرمیوں کا امتزاج ہوتی ہے جو مختلف قتم کے آزادہ رد لوگوں، غریبوں، مہاجروں، رند فنکارول، مزدورول، ہانیوں اور فن کارول سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ای جوالی ثقافت ہے بیئت مقتدرہ پر تقید اور سرکاری اور مقلااندسوی پرحملوں کی صورت پیدا ہوتی ہے۔عظیم معاصر عرب شاعر ایدونس (Adonis) نے عربی ثقافت میں یائے جانے والے روایق اور غیر مقلد آزادہ رو طرنے احساس کے باہمی تعلق بر ان دونوں کے مابین یائے جانے والے مسلسل جدل اور تناؤ کے ضمن میں ایک فٹیم تحریر سپر دقلم کی ہے۔ تخلیق اشتعال کے اس ہمہ وقت موجود ہر جیٹے کا تھوڑا ساشعور رکھے بغیر، جس کے ذریعے غیر سرکاری اور آ زا د نُقافت، سرکاری نُقافت کے علم برداروں کو شہو کے دیتی ہے، کوئی کلچر قابل فہم نہیں ہو سکتا۔ ہر ثقافت کے باطن میں موجود احساس اضطراب سے صرف نظر کرنا اور یہ فرض کر لین کہ تفافت اور شخیص میں کامل ہم آ جنگی ہے، اس عضر سے محروم ہونے کے مترادف ہے جسے اہم اور حد درجہ تخلیقی کہا جاسکتا ہے۔

امریکہ میں میہ بھٹ، کہ س شے کو امریکی کہا جاسکتا ہے، متعدد بڑی تبدیلیوں اور بعض صورتوں میں ڈرامائی تبدیلیوں سے دو جار ہے۔ جب میں جوانی کے حدود میں قدم زن تھ تو اس زمانے میں ویسٹرن فلم امریکہ کے اسلی باشندوں کو لعین ابلیموں کی شکل

مين وكهاتي تفي جنسي يا توتية تيخ كرنا يامطيع بنالينا لازم تها\_أنسين ريد الذيز كها جاتا تها اور چونکہ ثقافت میں ان کا کوئی ایبا رول نہیں تھا سو پی فلموں کے بارے میں بھی اتنا ہی درست تھا جتناعلی تاری کھنے کے باب میں۔ مخفر یہ کہ مطرز عمل سفید تہذیب کی پیش قدی میں مضم خوبیوں کو روش تر کرنے کا ذریعہ تھا۔ آج صورت حال بالکل بدل چکی ہے۔ اب مقامی امریکیوں کو بدمعاشوں کے روپ کے بجائے مظلوموں کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ کولمبس کے مرتبے میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ امریکی صبشیوں اور عورتوں کے بیان میں اور زیادہ ڈرامائی تبدیلیاں دیکھی جاستی میں ٹونی موریس نے لکھا ہے کہ کلا یک امر کی اوب میں مفید رنگ سے مریضانہ حد تک وابستگی یائی جاتی ہے جیسا کہ میلول کی "مولی ڈک" اور یوک" آرتھ گورڈن پئ" سے بطریق احس تصدیق ہوتی ہے۔ تاہم وہ کہتی ہے کہ انیسویں اور بیسویں صدی کے بڑے لکھنے والے مرد اور سفید رنگ مصنفین نے--وہ لوگ جنھوں نے اس ادب کے اصولی قوانین و اسالیب طے کیے جے ہم امریکی ادب کا نام دیتے ہیں - اپنی تحریوں میں گورے بن (Whiteness) کو ہمارے معاشرے میں افریق موجودگی سے بچنے، اس پر نقاب ڈالنے اور اسے غیر مرکی بناڈالنے کے لیے حربے کے طور پر استعال کیا۔ صرف یمی امر کہ ٹونی موریس ایے ناول اور تقید اس قدر کامیالی اور ذہانت کے ساتھ لیھتی ہے اب میلول اور ہیمنگو سے کی دنیا سے دو بوائے Du ) (Bois، بالڈون، کیکسٹن ہیوز اور ٹونی مور بین کی دنیا تک ہونے والی تبدیلی کو نمایاں مرتی ہے۔ من زاوی نگاہ کو اصل امریکہ ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے اورکون مخض اس کی نمائندگی اور تعریف کادعویٰ کرسکتا ہے؟ یہ سوال بہت پیچیدہ اور نہایت گہرا ہے لیکن اس سارے مسئلے کو چند فرسودہ فقروں تک محدود کر کے حل نہیں کیا جاسکتا۔

ان ثقافی مقابلوں میں، جن کا مقصد کی تہذیب کی تعریف متعین کرنا : وتا ب،
کیا کیا مشکلات حاکل ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آرتھر شلیسئلر کی حالیہ چھوئی ک
کتاب "The Disuniting of America" (امریکہ کی تحلیل) ہے کیا جا سکتا
ہے۔ مواد اعظم کے مؤرخ ہونے کی حیثیت ہے شلیسٹگر کی پریٹانی سمجھ میں آ۔ وال

چیز ہے۔ اے اس بات کی پریشانی ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بنگامی اور مہاجر گرد بول نے امریکہ کے اس سرکاری واحدانہ تصور کو معرض بحث میں ڈال وہا ہے جس کی نمائندگی اس ملک کے عظیم کلائی مؤرخ مثلاً بینکرانث ، ہنری ایدمز اور بالکل حال میں رچرذ بونسٹیڈٹر کرتے رہے ہیں۔ یہ گروہ جاہتے میں کہ تاریخ اس طرح لکھی عانی جاہے کہ اس ہے نہ صرف اس امریکہ کے خدوخال واضح ہوں جس کا خواب د تھینے والے اور جس یر حکومت کرنے والے امراء اور جا گیردار تھے بلکہ اس امریکہ کی بھی نمائندگی ہو جس میں غلاموں، خادموں، مزدوروں اور غریب مہاجرین نے اہم مگر اب تك غير تشليم شده رول اواكيا- اس طرح ك لوگول كي بيانات في سركاري واستان كي ست رفتار ترتی اور پرسکون تمکین کو ته و بالا کرنا شروع کر دیا ہے جنھیں ان خطبات و مقالات کے ذریعے خاموش کر دیا گیا تھا جن کا منبع واشکنن، نیویارک کے سرمایہ کار بنک، امریکہ کی دانشگامیں اور غرب اوسط (Middle West) کی بری صنعتی دولت تھی۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں، معاشرے کے برقست افراؤ کے تج بات کو پیج میں لے آتے ہیں اور کم تر در ہے کے افراد و اقوام مثلاً عورتوں، ایشیائیوں، افریقی امریکیوں اور متعدد دیگر اقلیتوں ے جنسی اور نسلی مطالبات کو آواز عطا کرتے ہیں۔ کوئی شخص خواہ شکلیسنگر کی ول سے نکلی بولی جی ہے اتفاق کرے یا نہ کرے، اس کے نبٹا مخفی زاویہ نظر سے اتفاق کے بغیر عارہ نہیں کہ تاریج نولی کی ملک کی تعریف کے ضمن میں شاہراہ کی حیثیت رکھتی سے نیز یہ کہ کسی معاشرے کا تشخیص بڑی حد تک تاریخی تعبیر کا فرض ہوتا ہے اور ریہ تاریخی تعبیر بہت سے متقابل دعووں اور جوانی وعوول کے خطروں سے گھری ہوتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ آج کل ایس ہی صورت حال سے دو حار ہے۔

آج کی اسلامی و نیامیں بھی اس قتم کے مباحث موجود ہیں جو عام طور پر خطرہ اسلام، اسلام بنیاد پرتی اور دہشت گردی ہے متعلق اشخے والے اس مسفر یائی شور و نوعا میں، جومغربی ذرائع ابلاغ سے شدت سے سننے میں آتا ہے، اکثر مکمل طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ کی بھی دوسری بڑی عالمی ثقافت کی طرح اسلام کے اندر بھی مختف

قتم کی جیران کن رویں اور مقابل رویں موجود ہیں جن میں سے بیشتر کا شعور واضح طور پر تعصب کا میلان رکھنے والے متشرقین اور صحافیوں کونہیں ہویاتا کیونکہ مشترقین کے نزدیک اسلام خوف اور وشنی کا ندب بے اور صحافیوں کا حال سے بے کہ نہ انھیں اسلامی ممالک کی متعلقہ زبانوں کاعلم ہے نہ ان کی تواریخ کا اور وہ ان تسلسل سے جاری فرسودہ باتوں پر تکید کرتے ہیں جو وسویں صدی سے مغرب میں چلی آربی ہیں۔ آج ایران امریکہ کی سیای خود فرضی کے جملے کا بدف بنا ہوا ہے جب کہ عالم سے ہے کہ وہاں قانون، آزادی، انفرادی ذمه داری اور روایت جیسے موضوعات پر حیران کن حد تک تند و تیز بحشیں چل رہی میں گو کہ مغربی ریورٹر ان کا ٹوٹس نہیں لیتے۔ کرشمہ کار ایرانی مقرر اور دانشور، خواہ وہ رسی علماء ہوں یا ان کے برعکس، بوی بے خوفی سے اقتدار اور تقلید کے مراکز کو چیلنج کرتے ہوئے، عوامی مقبولیت کے جلو میں شریعتی (۲) کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔مصر میں دائر ہونے والے دو بڑے دیوانی مقدمات نے، جن میں ایک دانشور اور ایک ممتازفلم ساز کی زندگیوں میں ندہبی مداخلت کا سوال اٹھایا گیا تھا، بالآخر روایق رائخ الاعتقادی یر فتح یائی (میری مراد ناصر ابوزید اور بوسف شامین کے مقدمات سے ہے)۔ خود میں نے اپنی ایک حالیہ کتاب "نے دخلی کی سیاست" The Politics) of Dispossession, 1994) میں بحث کی ہے کہ اسلامی بنیاد بریتی کے سلاب کی بات تو ایک طرف رای، جیما که مغربی ذرائع ابلاغ اے تفیقی انداز میں بیان کرتے ہیں، قانون کے معاملات میں سنت کی تعبیر، ذاتی کردار، سیاس فیصلہ کاری اور متعدد دیگر معاملات میں اس کی سیکولرسطح پر مخالفت کا زور بھی خاصا ہے۔ مزید برآں، جو بات عام طور پر بھلا دی جاتی ہے، یہ ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد کی تح یکیں دراصل لی ایس اور ا ہرمیت خوردہ پالیسیوں کے خلاف اور قبضے کی اسرائیلی کارروائیوں، زمینوں سے بے دخلی کی روش اور اس طرح کی دیگر حرکتوں کے خلاف احتجاجی تح یکیں ہیں۔

میرے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے کہ منشنگٹن نے اپنے مقالے میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں دیا کہ وہ ان بچیدہ جھڑول سے واقف ہے۔ نہ یہ لگتا ہے کہ اے اس امر

کا احمال ہے کہ کی تہذیب کی نوعیت اور تشخص کو اس کا ہر رکن غیر مسئول بدیمی سدافتوں کے طور پر قبول نہیں کر لیتا۔ سرد جنگ کو پچھلے چند دہوں کے فکری افق کو مشعین کرنے والا عامل قرار دینے کے بجائے میں تو یہ کہوں گا کہ ایک عرصے ہے چلی آنے والی ایشت متقدرہ کے باب میں یہ سوال اٹھانے اور تشکیک کی حد درجہ پھیل جانے والی روث ہے جو شرق اور مغرب کی بعد از جنگ کی دنیا کے خدو خال متعین کرتی ہے۔ سفید سامران کے رخصت ہونے کے بعد وطن پری اور نو آبادیاتی انخلا ہے۔ سفید سامران کے رخصت ہونے کے بعد وطن پری اور نو آبادیاتی انخلا مثال کے طور پر الجرائر میں، جو ان ونوں اسلام کے علمبرداروں اور فرسودہ اور ہے اعتبار حکومت کے ماین خونیں مقالے کی سرز مین بن چکی ہے، بحث مباحثہ ور شدید مقالمہ! پیندھکل اختیار کرلی ہے۔ لیکن نے دیک سے بیٹ شکل کے خود اسلام کے علمبرداروں اور شدید مقالمہ!

فرانس کو ۱۹۲۲ء میں شکست دینے کے بعد ''قوم محاذ برائے آزادی الجرائر'' (FLN) نے الجزائر' عرب اور مسلم تغضی کے علبردار ہونے کا اعلان کیا۔ اس ملک کی جدید تاریخ میں پہلی بار عربی زبان ذرایعہ تعلیم بنی، موشلزم اس کا سیای مسلک اور عاریخ اس کی خارجہ پالیدی تھبری۔ ان تمام امور میں اپنی کیے جلس صورت گری کر کے ایف ایل این ایک بڑی منفوج بیورو کر لی میں تبدیل ہوگیا۔ اس کی معیشت شدید زوال کا شکار ہوگئی اور اس مے لیڈر ایک بے چئی چند سری حکومت میں تبدیل ہو کر بیاند اور تظہراؤ کا شکار ہوگئے۔ شیبة نہ صرف مسلم علاء اور زناء میں سے بلکہ اس بربر افلیت میں سے بھی ایک ایوزیش نے ظہور کیا جو مفروضہ واحد الجزائری شخص کی افلیت میں سے بھی ایک ایوزیش نے ظہور کیا جو مفروضہ واحد الجزائری شخص کی ہمہ مقصدی بحث میں دب کر رہ گئی تھی۔ یوں بچھلے چند برسوں کا سیای بجرائری شخص کی افتیت کے فیلے کوئی کو خابر کرتا ہے بھی سے کہ تا ہو دبید اور الجزائری شخص کی نوعیت کے فیلے کے تن کو خابر کرتا ہے لیک بی کہ کا سائی عناصر کیا ہیں، یہ اسلام کس نوعیت کا ہے، قوم پرست، عرب اور یہ بی سے بی کیا میں کہ نام کر بی ایوں ہے اور کین کیا گئی بنا۔

ہنٹنگٹن جس شے کو''تہذیبی تشخص'' کا نام دیتا ہے وہ اس کے نزدیک ایک

متحکم اور مطمئن شے ہے گویا گھر کے عقب میں موجود فرنیچر سے بھرا کمرہ۔ یہ بات نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ بورے کرہ ارض میں صداقت سے حد درجہ بعد ے۔ضمنا ثقافتوں اور تہذیوں میں یائے جانے والے اختلافات یر زور دینے کے لیے اس کے استعال كرده "ثقافت" اور" تهذيب" كے الفاظ حد ورجه دُهيلے دُھالے نظر آتے ہیں۔ اس کا سب بہ ہے کہ اس کے زویک بدود لفظ حرکی اورمسلسل مضطرب ہونے کے بجائے، جیسا کہ یہ اصلاً ہیں، متعین اور متشکل اشیاء کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسا سوینا ان اصطلاحات کی ناختم لفظی بحث کو (مثلاً یہ کہ ان میں سے کون سا زیادہ متحرک اور توی ہے) کہ ان تہذیوں کے تناظر میں (بشمول مغربی تہذیوں کے) ثقافت اور تہذیب کے کیا معنی ہی، کلیت نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مباحث کس بھی متعین تشخص کے تصور اور نتیجۃ تخصات کے مابین رشتوں کے تصور کا استیصال کرتے ہیں جے سنٹنگٹن سای موو کی وجودیاتی حقیقت سجھتا ہے یعنی تہذیبوں کا تصادم۔ بد جانے کے لیے آپ کا چین، جایان، کوریا اور انڈیا کے امور کا ماہر ہونا ضروری نہیں۔ امریکہ کی مثال سانے کی ہے جس کا میں پیھیے ذکر کر آیا ہوں۔ یا پھر جرمنی کی مثال کیجیے جہاں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے بد بحث چیشری ہوئی ہے کہ جرمن ثقافت کی نوعیت کیا ہے۔ کیا نازی ازم نے ای کے بطن سے منطقی طور پر جنم لیا یا بدایک طرح كا انحراف تفا؟

لیکن تشخص کے باب میں ابھی اور بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ ثقافتی اور خطابیاتی مطالعات کے شعبے میں ہونے والے متعدد نئے اکمشافات وتر قیات نے ثقافی تشخص کی مطالعات کے شعبے میں ہونے والے متعدد واضح شعور عطا کیا ہے بلکہ اس حد کا بھی شعور دیا ہے جس تک خود تشخص کا تصور، تخیل، جوڑ توڑ، ایجاد اور تقمیر کا مرہون منت ہوتا ہے۔ آٹھویی عشرے میں بیڈن وائٹ نے ایک نہایت مؤثر کتاب "Metahistory" (مادرائے تاریخ) شالع کی۔ یہ انیسویں صدی کے متعدد مؤرخین مثلاً مارس، مشیلے (مادرائے تاریخ) شالع کی۔ یہ انیسویں صدی کے متعدد مؤرخین مثلاً مارس، مشیلے (مادرائے تاریخ) اور نشنے وغیرہ اور ان کے صالح معنوی (Tropes) میں سے کی ایک یا

اس کے پورے سلنے پر تکیہ کرنے کے طریق کار کا، جو تاریخ کے بارے میں ان کے زاوی کاہ و تاریخ کے بارے میں ان کے زاوی کاہ و تاریخ کے بارے میں ان کے توروں میں ایک مخصوص بوطیقا ہے معتبد نظر آتا ہے جو اے تاریخ میں ترتی اور بیگا گی کی نوعیت کی، ایک مخصوص بیانیہ ماڈل کی روشی میں، معاشرے میں بہیت اور مواد کے فرق پر زور دیتے ہوئے بہتر ین ماڈل کی روشی میں، معاشرے میں بہتر ین طریقہ کیا حوالے ہے صحیح اور فکر افروز تجربہ بتاتا ہے کہ ان کی تاریخوں کی تفتیم کا بہتر ین طریقہ کیا ہو وہ بتاتا ہے کہ ان تاریخوں کی تفتیم کا بہتر ین طریقہ کیا ہو تجربی بیاتا ہے کہ ان کی تاریخوں کی تفتیم کا بہتر ین طریقہ کیا ہو تجربی تا ہے کہ ان تاریخوں کو دوفتی میں دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ مکست عملی ہے نہ کہ تھا تی جس ہو طوقو یل یا کرو ہے یا مارس کے نصب افعین ایک نظام نامے کے طور پرعمل میں آتے ہو سے ماریک میں نام کی مارکن کے نامری مدر کو دخل نہیں۔

مشیل فو کو کے مطالبات کی طرح وائٹ کی کتاب کا مقصد ہیہ ہے کہ فطری دنیا کی جانب سے خیالات کے لیے مبیا کروہ محسوساتی تو شیقات کی موجودگی ہے توجہ بنا کر اسے زبان کی اس فوع پر مریخز کرتا جاہیے جو کسی تصنے والے کے زاویہ نگاہ کے عناصر کی تشکیل کرتی نظر آتی ہے مثال تصادم کے خیال کو دنیا میں ہونے والے اصل تصادم سے اخذ کرتی نظر آتی ہے مثال تصادم کے خیال کو دنیا میں ہونے والے اصل تصادم سے اخذ دریکھنا ہوگا جو دراصل اس شے پر انحصار کرتی ہے جے میں ''منظمانہ بوطیقا'' Poetics) کموجودگی کا حمال کی جر کے تحت ایک متحکم اور علائی طور پر متحقین شے، مثال تبذیبوں کی موجودگی کا احمال والا کر، مصنف برے جذباتی انداز میں جوز تو زکر کے اس طرح کے جملے ترتیب دیتا ہے: ''بلال شکل کا اسلامی بلاک افرایشہ کے گوال کی بائل ابحار ہے وسط ایشیا تک سے خونیس سرحدوں کا حال ہے'' میں یہ نیس کہ دریا کہ ہدنی نگشن کی زبان جذبات کوتح کیک دیے والی ہے اور اے نیس مونا جائے گئے میں ہوتا ہے اور جس کا تجربیہ ہیڈن نے کیا ہے۔ ہدنیٹ نگشن کی زبان کا جیرایہ خلا کیا ہے۔ ہدنیٹ نگشن کی زبان کا جیرایہ خلائے میں ہوتا ہے اور جس کا تجربیہ ہیڈن نے کیا ہے۔ ہدنیٹ نگشن کی زبان کا جیرایہ خلالے کا جیرانہ کا جیرانہ کا جیرانہ کا جیرانہ کا جیران کا جیرانہ کا جیرانہ کی تعرب کیا ہے۔ ہدنیٹ نگشن کی زبان کا جیرانہ کا جیرانہ کو جی بیران کے خاص کے خوال کا کاران کا جیرانہ کیا کہ کاران کا جیرانہ کا خوال کیا کہ خوال کا کاران کا جیرانہ کیا کہ کاران کا جیرانہ کیا تھے۔

استعاراتی ہے تا کہ وہ' ہماری' دنیا میں، جو متوازن، قائلِ قبول، مانوس اور منطقی ہے اور فاص طور پر ایک تیر خیر مثال کے طور پر اسلامی دنیا میں، جس کی سرحد میں خونیں ہیں اور جس کے خط و خال انجرے ہوئے ہیں وغیرہ، فرق کی شدت کو ظاہر کر سکے۔ اس سے ہن شنگش کے تجربے سے زیادہ اس سلسلہ در سلسلہ مجبور یوں کا احساس ہوتا ہے جو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خود اس تصادم کو پیدا کرنے والی ہیں جس کا انکشاف اور جس کی جانب اشارہ خود صاحب کتاب کرناچاہ رہا ہے۔

ثقافتوں کے تصادم کی وضاحت اور اس کے اہتمام کی طرف صدے زیادہ توجہ کے متیجے میں تہذیبوں کے مابین حاری رہنے والے تناد لے اور مکالمے کی حقیقت برباد ہو جاتی ہے۔ آخر جایانی، عرب، بوریی، کوریائی، چینی یا ہندوستانی ثقافت میں ہے آج کون ی ایس ہے جس کا دوسری ثقافتوں سے طویل، گہرا اور غیر معمولی تعلق نہیں رہا؟ اس باہمی تبادلے میں کوئی اشٹناء نہیں۔ جی جابتا ہے کہ تصادم کے منتظمین نے مخلف موسیقیوں کی باہم آمیزش مثلاً اولیور مسائیں یا توروتا کیمشو کے نظام موسیقی کی طرف توجہ کی ہوتی اور اس کے معانی کو سمجھا ہوتا! مخلف قومی دبستانوں کی قوت اور الڑ کے باوجود معاصر موسیقی میں جو شے سب سے زیادہ توجہ مینجی ہے یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے ما بین خط امتیاز نہیں تھینے سکتا۔ جب ثقافتیں ایک دوسرے سے لین دین کرتی ہیں تو بیا عمل اکثر بروی سہولت سے اور بڑے فطری انداز میں انجام یاتا ہے۔ یہی حال موسیقی کا ب جس میں دوسرے معاشروں اور براعظمول میں ہونے والی تر قیات کو غیر معمولی طور پر افذ و جذب کرنے کی صلاحت ہوتی ہے۔ کم و بیش یمی قصہ ادب کا ہے جہال مثان گارشیا مارکیز، محفوظ یا او کے (OE) کے قار کین ان حد بند بول سے کہیں ماورا ہوت ہیں جوزبان یا توم کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں۔خود میرے تقابل ادب کے میدان میں توی نظریاتی اور توی حد بندیوں کے بادجود مختلف ادبوں کے درمیان باہمی تعلقات اور اتحاد و رگانگت کی ایک علمیاتی کومٹ منٹ موجود ہے۔ اس نوعیت کا باہمی تعاون کا حامل اجماعی طرز عمل بی تو وہ شے ہے جو ثقافتوں کے ابدی تصادم کے ان اعلائجوں کے بیباں

د کھنے والوں اور پیغامبروں کے ماہین پائی جانے والی وہ عمر بحرکی پراغلاص ریاضت قابل و کھنے والوں اور پیغامبروں کے ماہین پائی جانے والی وہ عمر بحرکی پراغلاص ریاضت قابل توجہ محمر بھرتی ہے جو بیگانے (The other) کے قریب آنے اور اس معاشرے یا نقافت کی قریب حاصل کرنے کی کوشش سے عبارت ہے جو بظاہر ایک دومرے سے بہت اجنی اور ایک دومرے سے بہت اجنی اور ایک دومرے سے بہت اجنی اور ایک دومرے سے بہت فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں جوزف نیزہام ایک دومرے سے بہت اجنی اور ایک مثالیں ذہن میں آتی ہیں جھوں نے بالا تیب و بحوں نے بالدی مقدس سفر کا فرض انجام دیا۔ بیرے بالا تیب جب بیک ہم آپی تعاون اور انسان دوتی کی باہمی خیر سگالی کی روح پر زور دینے نزد یک جب بیت ہم آپی تعاون اور انسان دوتی کی باہمی خیر سگالی کی روح پر زور دینے نادیس کی نے تیز کرنے کی کوشش نیس کرتے سے یاد رہے کہ میری مراد یبال محض کی نمائوس شے کے لیے انوکھی خوتی اور سطی جوش و خروش سے نمیس بلکہ بیگانے کے باب نمائوس شے کے لیے انوکھی خوتی اور سطی جوش و خروش سے نمیس بلکہ بیگانے کے باب دومری نقافت کرتے ہوئے ، کم ظرفی کے ساتھ ''ہماری'' نقافت کرتے ہوئے ، کم ظرفی کے ساتھ ''ہماری'' نقافت کا زور شور سے دھول بینے رہ عالم کیس گے۔

ثقافتی تجزیول کے ضمن میں دو اور اہم کتب کا ذکر بیبال بے محل نہ ہوگا:

''روایت کی ایجاد' نامی کتاب میں، جے ٹیرٹس رینچر اور ایرک ہوبرنہام جیسے دو متناز معاصر مؤرخین نے مرتب کیا ہے، مرتبین کا کہنا ہے کہ روایت متوارث فکر و دائش اور عمل کا متحکم نظام نامہ ہونے کے بجائے دراصل ساختہ اعمال وعقائد کے ایک مجوعے کا نام ہے جو کثیر آبادی کے معاشروں میں ایک ایے وقت، جب وہاں نامیاتی واحد ک مثانی خاندان، گاؤں اور قبیلے بھر چکے ہوں، احساس تشخص و وحدت پیدا کرنے کے لیے استعال کے جاتے ہیں۔ چنانچہ انیسویں اور جیسویں صدی میں روایت پر زور دینا حاکموں کے زدیک جائے ہیں۔ چنانچہ انیسویں اور جیسویں صدی میں روایت پر زور دینا کا کموں کے زدیک جواز کم ویش ساختہ اور مصنوئی ہو۔ ہندوستان کی مثال لے لیجے۔ وہاں برطانوی حکام نے ۱۵۷۲ء میں ملکہ وکوریہ کے قیمرہ ہند قرار دیے جانے پر جشن منانے کے لیے تقریبات کا ایک مؤثر پر گرار ایراکیا۔ ایسا کرتے

ہوئے اور ہے ووئ کر کے کہ جشن منانے کے لیے درباروں اور لیے لیے جلوسوں کی منانے میں ایک طویل تاریخ رہی ہے، برطانوی دکام ملکہ کی حکومت کو ہندوستان میں ایک ایک جلام میں ایک طویل تاریخ رہی ہو گئے جس کا نئی صورت حال سے کوئی تعلق نہ تھا گر'' خود ساختہ روایت'' کی شکل میں اس کا جواز بہرحال مہیا ہو گیا۔ ایک دومرے تناظر میں کھیل کو مثلاً فٹ بال کے رواج کو لیے چچے جو مقابلتا ایک حالیہ مراکمی ہے لیکن اس کا جواز یہ مہیا کیا جاتا ہے کہ یہ کھیل کود کے قدیم جشن کی تازہ معراج ہے حال آئکہ یہ کثیر تعداد میں افراد کی توجہ کو اصل بدف سے ہٹانے کا ایک حالیہ طریق کار ہے۔ اس ساری بحث کا میں افراد کی توجہ کو اصل بدف سے ہٹانے کا ایک حالیہ طریق کا درجہ حاصل تھا، موجودہ عہد میں وسیح پیانے پر استعال کے لیے ایک گھڑ ائی چیز ہے۔

اُن لوگوں کے نزدیک، جو محض تہذیبوں کے تصادم کی رف لگاتے ہیں، اس امکان کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ ان کے نزدیک نقافتیں اور تہذیبیں بدل سکتی ہیں، ترتی یا بخول کے شان ہوجود نہیں۔ ان کے نزدیک نقافتیں اور تہذیبیں بدل سکتی ہیں، ترتی یا بخول کے عمل سے گزر کر عائب ہو سکتی ہیں لیکن وہ اپنے تشخص میں پراسرار طور پر متعین رہتی ہیں۔ ان کا جو ہم پھر پھر پر کندہ ہونے کے مترادف ہے گویا مضمون کے آغاز میں ہنگلٹن جن چھے تہذیبوں کا ذکر کرتا ہے ان پر کوئی عالمی اتفاق رائے پایا جاتا ہے! میرا مجود کوئی میں ہے کہ ایسا کوئی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا اور اگر ایسا ہے بھی تو بیاس فتم کے تجزیوں کے تجدیوں کے تصادم کے بارے میں پڑھ کر ہم تصادم کے تجزیے سے اتفاق کرنے ہیں۔ چنانچہ تہذیبوں کرنے میں حق بجائے یہ موال کرنے میں کیوں جگر تے ہو کرنے میں کوں جگر تے ہو اور پان کو ایک بیادی تصادم کے رکھ میں کیوں جگر تے ہو گویا ان کے تعلق کو ایک بنیادی تصادم کے رکھ میں کیوں جیش کرتے ہو گویا ان کے تعلی اور اہم نہیں؟

تہذیوں کے تجویے کے سلسلے میں جو تیسری اور آخری مثال دینا جاہتا ہوں یہ کہ کی تہذیبوں کے ایک طرف لوٹا کر اس کی تعلیق کو ایک گرف ایک کی تعلیق کو ایک گرف ایک کی تعلیق کو ایک گرفت ایک تعلیق کو ایک گرفت ایک تعلیق کی تعلیق میں ایک تعلیق کی تعلیق میں ایک تعلیق کی تعلیق میں ایک تعلیق کی ت

بہت سے عناصر ادر آمیزش کی شہادتیں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کارنل سیاسی تجزیہ کار مارٹن برنال کی کتاب''سیاہ اثنیا<sup>(۵)</sup> ''(Black Athena) پیش کی جاسکتی ہے۔ برنال کہتا ہے کہ کلا یکی بوتان کے بارے میں آج جارا جوتصور ہے وہ اس تصور ہے، جواس عہد کے بونانی مصنف پیش کرتے ہیں، کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ انیسویں صدی کے آغاز ہے پور کی اور امر کی ، بونانی توازن اور وقار کے نصب العینی تصور کے ساتھ بالغ ہوئے ہیں۔ ان کی نگاہ میں ایشنٹر ایک ایسی جگہ تھی جہاں افلاطون اور ارسطو جیسے روثن خیال مغر لی فلنفی، دانش و فربنگ پھیلاتے رہے، جہاں جمہوریت نے جنم لیا اور جہاں ہر ممکن اور اہم طریقے سے مغربی طرز زیست کا، جو ایشیا اور افریقہ سے کلیتہ مختلف تھا، غلبہ رہا۔ لین قدیم مصنفین کی ایک کثر تعداد کو صحح طریقے سے برھنے یر بہ پاچلتا ہے کہ ان میں سے متعدد ایتھننر کی زندگی میں سامی اور افریقی عناصر کی موجودگی کا ذکر کرتے ہیں۔ برنال ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے منہایت مہارت کے ساتھ بہت سے منابع سے استفادہ کر کے بیہ ٹابت کرتا ہے کہ بی ان اصلا افریقہ بالخصوص مصر کی نوآبادی تھی اور سے کو نیتی اور یبودی تاجر، ملاح اور اساتذہ نے اس ثقافت کی تشکیل میں گراں قدر حصه ل جے آج ہم کلا کی یونانی ثقافت کا نام دیتے ہیں اور جو اس کے نزدیک افریق، سامی اور بعد کے شالی اثرات کے امتزاج سے عبارت ہے۔

''سیاہ اثنیا'' کے نہایت مؤر جھے میں برنال سے دکھاتا ہے کہ کس طرح یور پی اور بلخصوص جرمن قومیت کے پھیلاؤ کے ساتھ ایشنز کے فصائص کے حالی یونان کے اصل امترا بی خدوفال ہے جو، اٹھارہ میں صدی تک موجود تھے، بتدریج اس کے غیر آریائی عناصر کھرج ڈالے گئے بالکل ای طرح جھے گئی برس بعد نازیوں نے ان تمام کتابوں کو جد دینے اور ان تمام مصنفین پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جو غیر جرمن یا غیر آریائی تھے۔ چنا نچہ کلا کیک یونان کو، جو اصل میں جنوب یعنی افریقہ کی جانب سے حملے کی پیداوار تھا، رفتہ رفتہ آریائی شال کی جانب سے حملے کی پیداوار تھا، رفتہ رفتہ آریائی شال کی جانب سے حملے کی پیداوار تھا، بیٹ رفتہ نفر یور پی عناصر سے باک کیے جانے کے بعد یونان، مغرب کی خود وضع کردہ

تعریف کے بیتے میں، جو یقینا اس کے مفید مطلب تھی، مغرب کا 'مرچشہ و نقط آغاز''
ادر مغرب کی ردثی و حلاوت کا منبع قرار پایا۔ برنال نے اس کلتے پر زور دیا ہے کہ کس طرح اور کس حد تک تُجرے، خاندان اور آباؤ اجداد بعد کے زمانے کی سیای ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اس صورت حال میں خود ساختہ سفیدآریائی یور پی تہذیب کے ظہور نے جو افسوساک نتائج پیدا کیے ان کے بارے میں کی کو بھی کچھ باور کرانے کی ضرورت نہیں۔

تہذیبوں کے تصادم کے اعلانچوں کے ضمن میں میرے لیے یہ بات زیادہ پریشان کن ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے بے خبر میں جو بحیثیت مؤرخین اور ثقافت کے تجزیہ کاروں کے اب ہمارے علم میں میں لیعن یہ کہ ان تہذیبوں کی تعریفی کتی مثاز عہ فیہ میں اس نا قابل لیقین حد تک سادہ اور سوچ سمجھ تخفیف کردہ خیال سے اتفاق کر لینے کے بجائے، کہ تہذیبیں اپنی ہی ذات کا پرتو ہوتی ہیں اور بہی سب پھے ہے، ہمیں ہمیشہ سوال اٹھانا چاہے کہ کون کی تہذیبوں کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، ان کی تخلیق کی جاتی ہے اور کون ان کی تعریف ستعین کرتا ہے اور کس لیے۔ معاصر تاریخ ایس مثالوں سے بحری بیٹری ہوتی ہیں اور کون ان کی تعریف متعین کرتا ہے اور کس لیے۔ معاصر تاریخ ایس مثالوں سے بحری بیٹند یوہ آراء کو شخشا کیا جاسکے اور ہمیں بے سوچ سمجھے یہ باور کرایا جائے کہ "ہر شخض" کوعلم ہے کہ یہ اقدار کیا ہیں، ان کی کیا تعبیریں ہونی چاہئیں اور انھیں معاشرے میں کوعلم ہے کہ یہ اقدار کیا ہیں، ان کی کیا تعبیریں ہونی چاہئیں اور انھیں معاشرے میں کوعلم ہے کہ یہ اقدار کیا ہیں، ان کی کیا تعبیریں ہونی چاہئیں اور انھیں معاشرے میں کس طرح نافذ کرنا چاہیے اور کس طرح نافذ کرنا چاہیے۔ اور کس طرح نافذ کرنا چاہیں۔

بہت سے عرب سیکہیں گے کہ ان کی تہذیب واقعی اسلام ہے۔ اس کے باکل مقابل بعض المل مفرب سے لیعنی آسریلوی، کینیڈین اور امریکی سے ٹیمن چاہیں سے کہ انھیں ایک وسیع اور جہم انداز ہیں تعریف کردہ زمرے یعنی مغربی (Western) میں شامل کیا جائے اور جب ہنشنگشن کی طرح کا آدی ''مشترک معروضی عناصر'' کی بات کرتا ہے جو مفروضاتی طور پر نقافت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تاریخی اور تجزیاتی و نیا کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کے برعکس وسیع اور آخرکار بے معنی مقولات میں بناہ لینے کو ترجیح

دیتا ہے۔

جیہا کہ میں نے اپنی کئی کتابوں میں کہا ہے کہ آج کے بورپ اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں جس شے کو''اسلام'' کہا جاتاہے وہ اصلاً ''استشر الن' کے مباحث سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو دنیا کے ایک ایسے جھے کے خلاف، تعصب اور نفرت کے جذبات کو اُبھارنے کے لیے وضع کی گئی ہے جوایئے تیل، عیسوی دنیا ہے اپنی خوف انگیز جغرافیائی قربت و الحاق اور مغرب کے ساتھ مقابلے کی قابل لحاظ تاریخ کے باعث، بزی عسکری اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اسلام کی بیاتصوری اس تصوری سے بالکل مختلف ہے جو ان مسلمانوں کے نزدیک ہے جو اس کی اقلیم میں زندہ ہیں۔ انڈونیشیا کے اسلام اور مصر کے اسلام میں زمین آسان کا فرق ہے۔(۲) ای لحاظ سے آج اسلام کے مفہوم و معانی برمصر میں ہونے والی سرگرمی، جہال معاشرے کی سیکولر قوتیں بعض اسلامی احتی جی تح یکوں اور مصلحوں کے ساتھ اسلام کی نوعیت کے مسلے پر متصاوم ہیں، واضح طور یر دیکھی جاسکتی ہے۔ ان حالات می**گ** جو سب سے آسان مگر مشکل ہی سے صحیح بات کہی جاعتی ہے، یہ ہے: ''وہ ہے دنیائے اسلام اور دیکھیں یہ سب وہشت گردول اور بنیاد یرستوں کی دنیا ہے اور یہ بھی ملاحظہ کریں کہ''وہ'' ،''ہم'' سے کتنے مختلف ہیں!!'' کین تہذیوں کے تصادم کا سب سے کمزور حصہ وہ غیر کیکدار علیحد گی ہے جو تہذیوں کے مایین فرض کرلی گئی ہے اس زبردست جوت کے باوجود کہ آج کی دنیا در حقیقت باہمی ملاب، مہاجرت اور ایک دوسرے کو جوڑنے والے بلول کی ونیا ہے۔

ان کو الگ الگ فانوں میں تقییم کرنے کی کوئی بھی کوشش ان کے توع، ان کی کیڑا کہتی، ان کے عناصر کی کال پیچیدگی اور ان کی سرتا پا تخلوط النسلی کو نقصان پیچیانے کے متر ادف ہے۔ ہم ثقافتوں اور تہذیبوں کے الگ تعلگ ہونے پر جس قدر اصرار کریں گے اپنے اور دوسروں کے بارے میں ای قدر فلطی پر ہوں گے۔ کی الگ تعلگ تہذیب کا تصور میری نظر میں محالات میں ہے ہے۔ چنانچہ اس مجوث کا آخری اور اصل سوال ہہ ہے کہ کیا ہم تہذیبوں کے انفصال کے لیے کوشش کریں گے یا ایک زیادہ مربوط مگر شاید زیادہ مشکل طرز عمل کا انتخاب کر کے اس کوشش میں جمت جا کیں گے کہ ہم آئیں ایک وسیع کل میں ڈھال دیں۔ ایک ایسا کل جس کی تحقی صدود کا اصاطر ایک فرد کے لیے تو ناممکن کے میں وجو کی میں وہوں کر سکتے ہیں اور اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ سیای تجزیہ کاروں، ماہرین معاشیات اور ثقافی تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد میں۔ ہیں۔ سیای تجزیہ کاروں، ماہرین معاشیات اور ثقافی تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد میں۔ ہیں۔ سیات کر رہے ہیں۔ یہ نظام بلاشہ آئیں میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں پر ہوگا، بات کر رہے ہیں۔ یہ نظام بلاشہ آئیں میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں پر ہوگا، بات کر رہے ہیں۔ یہ نظام بلاشہ آئیں میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں پر ہوگا، بات کر رہے ہیں۔ یہ نظام بلاشہ آئیں میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں پر ہوگا، بات کر رہے ہیں۔ یہ نظام بلاشہ آئیں میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں پر ہوگا، بات کر رہے ہیں۔ یہ نظام بلاشہ آئیں میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں پر ہوگا ہوں پر ہیں۔ یہ ہوگا ہوں پر ہیں۔ یہ ہوگا ہوں پر ہیں۔ یہ نظام بلائی میں گندھا ہوگا اور یہ ان متعدد تصادموں کر

ہمنٹ شکش جس پہلو کو جران کن حد تک نظر انداز کرتا ہے وہ ہے سرماہے کا عالمی انظام جس کی جانب اوب میں کھڑت ہے دوائے دیے جاتے ہیں۔ ۱۹۸۰ء میں ولی بران اور اس کے کچھ ہم کاروں نے ''شال ۔۔ جنوب بنا کا ایک منصوب'' کے زیر عنوان ایک تحریر شایع کی۔ اس میں مصنفین نے اس امر کا اظہار کیا کہ دنیا اب وہ وسی عنوان ایک تحریر شایع کی۔ اس میں مصنفین نے اس امر کا اظہار کیا کہ دنیا اب وہ وسی اور ناہموار حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک طرف صنحتی ترقی کا حائل رقبے کے لیاظ ہے چھوٹا شالی حصہ ہے جو بری یور پی، امریکی اور ایشیائی معاشی قوتوں پر مشتال ب اور دوسری طرف ایک وسیح جنوبی حصہ ہے جو سابقہ تمیری دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طرف ایک مند یہ دو کا بری تعداد پر مشتل نی مرا انتہائی مفلس قوموں پر مشتمل ہے۔ مشقبل کا سیای مسند یہ دو کا کہ شالی اور جنوبی حصہ مفلس ہے مفلس تر اور دنیا کو بحثیت مجموعی پہلے ہے زیادہ بانی

طور پر ایک دوسرے پر انھارکرنا پڑے گا۔ میں یہاں ڈیوک سیای تجزیہ کار ۔۔۔ عارف ورلک کے ایک مضمون کا حوالہ دول گا جس میں اس سارے مجت کو، جس کا اعاط بنشکٹن نے کیا ہے، زیادہ صحت اور قائل کن انداز میں سمینا گیا ہے:

''عالمی سرمایه کاری کی پیدا کرده صورت خال بعض ایسے واقعات کی توضیح میں مدد دیتی ہے جو پچھلی دویا تین دہائیوں میں نمایاں ہوتے ہیں خاص طور پر اسّی کی دہائی میں: توموں کا عالمی سطح برتحک (اور نتیجة ثقافتی تحک و تبدیلی)، سرحدول کی تضعیف (معاشروں میں بھی اور ساجی ا کا ئیوں میں بھی)، معاشروں میں داخلی سطح پر عدم مساوات اور تناقضات کا پھر سے ظہور جے مجھی نو آبادیاتی اختلافات سے منسوب کیا جاتا تھا، معاشروں کے اندر اور باہر بیک وقت یا ہمی رگانگت اور توڑ کھوڑ، مقامی اور عالمی عناصر کا ہاہمی اثر و نفوذ اور دنائے واحد کا انتشار جسے تین دنیاؤں یا قومی ریاستوں کے روپ میں سوجا گیا تھا۔ ان میں سے بعض واقعات معاشروں کے اندر اور باہر اختلافات کو بظاہر برابر کی سطح پر لے آنے اور معاشروں کے اندر اور مابین، فروغ جمہوریت میں ممر ٹابت ہوئے ہیں۔ ستم ظریفی ہیہ ہے کہ اس عالمی صورت حال کو منظم کرنے والے خود تشلیم کرتے ہیں کہ وہ (یا ان کی تنظیمیں) اب مقامی کوعالمی سط کے لیے مختص کرنے، مختلف ثقافتوں کو سرمایے کی اقلیم میں داخل کرنے (تا کہ انہیں یارہ یارہ کر کے پیداوار اور صرف کی ضرور ہاج کے مطابق دوبارہ ڈھالا جائے ) بلکہ انفرادی میلانات کو نئے سرے ہے تھکیل دے کر تو می حدود سے آگے لے جا کر ایسے پیدا کار اور صارفین تخلیل کرنے یر، جوسرمایے کے عمل کے لیے زیادہ موزوں ہوں، قادر ہیں۔ جو اس عمل میں ولچیتی نہیں لیتے یا وہ ایا بج جن کے ہاتھ مدو لینے کے لیے تھلے رہتے ہیں اور جو اس فتم کے معاثی ا عمال کے لیے شروری نہیں ہوتے۔ یعنی "وفتظمین" کی مختی کے مطابق عالمی آبادی کے 4/5 لوگ، اس کے اہل نہیں کہ انہیں اپنی نو آبادیاتی بنایا جاسکے، وہ تو فالتو لوگ میں \_ نے کیدار پیداداری نظام نے جس شے کومکن بنا دیا ہے سے کہ اب بیضروری نہیں رہا کہ مقامی طور بریاغیر ملکی آباد یوں میں مزدوروں کے خلاف کھلے جبر کو استعمال

یں لایا جائے۔ وہ لوگ یا مقامات، جو سرمایے کی ضروریات (یا مطالبات) کو پورانہیں کرتے یا گھر''مستعدی'' سے جواب دینے سے حد درجہ بھید ہیں، وہ سرمایے کے ان رستوں سے بارہ پھر باہر ہیں۔ اب سامرائی ٹو آباد کاری یا نظریہ جدید کاری کے بھلے دفول کی نبست تیقن انگیزی کے ساتھ یہ کہنا بہت آسان ہے: ''یہ ان کی غلطی ہے''۔ (کریٹ کل اکموائری، سرما ۱۹۹۴ء ۲۵۹)۔

ان مایوں کن بلکہ تشویش انگیز حقائق کی روشی میں یہ تجویز دینا مجھے شرمرغ کے ے طرزعمل کے مماثل لگتا ہے کہ ہم الل بورب اور اہل امریکہ کو جاہیے کہ دوسروں کو دور رکھ کر این تہذیب کو قائم رکھیں اور دوسری قومول کے درمیان اختلافات کو ہوا دے كراين بالا دى كوطول دير- منشكش كى بحث كاخلاصه يبى باوريد بات آسانى سے مسجی جاسکتی ہے کہ آخر اس کا مضمون ''فارن افیرز'' نامی پریے میں کیوں شایع ہوا اور کوں بہت سے یالیسی ساز اس مضمون پر لیکے ہیں، امریکہ کو اشیر باد دیتے ہوئے، کہ وہ سرد جنگ کے سابقہ طرز ممل کو ایک مختلف نقطہ وقت میں سے سامعین کے لیے توسیع وے۔ نیا عالمی ذہن ان خطرات کو، جن کا ہمیں سامنا ہے، بوری نسل انسانی کے نقطۂ نگاہ ے دیکتا ہے اور اس اعتبار سے بیکبیں زیادہ نتیج خیز اور مفید ہے۔ انہی میں عالمی آبادی کے بڑے حصے کی شدید غربت، زہر ملے مقامی، قومی، سلی اور ندہبی جذبے کا ظہور جیسا کہ بوسمیا، روانڈا، لبنان، چینیا اور بعض دیگر مقامات پر نظر آتا ہے، خواندگی کے زوال، الكِمُراكك ذرائع ابلاغ، ثيلي ديدن ادرني عالمي اطلاعاتي شاهراه كي بنياد ير يهيك والی نئ تا خواندگی، آزادی اور روشن کے عظیم بیانیول کی ٹوٹ چوٹ اور اس کی گم شدگ کے امکانات جیسے خطرات شامل میں۔ روایت اور تاریخ کے اس شدید تحول کی صورت حال میں اجماع، باہمی افہام و تفہیم، ہدردی اور اُمید (جو سنشنگٹن کے مضمون سے بیدا ہونے والے جذبے کے بالکل برعس ہے) جیسی مثبت قدروں کا ظہور عارا نہایت قیتی ا فاشہ ہے۔ میں یہاں عظیم مار نظیتی شاعرائی سیزر کے چندمصر یے نقل کرنا جاہوں گا جنس میں نے این حالیہ کتاب 'ثقافت اور استعار' میں برتا تھا:

لکین انسان کے کام کا ابھی محض آغاز ہوا ہے

اور بیای کے کرنے کا کام ہے کہ وہ اس تمام تشدد کو، جو اس کے جذبات کے کونوں کھدروں میں جیمیا ہے،

تىخىر كرك

کوئی نسل حسن و جمال، ذہانت اور قوت کی

اجاره دارنہیں

اور فنتح کے متعین مقام پر سب کے لیے گنجائش ہے

ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ان یس بیان کردہ جذبات ثقافی حد بندیوں اور تہذیبی فخر کو ملیامیٹ کرنے کا رستہ ہموار کرتے ہیں کیونکہ فذکورہ منفی رویے اس پر امن عالمی نظام کا راستہ رو کتے ہیں جس کے ضدوخال ہمیں مثال کے طور پر ماحولیاتی تحریک، سائنسی امور میں باہمی تعاون، حقوق انشائی پر عالمی تثویش، عالمی فکر کے تصورات جو اجتماع پر زور دیتے اور نسلی، جنسی یا گروئی بالا دئی [کے مسائل] میں حصد داری میں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ میرے خیال میں تہذیبوں کے اجتماع کو وحشیانہ دور کی فرکسی جدوجبد کی طرف لوٹانے کے عمل کو ان بیانات کے طور پر نمیں لینا چاہیے، کہ یہ تہذیبیں اصلاً کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، بلکہ بیکار تصادم اور انہدائی شاو نزم کو ہوا دینے کے عمل کے طور پر جھنا چاہے اور شاو نزم کو ہوا دینے کے عمل کے طور پر جھنا چاہے اور شاو نزم، جس کی

### 

حواثی (از مترجم):

ہمیں ضرورت نہیں۔

"- سیر کتاب "Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" - برگنج مولی۔ کے زیرعوان ٹالیج مولی۔

r Vintage Edition = "Covering Islam" عيد ن افتاس سعيد ن اين كتاب "Trange Edition"

(۱۹۹۷ء) کے دیاہے میں بھی نقل کیا ہے، ملاحظہ مون: xxxiii

الي Slavic-Orthodox

م۔ ڈاکوعلی شریحتی کا تعلق ایران کے ان سیا می فلاسفہ ہے تھا جو روایتی فلفہ اسلام کے برعس اسلام کی انتقالی تغییرات کا مؤید تھا۔ علی شریعتی نے اسلام کے عراق تصورات پر، جج کے موضوع پر اور اقبال پر فکر افروز کمایس کمیس۔ روایتی اسلامی فقہ کے بعض تصورات کا ناقد ہونے کی وجہ ہے شریعتی کو ایران کی موجودہ بیٹ ماکمہ ہیں پیندئیس کیا جاتا۔

۔ بیٹائی دیدالا میں داش، عملی مہارتوں اور جنگ و جدال کی تواری دیوی۔ روایت ہے کہ بیزیس

۔ میہ فرق تہذیبی مظاہر اور فردعات کا ہے، اصلی اور حقیقی نہیں۔



ر. رفاقت على شاہد

قلمی معاونین کے کوائف/منتخب تصنیفات و تالیفات

ابوالكلام قاسمى: (پ: ١٥/ ديمبر ١٥٠ واء)

[نقاد، مترجم، صدر شعبهٔ أردو، مسلم يونيورشي، على گره

تاليفات:

۱۰ مشرقی شعریات اور اردو تقید کی روایت (نئی دانی ،۱۹۹۲م لا مور نئی دانی ) \_

۲- مخلیقی تجربه ( تنقیدی مضاحین –علی گڑھ )

۳- مشرقی شعریات (رر - علی گڑھ)

۳- ناول کافن (انگریزی سے ترجمہ - علی گڑھ)

۵- شاعری کی تقید (را - علی گڑھ، ۲۰۰۱ء)

اكرام چغائي، محد: (پ:١٩٣١ء)

[ محقّن، كمابيات ساز، مخطوطه شناس، مرتب ]

## سابق ڈائر یکٹر اردو سائنس بورڈ، لاہور

#### تاليفات:

- ۱- شابان اودھ کے کتب خانے (از اشپر گر۔ ترجمہ و ترحیب۔ کراچی، ۱۹۷۳ء)
- ۲- تاریخ مشغله (واحد علی شاه اختر کے خطوط برتیب وحواثی له بور، جون ۱۹۸۵ و)
  - ٣- حزنِ اختر (واجد على شاه انتر كي مثنوي \_ ترتيب ومقدمه ـ لا بور، جون ١٩٩٩ء)
  - ۳- آ ٹارالبیرونی (حیات و کتابیات لا ہور )
    - ۵- اقبال اور گوئي (انتخاب مضاين- مرتب لاجور و اسلام آباد، ۲۰۰۱)
- ۲- تاریخ کوئلی المعروف به گائبات فرنگ (از پوسف خال کمبل پوش ـ ترتیب و مقدمه ـ
  - ے۔ 2- محمد سین آزاد (نے دریافت شدہ مآخذ کی روثنی میں ۔ لاہور، ۲۰۰۵ء)
  - ۸ جمال الدین افغانی (اتحاد عالم اسلامی کا نتیب مجموعه مضامین لا مور، ۲۰۰۵ء)
    - 9- پیرردی و مریز بندی/مولانا رومهاور اقبال کا نقابلی مطالعه (لا بور، ۲۰۰۵ء)
      - ۱۰- پنجاب میں اردو (حافظ محمود شیرانی ۱۹۲۸ء) مع اضافات (لا بور، ۲۰۰۵ء)

# انصار الله، ڈاکٹر محمد : (پ:۴۸ جنوری ۱۹۳۷ء)

[ مُحقِّق، مدوّن، ماهرِلسانیات، قواعد نگار، لغت نگار ] [ سابق اُستاد شعبۂ اردو،مسلم یو نیورٹی، علی گڑھ ]

#### تاليفات:

- غالب بليو كرافي (على كُرْهه، ١٩٧٢ء ني د بلي، ١٩٩٨ء)
  - ۱- شعرائے اردو کے اولین تذکرے (علی گڑھ، ۱۹۷۸ء)
    - ۲- تاریخ اقلیم ادب (علی گڑھ، دو جلدیں، ۱۹۷۹ء)

- ۲- پدماوت کی مختصر فرہنگ (علی گڑھ، ۱۹۷۸ء)
- ۵- اردو پرتمل کے اثرات لی گڑھ، ۱۹۸۹ء لاہور، ۱۹۹۳ء)
  - ۲- چنداین (از ملا داؤد مدوین پشنه، ۱۹۹۲ء)
- -- پیمان دار مداد در حدوی پیسه ۱۳۰۱م) -- تلخیص معلل (از کلب حسین نادر - مدون - علی گڑھ - کراچی ۱۹۷۵ء)
- ٨- تذكرهٔ قطعة منتخب (ازعبدالغفور خال نيات تدوين على گڑھ كرا جي ٢٩٤١).
- 9- زبان ریخنه (ازعبرالغفورنسآح قدوین علی گرهه، ۱۹۷۷ء)
  - ۱۰- سنسكرت \_ اردولغت (اسلام آباد، ۱۹۹۳ء)

# جميل احدرضوي، سيّد: (پ: ١٠١٠ كتوبر ١٩٨١ء)

[كتابيات ساز، ماهر علوم كتب خانه]

[سابق چيف لائبريين، پنجاب يونيورش لائبريري، لامور]

### ليفات:

- ا- لا بجريري سائنس اور اصول تحقيق (مضامين -اسلام آباد، ١٩٩٢ء،١٩٩٢ء)
- ۲- فهرست و فیرهٔ کټ کمیم محمد موی امرتری (ثین جلدیں لابور، ۱۹۸۹ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۰ء،
  - ۳- مجم مصادر اسلای کتاب الحواله، فهرست کتابیات اسلام (لا بور، ۱۹۸۳ء)
    - ۳- ذخیرهٔ شیرانی کے اردو مخطوطات (کتابیہ- اسلام آباد، ۱۹۸۲ء)
      - ۵- فاکٹر سیدعبداللہ کتابیات (کتابی۔ اسلام آباد، ۱۹۸۹ء)

# جی آر ملک: (پ: ۱۵راپریل ۱۹۴۵ء)

## [ اقبال شناس، ادیب] [ شعبهٔ انگریزی، جموں یو نیورشی، جموں، توی]

#### تاليفات:

- 1- Iqbal and English Romantics
- 2- Rasul Mir
- 3- The Bloody Horizon
- سرود سحر آفرس -4
- 5- Southey and Moore

## عارف نوشاہی، ڈاکٹر سیّد: (پ: ۷۲۷ مارچ ۱۹۵۵ء)

[ محقّن، مدوّن، مخطوطه شناس، کتاب شناس، شاعر ] • [ صدر شعبیهٔ فاری، گورژن کالج، راولپنڈی]

#### تاليفات:

- ا- فبرست نسخه مای نظی فارس موزه ملی پاکستان، کراچی (فاری اسلام آباد، ۱۹۸۳ء)
  - ٢- فهرست نسخه ماى نظى فارى المجمن مرقي اردو، كرا چى (فارى اسلام آباد،١٩٨٣ء)
- ۴- فهرست کتاب مای فاری چاپ تلگ و کمیاب کتاب خانهٔ گنج بخش (فاری- دو جلدیں اسلام آباد، ۱۸۱۹ء، ۱۹۹۹ء)
  - ٣- فبرست مخطوطات اردو كتاب خانه عن بخش (لا مور، جولا كي ١٩٨٨ء)

- ۵- پاکتان مین مخطوطات کی فیریش کتابیات (اسلام آباد، اکتوبر ۱۹۸۸ء)
  - ۲- بھارت میں مخطوطات کی فہرسیں کتابیات (لا ہور، اگست ۱۹۸۸ء)
- ۱۷ ایران اور افغانستان میس مخطوطات کی فیرستیں کتابیات (لا مور، ۱۹۹۳ء)
  - ٨- فبرست مخطوطات كتب خانة قريش (الا مور ١٩٩١ء)
- ۹- اردو فاری کا ایک قدیم لغت : کمال عترت (از میر محموعترت اکبر آبادی ترتیب و تحشیه-

## عطيه سيّد:

[ استادِ فلسفه، نقاُّو، افسانه نكار، بنتِ دُاكْرُ سيِّد عبدالله ]

[ لا مور كالح فارويمن، لا مور]

### تاليفات:

- ا- اقبال بمسلم فكركا ارتقا (لا بور ١٩٩٨ء)
  - ۲- شهر بول (افسانے لا بور، 1990ء)
- ٣- حكايات جنول (لابور)
- ٣- فلفيانه مطالع (تقيرى وفلفيانه مضامين الامور-٢٠٠٠)
  - ۵- غبار (ناول لاجور، ۱۹۹۷ء)

# گیان چند جین، ڈاکٹر : (پ: ۱۹رحمبر ۱۹۲۳ء)

[ محقَّق، نقاد، غالب شناس، ماهر الباليات، ماهر لسانيات، مورّ أوب ا

## [سابق صدر شعبة بائ اردو جامعات بهويال، على كره، تكفنو، سرى كر]

#### تاليفات:

- ا- اردو کی نثری داستانیں (مقالہ کی ایج ڈی کرا تی، ۱۹۵۳ء، ۱۹۲۹ء \_ ککھنوئو ۱۹۸۵ء-نئی دیلی ۲۰۰۶ء) -
- ۲- اردومتنوی تالی ہند میں (مقالہ ڈی اٹ -علی گڑھ ۱۹۲۹ء-نئی دہ کی دوجلدیں، ۱۹۸۷ء)
  - ٣- تحقيق كافن (لكعنو، ١٩٩٠ء بدرميم، اسلام آباد، ١٩٩٣ء، ٢٠٠٠ء)
  - - ۵ اردوادب کی تاریخ ۵۰ کاء تک (پهاشتراک دُاکٹر ستیره جعفر ۵ جلدین، نی دہلی)
       ۲ رموزِ غالب (مضامین نی دہلی، فروری ۱۹۷۱ء بیاضافی کراچی ۱۹۹۹ء)

      - 2- تفيرِ غالب (منوخ كلام غالب كاتفير مرى مر ١٩٨٠ ١٩٥١ ، ١٩٨١ )
- ابتدائی کام اقبال به ترتیب مه وسال (حیدر آباد دکن، ۱۹۸۸ء-کراچی،۱۹۸۸ء-لا بور)
  - 9- شخصیات و تاثرات (شخص خائے-کراچی، ۲۰۰۰ء)
    - ۱۰ اولی اصناف (احد آباد/گاندهی محر، ۱۹۸۹ء)

# لطيف الله، برونيسر ايس ايم : (پ: ١٥رجولائي ١٩٢٨ء)

## [ محقّق، مترجم ، استادِ ادبیاتِ فاری ، ماهرِ علوم تصوّف ]

#### تاليفات:

- ا- تصوف اور سرّيت (لا بهور)
- ۲- کلمات الصادقین ( تذکرهٔ بزرگانِ اُزشِخ صادق وہلوی ترجمہ کراچی، ۱۹۹۵ء)
- ۳۰ مطلوب الطالبين (سوائح حضرت نظام الدين اوليا از شخ بلاق وہلوی ترجمه كراچی)
  - ٢- مفوظات شاه مينا (ترجمه لا مور، ١٩٩٧ء)

## ۵- کتاب عشق (از امیرحسن علاجوی - ترجمه - کراچی، تمبر ۲۰۰۰ء)

# مخار الدّين احمد، ذا كثر: (پ:۱۸رنومبر۱۹۲۳ء)

[ محقَّق، مدوّن ، مخطوطه شناس، ماهرِ ادبيات عربي و اردو، ماهرِ غالبيات ]

### تاليفات:

- ا- احوالِ غالب (مضامين ترتيب على گرهه ١٩٥٣ء نئي د بلي، ١٩٨٦ء)
  - ٢- نفتر غالب (مضامين ترتيب على كره ، ١٩٥١ء لا بور، ١٩٩٥ )
- ۳- تذكرهٔ شعراے فرخ آباد (ازمنتی سید محمد ولی الله فرخ آبادی ترتیب و تحشیه نئ ودلی، ۱۹۵۲ه)
  - ۳- کربل تمخا (از فضل علی به تدوین به اشتراک ما لک رام پینه، ۱۹۲۵ء)
  - ۵- محكثن مند (تذكرهٔ شعرا ازسيد حيدر بخش حيدري تدوين وتحشيه ني دبلي، ١٩٢٧ء)
- ۲- تذكرهٔ آزرده (ازمفتی صدر الدین آزرده ترتیب وحواثی نئ دبلی، ۱۹۷۰ كراچی،
  - د یوانِ حَسُور (از غلام یچی حَسُور عظیم آبادی ترتیب و مقدمه نی دبلی، ۱۹۷۷ء)
    - ۸- عبدالحق (نئ دہلی،۱۹۸۴ء)

(1947

- ۱۹ فاکرصاحب کے خط جلدسوم و چہارم (ترتیب وحواثی پٹنہ، ۱۹۹۹ء، ۲۰۰۰ء)
- •۱- فهرست مخطوطات فاری مولانا آزاد لائبریری، علی گژره مسلم یو نیورش، علی گژره (انگریزی مداز اطبرعباس رضوی - نظر خانی و ترتیب - علی گژره)

## مختار حق ، محمد عالم : (پ: ١٦/ شوال ١٣٣٥ هامر مارچ ١٩٣١ء)

### [ كمّا بيات ساز، ماهر كمّاب، مرتّب، اديب ]

- ا- نقوش جیل (والد ماجد الحاج میان محمد حسین تقشیندی کے حالات- لا مور، ۱۹۵۹ء)
  - ۲- خطبات يوم رضا (ترتيب- لا مور، ۱۹۸۰ء)
  - ۳- مولانا ابوالكلام آزاد ايك نادر روزگار مخصيت (ترتيب لا مور، ۱۹۹۳ء)
    - ٣- روداد حوز و نقشبنديه (الا بور، ٣٠٠٠)
    - ۵- نگارشات ۋاكثر حميد الله، جلد اول (ترتيب لا مور ٢٠٠٠٠)

# معین الدین عقبل، ڈاکٹر: (پ: ۲۵؍جون ۱۹۴۷ء)

[ محقّق، نقأذ، مخطوطه شناس، مرتب ]

[ پروفیسر، شعبهٔ اردو، کراچی یو نیورشی، کراچی ]

#### تاليفات:

- تحريك آزادي مي اردوكا حصه (مقاله في اليح- وي كرا جي، ١٩٤٧ء)
  - ۱- پاکتان میں اردو تحقیق موضوعات اور معیار ( کراچی، ۱۹۸۷ء)
- ۳- کلام نیرنگ (از غلام بھیک نیرنگ ترتیب ومقدمه کراچی،۱۹۸۳ء)
  - ٣- بيّ كباني (ازشبر بانو بيَّم- ترتيب ومقدمه- لا بور ۴۰ و ۲۰۰)
    - ۵- امیر خسرو؛ فرد اور تاریخ ( کراچی، ۱۹۹۷ء)
- ۲- ا قبال اور جدید و نیائے اسلام، سائل، افکار اور تحریکات (لا ہور، ۱۹۸۱ء)
  - ۵- تحریک آزادی اورمملکت حیدر آباد ( کراچی، ۱۹۹۰ء)
    - ۸- نوادرات ادب، (مجموعة مضايين لا بهور، ١٩٩٧ء)

۱۰- پاکتانی زبان وادب، لا مور ۱۹۹۹ء

## ضياء الحن، ڈاکٹر: (پ: ۱۸۸راکۋبر۱۹۲۳ء)

[شاعر، نقار، مترجم]

[استادِ شعبهٔ اردو، پنجاب بو نيورش اور ينش كالج، لا مور]

#### تاليفات:

ا- بارمسلسل (شاعرى - لا مور)

۲- في آدى كا خواب (ن م راشدكي شاعرى كا تجزياتي مطالعه - لا مور ۲۰۰۲ء)

۳- کمشده ستاره (شبیر شامد کی نظم و ننژ کا مجموعه - لا بور ، نومبر ۲۰۰۲ ء )

۲۰- آدهی مجوک اور پوری گالیان (شاعری - لا مور، ۲۰۰۵ء)

۵- اردو تقید کا عمرانی دبستان (غیرمطبوعه مقاله برائے پی ایج ڈی\_ زیر طبع)

## تخسين فراقى، ڈاکٹر: (پ: ١٩٥٠مټر١٩٥٠)

[محقَّق، نقّاد، ماہرِ اقبالیات، غالب شناس،مترجم، شاعر ]

[ سابق صدر شعبة اردد، پنجاب يونيورشي اورينال كالج، لا مور]

[حال: استادِ زبان و ادبیاتِ اردو و یا کستان شناس، دانشکد هٔ زبانهای خارجی،

دانشگاه تهران، اریان]

#### تاليفات:

- ا- عبدالماجد دريا بادى، احوال وآثار (مقاله في الحج ذي لا مور، ١٩٩٣ء)
- ۲- مطالعة بيدل فكر برگسال كى روثى مين (از علامه اقبال ترتيب و ترجمه لا بهور،
   ۱۹۸۸ ، ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۸ ع)
  - ۳- گائبات فرنگ (از پوسف خال کمبل پوش ترتیب دمقدم، لا مور، ۱۹۸۳م)
    - ۳- اقبال چند نئے مباحث (مجموعة مضامين لا بور، ١٩٩٧ء ، ٢٠٠٣ء) (قوى صدارتي اقبال ايوارڈ مانة)
  - ۵- دیوان غالب، ننی خوابه -- اصل حقائق (لا مور، ۲۰۰۰، برترمیم و اضافه، ۲۰۰۱)
    - ۲- غالب \_ فكر وفرېتك (مجموعة مضامين لا بور، ۲۰۰۰)
    - ه- جبتو ( مجموعة مضامين لا بور، ١٩٨١ء، ١٩٨٨ء، ١٩٩٧ء)
    - ۸- معاصر اردو ادب --- نثری مطالعات (مجموعهٔ مضامین \_ لا مور، اکتوبر ۲۰۰۰ م
      - 9- فكريات (منتخب دانش افروز مضامين كراردو تراجم كراچي، دمبر ۲۰۰۴م)
        - ۱۰ افادات شعری مطالعات (مجموعهٔ مضامین لا مور، ۲۰۰۳)

We murder to dissect.

(Wordsworth)

If faith is sure why turn to feeble reason for support but that is what he does:

> The child is father of the Man: And I could wish my days to be Bound each to each by natural piety.

Look at the helplessness in 'I could wish'. I could wish because whatever promise you show in your childhood, you realize it when you grow into manhood, but alas! This too is a delusion; human experience does not always or even generally support it — an instance of faith turning for vindication to flimsy rational props. Could cynicism go beyond the desperate cry:

Or let me die!

On these two divergent receptions of the poem, I am not going to raise any questions; I have asked too many of them. Enough is enough:

Silence is my speech and tonguelessness my tongue.



me but awakens me to the beauty and mystery of the phenomena, renovates me and restores me to an otherwise alien universe.

This is what the poem does to me. And here is what it will say to a postmodernist (I had almost said postmartemer).

The rainbow is projected in the poem as a connecting thread, the pivot, the centre that holds together man's relationship with the unknown. But let us see how stable is this supposed mainstay. It is dependent on rain (rain bow) and also on the appearance of the sun after the rain. As a symbol, therefore, it does not have an independent existence but is the projection of the poet's own pious wishes — a subterfuge for wishfulfilment. Indeed it is a cover for a lurking fear, an underlying feeling that his projected support is not, after all, so trustworthy:

So was it when my life began, So is it now I am a man, So be it when I shall grow old Or let me die!

The fear that unmistakably proclaims itself is more real than the optimistic façade of the poem. Thus intuition is undependable and projected faith undermined by doubt and fear. In desperation the poet turns to poor reason which he otherwise calls 'the meddling intellect':

Sweet is the lore that nature brings; Our meddling intellect Misshapes the beauteous for ns of things; The rainbow was one such rich phenomenon which represented nature in all its colourfulness, in all its plenty and variety. It also clearly symbolizes the bond between man and Nature as it connects the earth and the sky on either side. The Genesis, which must have been present in Wordsworth's mind, speaks of it as a token of God's covenant with man:

I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth (IX:13).

This picturesque and mysterious phenomenon has charmed and absorbed the poet at all stages of his life, keeping him tied up to nature and bestowing on him a life-giving continuity. His heart would go out to the rainbow as a child and a boy and this bond of love remains unbroken now that he has stepped into manhood. His prayer that this love should continue unabated until the end of his days is therefore justified because the child's attitudes and behaviour tell us what sort of a man he would be. In other words man is potentially present in the child and clearly foreshadowed by him as a plant is potentially present in its seed. From this point of view the child could be regarded as father of the Man. His prayer, that love of nature (natural piety) should act as a connecting thread of the different phases of his life is devoutly sent up because the life of his spirit - the life that alone matters - depends on the continuance of this covenant otherwise death is preferable to life.

This is what the poem tells me and not merely tells

Roland Barthes was still plainer when he remarked that the choice which confronts us is between order and anarchy (of course order and anarchy from my point of view). Said Barthes:

To refuse to fix meaning is, in the end, to refuse God and his hypostases — reason, science, law.

Finally I will look at a short poem known to all of us and dear to many, Wordsworth's Rainbow poem:

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So was it when my life began,
So is it now I am a man,
So be it when I shall grow old
Or let me die
The child is father of the Man:
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

This poem tells me that it is a typical Wordsworth poem — Wordsworth who diagnosed as one of the main causes of dehumanization (which had surely set in then though it was not so intense as it grew later and visible therefore only to the discerning eyes) man's fatal separation from the benign influences of Nature; Wordsworth who looked on phenomena not as mere objects but as symbolic of something beyond — the language of Eternity.

utterly dull. Hope, politeness, the blowing of a nose, the squeak of a boot, all produce 'boum'

(Forster 1936:145).

#### And again:

Pathos, piety, courage — they exist but are identical, and so in filth. Everything exists, nothing has value. If one had spoken vileness in that place, or quoted lofty poetry, the comment would have been the same -ou-boum (Ibid:147)

The fact is that the postmodern critical method has no place in it for the question of value which has remained the central preoccupation of all literary criticism ever since Aristotle confronted Plato with catharsis, (Plato himself assigned a potent value to literature although in his view it was not salutary). On the postmodern view all art is self-legitimating, does not require any metanarrative to subsist on (in any case there is no metanarrative), and is non-utilitarian; it has no purpose other than to be. Now this is what as an Easterner creates a sense of revulsion in me. I just can't reconcile with something which is free of all parentage, madder pider azad. I believe that each of us has to make this hard choice because it has a vital bearing on life and is not merely an academic question. J. Hillis Miller before embracing poststructuralism had remarked very perceptively:

> A critic must choose either the tradition of presence or the tradition of difference, for their assumptions about language, about literature, about history, and about the mind cannot be made compatible.

In the postmodern wilderness we have often the feeling as if we are in a lunatic asylum where all lunatics have been let loose to appropriate wisdom. On one hand the author of even fictional writings is declared as dead as the author of the universe in Nietzsche's proclamation. On the other hand the author is resurrected and shown alive and kicking even in historical works as history is seen as an imaginative construction.

As pointed out above the postmodern critical perspective does not give us a criterion to judge and evaluate literature. Everything is a text and every reader an author-interpreter-free-player. Trash is of equal value with significant and lofty utterance. Barthes's distinction between the 'writerly' and 'readerly' texts - an after-effort to repair and rectify things - is so vague and arbitrary that it cannot help us out of the difficulty, unless he is understood to be recanting his earlier distinction between 'text' and 'work'. In the end sense and non-sense both remain texts of equal signification from the postmodern point of view. Forster's perceptive description of the nihilistic vision in the Marabar Caves in A Passage to India fits my purpose so squarely here that even a postmodernist will be forced to mark the distinction between the universal and the timeless literature on one hand and 'trash' on the other. I therefore borrow Forster's words committed to writing eighty years ago:

Whatever is said, the same monotonous noise replies, and quivers up and down the walls until it is absorbed into the roof. 'Boum' is the sound as far as the human alphabet can express it, or 'bou-oum' or 'ou-boum', —

all categories of meaning and purpose, the postmodernist has landed in a hell of anarchy. Yeats seems to have foreseen all this:

> Turning and turning in the widening gyre The falcon cannot hear the falconer; Things fall apart; the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world.

The postmodern critical method could be designated as absurdist criticism but it goes a step beyond because if you confront it with an absurdist text, it will embark on the wild goose chase of hunting for a meaning in meaninglessness. This is annoying sophistry. If you say two and two makes four, the reply is that it can be proved that two and two is five. You turn back and say "O.K, two and two is five". Your adversary turns round to mock you, "No sir, two and two is four and this is universally acknowledged." "But you do not believe in the universal and the timeless", you retort. The reply is: "How does that matter, when the need arises, any word, any category can be made use of."

The traces of meaning in 'word' — absolutely granted — but if the author is not conscious of them or all of them except the ones that suit his purpose — then? Or the author may use a word in a sense all his own. And if you deny this right to him, what happens to your process of trace formation? Aren't you caught up in your own mesh?

And pray what is the difference between logocentric and graphocentric as long as a centre is there? What is there in a name?

him as a medium; the obvious answer will be, language. Is the author, therefore, a mere medium, a mere bachcha jamoora?

If everything is a text, how to define literature? Definition implies marking things off, drawing convenient though not absolute boundaries, not blurring all marks of identification. Why at all should we let a bull into a china shop?

If the reader is himself the writer (because he writes his own text as he reads it) then how is he immune from death? Remember I am not indulging in Deconstruction but in childlike or, if you like it, childish (the-king-is-naked type) wonderment. And how is it different from reader-response theory except that the postmodern critical method lacks all balance?

If poststructural linguistic insights are combined with the Lacanian psycho-analytical ones with which they are intimately related, every reader is seen as diagnosing his own unknown diseases while reading a text. A text thus becomes a mirror and its reading a mirror image of the reader. Is reading then a narcissistic activity? Or, to be absolutely blunt, is reading, as James Strachey puts it, a corophagic activity?

Desperation is excusable for it cannot be helped but if it reaches a point where it questions truth, reality, meaning, knowledge — it cannot be excused because it is mad masochism. In Kashmiri, they say, that someone hit the ceiling (because it was too low) and hurt his head. In desperation he bit the ceiling with all the force of his teeth and broke his teeth as well. Having torn off his ties with

If meaning is not fixed but infinitely open; if it is produced through difference, through a free-play of signifiers, then why should we confine it to philosophy and literature, why not carry it over to natural sciences (say physics) and politics and the daily commerce of life? If it is to work havoc there, how unsuspect is the method? If you confine it to philosophy because it is merely speculative and if it is demolished no substantial damage will be done, then pray what is intellectual luxury? (should I use the forbidden word - masturbation; when postmodernism is the subject everything is allowed). And if it is applied to literature because it has the quality of plurisignation, of ambiguity - then pray what is new in it? How does ambiguity (or plurisignation) become different if we call it, as Roland Barthes does, stereographic plurality? What is intertextuality but a minuter examination of the phenomenon called 'influence' or what Eliot called the simultaneous existence of all literature — the tradition?

If all authors are dead (no Sophocles, no Shakespeare, no Hafiz, no Kalidas, no Ghålib, no Iqbal) and only the texts exist, then what shall be my standard of evaluation? Whom to consider great masters? Which works to be rated as great and which ones as not great? Have concepts of universality and timelessness evaporated? The postmodernist will brush aside this question as irrelevant but how can he dodge the question as to why havn't all works (texts) survived, why only masterworks? If the author is a mere scriptor (e.g. of Grammatology, scriptor Jacques Derrida) then who uses

these were there with modernism also but whereas the modern writer tried to find some meaning through symbolism and formal complexity and cared for depth, the postmodern writer is surface-bound and receives absurdity and meaninglessness with cynical playfulness and farcical unconcern. Grand narratives (like the Marxist and liberal humanist interpretations of life and history) as Lyotard tells us are suspect and illusory because they undermine a pluralist view. "The cultural logic of the late capitalism" (Fredric Jameson's formulation) has ramified in many directions one of which is the explosion of information which like an irresistible deluge has swept away stability and eroded the basic infrastructure of many a concept. As Baudrillard argues in his book, Simulations (1983) the onslaught of the media (television, films, advertising) has led to the "loss of the real" as the distinction between the real and the imaginary stands totally blurred. In this process of misconstruction (or construction) the Western media play such a determining role that their constructs pass for the real particularly for what has been constructed as the Third World. The most marked feature of the transition from the modern to the postmodern is that in the postmodern situation faith in the basic postulates has been shaken further and in some areas totally shattered with no new set of postulates to take their place. Free interrogation of modernity's moorings goes on without any care to find fresh moorings.

So this postmodern scene is a wilderness and I, having blundered into it, feel flabbergasted and, with childlike curiosity, questions flow from me.

If 'centre' and 'essence' are mere fiction what are you left with but utter chaos and confusion — a chaos that does not have the potential to produce a cosmos for cosmos is order while disorder and panic characterize the postmodern scene. You have what Croker and Cook describe "panic book, panic sex, panic art, panic ideology, panic bodies, panic noise and panic theory."

Modernity rested on certain postulates, chief of them being progressive enlightenment and rationalism. It too had its nihilistic vision but it took them on and tried to make some sense of them. Some tried to tackle them through socio-political programming and its espousal in literary works; others sought order and meaning by creating new myths or manipulating the old ones; and still others chose to shrink into their individual shells to make peace with themselves but all had a feeling that all is not lost; amidst uncertainty one had a vague feeling of a peg of certainty to hold on to; amidst absurdity one could hope to probe for a substratum of purpose. But postmodernism has waged an all-out war on certainty, totality and absolutism in favour of fictionality, irony and contingency. Stability has departed making room for a self-conscious scepticism and indeterminacy. Knowledge of the world is seen as undissociable from living in the world so that one can adopt no position from outside for a transcendental view from nowhere; "implication is all". In such a situation how can one locate value and legitimate knowledge.

Paradoxically this implication has done little to assuage the agony of alienation and feeling of absurdity.

what was (indeed, what is) new about its? Existentialism (denial of the essence, the centre), Absurdism (absence of meaning) and ethical relativism (nay, every-cal relativism) — all these were there as the essential ingredients of modernism. Yet little would Toynbee know that his catchphrase will serve as a slogan for and a convenient rubric of a whole plethora of confusion.

Of course when I make use of the word 'confusion'. I react as a typical Easterner otherwise what happened in the West was a logical - the only logical-culmination of a thought-process which began in ancient Greece and flourished there and later under the auspices of the Romans who succeeded the Greeks, and was revived with a renewed vigour and vitality after the Renaissance. The pivot of this thought-process — if you agree to ignore the feeble idealistic strain in the Western thought for it never had any formative influence on the individual and collective life of the West --- was that there was no pivot, no centre, no referent for human thought and endeavour except the apparent. We students of literature more as an escape than for any genuine commitment to an ideal generally luxuriate on idealism, on Plato, Kant, Fichte and Berkeley little bothering to see whether it is these names or men like Aristotle, Machiavelli, Bacon, Locke, Descartes, Adam Smith, Bentham, Karl Marx, Hitler and Bush who have ultimately determined the contours of the Western civilization. For these men who matter, what matters is the apparent, the real, the actual. Consequently they do not look beyond for any supposed 'essence' or 'centre'.

#### G. R. Malik

# Postmodernism Some Questions for Consideration

I am, because I affirm myself be; I affirm myself to be, because I am.

(S.T. Coleridge)

I think therefore I am. (Cogito ergo sum)
(Descartes)

I am where I think not.

(Jacques Lacan)

Wandering between two worlds, the one dead
The other powerless to be born,
With nowhere yet to rest my head.

(Arnold, Stanzas from the Grand Chartreuse)

When in 1947 Arnold Toynbee used the term postmodern for the first time to denote the current fourth and final phase of Western history characterized by anxiety, helplessness and irrationalism, he evidently used it as an extension, a heightened form, of the modern. For

- 467-473; also Preface by Mahmud Ilahi; *Garcin de Tassy*, op. cit. Vol. II, pp. 166-177, esp. 170, 171 (f.n.2).
- 53. "Dr. Alois Sprenger in Indien", No. 55, July 9, 1850, p.237 f.
- H.H. Wilson Collection. Correspondence 1841. IOO, No. MSS. Eur. E 301/6.
- See, Lord Canning Papers, in: Leeds Archives Department, Ref. HAR/Lord Canning 83/item 48.
- Only the first volume of this Catalogue appeared in 1854, from Calcutta (Reprinted: Osnabrück: Biblio Verlag, 1979).

- 35. Vol.3 (1849), pp.344-347; Vol.4 (1850), pp. 116-117.
- Altaf Hussain Hali: Hayat-i-Javid, Cawnpore: Nami Press, 1901, pp. 119-121 (in Urdu).
- Jam-i-Jahan Numa. By Gurbachan Chandan, Dehli: Maktaba Jamia, 1992 (in Urdu).
- Dehli Urdu Akhbar. Preface by Prof. Khwaja Ahmed Faruqi,
   Dehli: Urdu Department, Dehli, University 1972. (in Urdu).
- Imdad Sabri: Tarikh Sahafat-i-Urdu, Vol.I, Dehli 1953, pp. 222-225. (in Urdu).
- General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-1844, Calcutta 1844.
   Appendix N: Minute by F. Boutros, Section V.
- Vol.1, Berlin 1861, Preface, p.VI.
- Board's Collections (1850-1851). Vol. 2418, Document No. 130,777, 100, No. F/4/2418.
- The Penny Magazine, Vols. 1-9 (New Series, Vols. 10-14.
   Edited by Charles Knight). 14 Vols. London 1832-1845: continues as: Knight's Penny Magazine, 2 Vols. London 1846. (No more published).
- Board's Collections, (1850-51), Vol. 2418, op.cit. "Native Presses and Publications in the N.W. Provinces".
- Ibid., Dilli College Urdu Magazine, op. cit. pp.43-44, Subah Shimali wa Maghribi key Akhbarat wa Matbuat (1848-1853).
   By Muhammad Atique Siddiqi, Alfgarh, 1962, pp. 186-192. (in Urdu)
- 46. Vol. I (Berlin, 1861), Preface, p.VII, f.n.z.
- Giessen 1857, p. 15, No.235.
- New annotated edition in three volumes. Edited by Khaliq Anjum, op. cit, 1990.
- Fawa' id-ul-Afkar fi Amal-ul-Farjar, Delhi 1846 (See, Qaumi Zaban, Karachi, 58/1 (January 1987), pp. 9-12).
- 50. Delhi, 1847. See, Garcin de Tassy, op. cit. Vol. 1, p.410.
- 51. MS (copied in 1847), in: IOO, No. Urdu 153a.
- Tahaqat-i-Shu 'ara-i-Hind (Anthology of Urdu Poets). By Karim-ud-Din, Reprinted: Lucknow 1983 (Delhi, 1847), pp.

- (Mayor, Heidelberg) to Fallbesoner (Mayor, Nassereith), dated 24 May 1993.
- (Weekly, Serampore), Nos. 483, 484, Vol. X (4 and 11 April, 1844), pp. 216-217, 232-233, under "Original Correspondence".
- Mr. Thomason's Minute on Agra and Delhi Oriental Colleges, in: J.Kerr, op.cit., Appendix No.V.
- 29. III Sér, Tome XIII (1842), pp. 207-208. See also General Report of the late General Committee of Public Instruction for 1840-1841 and 1841-1842, Calcutta 1842 "Minute by F. Boutros, Delhi College, Ist July 1842", Appendix No. XV, pp. CXIV-CXXXII; F. Boutros: An inquiry into the system of education most likely to be generally popular and beneficial in Behar and the Upper Provinces, Serampore Press, 1842; The Friend of India (Serampore), No. 386, Vol. VIII (26 May 1842), pp. 324-325. Editorial: "Mr. Boutros on Vernacular Education".
- Marhum Delhi College. op.cit., pp.119-145; Dilli College Urdu Magazine, op.cit., pp.133-138 (article by Prem Pal Ashk).
- 31. These letters are still unpublished.
- 32. These letters are mostly concerned with the Society's Biographical Dictionary which never progressed beyond the volumes for names beginning with A. (See, The Society for Diffusion of Useful Knowledge, 1826-1848. A handlist of the Society's correspondence and papers, compiled by Janet Percival. The Library University College, London, 1978, p.10). The first four volumes of this Dictionary were published in London (1842-1844) under the editorship of George Long. (Two copies are available in IOO, London).
- Early Indian Imprints. By Katharine Smith Diehl, assisted in the Oriental Languages by Hemendra Kumar Sircar, New York / London: The Scarecron Press, 1964, p.329.
- Vol. XIV, pt. II (July-December, 1845). Proceedings (August, 1845), pp. LXXV-LXXIX.

- Ashari Shi'is in India, Vol. II, New Delhi/Canberra, 1986, see index.
- Āmāl Namah (An Autobiography). By Sayyid Raza Ali.
   Reprinted: Patna: Khuda Bakhsh Oriental Public Library,
   1992 (Ist ed., Delhi, 1943), p. 137 (in Urdu).
- 19. Letter, dated 14 February 1975, No. F.5-11/74.
- Board's Collections (1844-1845), Vol. 2090, Document No. 97.292, IOO, No. F/4/2090; India and Bengal Despatches (4 October 1848—29 December 1848). Vol. 59, IOO, No. E/4/798.
- Vol. I (Berlin, 1861), Preface, p. "v".
- Proceedings. Bengal Education Consultations (9 January 1844—15 April 1844). Document No. 139. 100, No. P/15/31.
- Bengal Service Army Lists- Medical, c. 1765-1858, Vol. 2.
   IOO, No. L/MIL/10/74; IOO, No. L/MIL/9/389, No. 496.
- 24. The Complete Peerage, or a History of the House of Lords and all its Members from the earliest times. By G.E.C. Res. And much enlarged. Edited by H.A. Doubleday and Lord Howard de Walden, Vol. IX, London 1936, pp. 429-430.
- Lt. Colonel D.G. Crawford: A History of the Indian Medical Service, 1600-1913. London 1914, Vol. I, p.504, Vol. II, p. 159.
- 26. See for detail: Dr. August Haffner: Aloys Sprenger. Ein Tiroler Orientalist. Zur Enthüllung des Sprenger—Denkmals in Nasserith am 19. Oktober 1913, Innsbrück 1913; Johann Fück; Die arabischen Studien in Europa, Leipzig, 1955, pp.176-181; Annemarie Schimmel: German Contributions to the Study of Pakistani Linguistics, Hamburg, 1981, pp. 48-74: Norbert Mantl: Aloys Sprenger. Der Orientalist und Islamhistoriker aus Nassereith in Tirol. Zum 100. Todestag am 19. Dezember 1993. In Selbstverlag der Gemeinde Nassereith. 87 pp; Stephan Prochäzka: Die Bedeutung der Werke Aloys Sprenger fuer die Arabistik und Islamkunde (in: Tilorer Heimatblätter, Innsbruck, 69. Jg. 2/1994, pp. 38-42): For Sprenger's cremation see, Letter of Thomas Schaller

- 1846. "Delhi College. Establishment as on the 30<sup>th</sup> April 1845".
- Fara' id-ud-Dahr. By Mawlawi Karim-ud-Din Panipati, Delhi 1847, pp-396-398 (in Urdu); Asar-us-Sanadid. By Sayyid Ahmad Khan. Edited by Khaliq Anjum, Delhi: Urdu Academy, Vol. II, 1990, pp. 60-79, 267-268 (for other sources).
- Asar-us-Sanadid, op.cit, Vol.II, pp. 115-277 (for other sources); Garcin de Tassy: Histoire de la Littérature Hindouie et Hindoustanie. Reprinted: New York: Burt Franklin, Vol.II, 1968 (Paris, 1870), pp. 271-272; Mawlana Ubaidullah Sindhi. Shah Waliullah Aur Unki Siyasi Tehrik (in Urdu), 1942, pp. 181-182.
- Board's Collections (1842-1843), Vol. 1982. Document No. 87. 231, IOO, No. F/4/1982; Ibid. (1844-1845), Vol.2093. Document No. 97.553, IOO, No. F/4/2093.
- The East-India Register and Directory for 1835; containing complete list of the Company's Servants. Compiled by F. Clark, London 1835, p. 159.
- 12. Bengal Civil Servants, 1840, Vol. 23, 100, No. L/F/10/23.
- F. Boutors (Comp): Principles of Legislation from Bentham and Dumont, Serampore Press, 1842.
- Ibid: Principles of Public Revenue with a short abstract of the Revenue laws in the Bengal Presidency. Serampore Press, 1844; pp. vi+166+6.
- The Ravi. Special Issue. Government College, Lahore. 125 Anniversary Year. Vol. LXXVII, December 1989, pp. 145-146 and M. Ikram Chaghatai (Ed); Writings of Dr. Leitner, Lahore, 2002, preface.
- Board's Collections (1856-1857), Vol. 2073. IOO, No. F 4/2073. Letter of F.Taylor to Director Public Instruction, dated 13 August 1855, paragraph 9.
- General Report of the late General Committee of Public Instruction for 1840-1841 and 1841-1842. Calcutta 1842, p.319; S.A.A. Rizvi: A socio-intellec val History of the Isna

disposal of the Commander-in-Chief.<sup>55</sup> He was only allowed to complete the remaining volumes of his Catalogue of Kings of Oudh's Royal Libraries which disappeared afterwards and have not yet been found.<sup>56</sup>

#### NOTES

- Michael H. Fisher: Indirect Rule in India: Residents and the Residency System, 1764-1857. Delhi: OUP, 1991.
- From John H. Taylor, Secretary to the Local Agency, to H.H. Wilson, Secretary and Junior Member of Committee of Public Instruction, Fort William. Dated, Delhi Local Agency Office, the 17th January, 1824.
   In: Board's Collections. 25694-25696 (1826-1827), Vol. 909.
  - In: Board's Collections. 25694-25696 (1826-1827), Vol. 909. No. F/4/909. Document No. 25694, paragraph 26 (British Library (London) India Office and Oriental IOO)
- J.H. Taylor's list of Delhi Madrasas. Dated 8 January 1824, in Board's Collections, op.cit.
- J. Kerr: A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851, Pt.II, London 1853, "Delhi College" (Ch. IX, pp. 190-206); Marhum Delhi College. By Mawlawi Abdul Haq. 2<sup>nd</sup> ed., Delhi 1945 (in Urdu); Dilhi College Urdu Magazine (Qadim Dilli College Number), 1953. Ed. Khwaja Ahmad Faruqi (in Urdu).
- The Great Indian Education Debate. Documents relating to the Orientalist Anglicist Controversy, 1781-1843 Ed. By Lynn Zastoupil and Martin Moir, London: OUP, 1999.
- J. H. Taylor's letter to H.H. Wilson, 17 January 1824, in Board's Collections, op. cit., paragraph 26.
- 7. General Report on Public Instruction in the North Western Provinces of the Bengal Presidency for 1844-1845 Agra

cases a jealousy against foreigners". 54 but the situation was entirely different from what he presumed before coming to India. During his fourteen years stay in the Indian Subcontinent he held some very influential and highranking posts, such as those of the Extra-Assistant Resident in Lucknow and Head of the Calcutta Madrasa. Examiner of Junior Civil Officers and Persian Translator of the Fort William College in Calcutta, but, unfortunately, he was removed from all these civil appointments because he had supposedly repudiated a transaction with Fèlix Boutros, the ex-Principal of Delhi College, which was made when the latter had taken leave for two years because of ill-health. As claimed by Boutros in 1855, Sprenger had agreed to pay him two hundred Rupees from his salary of six hundred as the Principal of the College every month for a period of two and a half years. The first two years were to cover the period of the proposed absence. The remaining six months were those during which he was expected to wait for an appointment on his return. Boutros could not come back due to his decaying health and Sprenger did not honour his commitment. Eventually the matter was brought to the notice of Lord Canning, the Governor-General of India, who, with the approval of Court of Directors, made the decision on 29 July 1856. He declared that Sprenger's "conduct...had not been consistent with that character for integrity and honour which the Court hold to be essentially necessary in all those entrusted with high functions connected with Public Education", removed him from all his civil appointments and placed his services at the

during this period he was anxious to introduce a radical change, both in the system of instruction and in the courses of study. He ranked the literature of Indian Muslims amongst the greatest of the world and wished to preserve it at all costs. But at the same time he strongly recommended that drastic changes ought to be made in the prevalent syllabuses of madrasas so that the students could have an awareness of the political, social and educational conditions around them. This suggestion of his evoked severe reaction among both the students and the teachers, but he did not budge an inch from his stance and continued his efforts to modernise the courses.

Sprenger was an Orientalist of great originality and immense erudition. His meritorious services in the realm of Islamic studies in general and for enriching the Urdu language and literature in particular with the Western learning, were widely recognized by the eminent local scholars and influential government officials. He became so popular that one of his Tyrolean friends, David R. Schönherr (1822-1897), highly praised him in an issue of *Tiroler Schuetzen-Zeitung* (Innsbruck), in 1850, when Sprenger was only 37. He wrote:

"Sprenger ist in ganz Indien ein bekannter Name. Briefe mit der einfachen adresse" "Dr. Alois Sprenger in India" treffen ihn, mag er sein wo er will".<sup>53</sup>

Sprenger wrote to H.H. Wilson in a letter of 1841 from Dresden, that "there is probably no hope to succeed in India as a civil practitioner without the assistance of government, since the English have a distrust and in many

preface of the book that he did it on the suggestion of Sprenger.  $^{49}$ 

Though Sprenger was primarily devoted to the dissemination of scientific knowledge in the local languages, he, by no means, neglected the other fields of human activity. Though not a devotee of Sufism, he was still carried away by the intrinsic beauty of the mystical poetry both in Urdu and Persian. It was this passion of his which promoted him to get the poetry of Mir Dard published. The work, at his request, was compiled and edited by Imam Bakhsh Sahbai (d.1857), a Persian teacher at the Delhi College. 50 In the same period a book on Urdu grammar, bearing the title Faiz ka Chashma was written by Mawlawi Ahmad 'Ali, another teacher of the College. In its preface the author states that Sprenger inspired him to work on this book.<sup>51</sup> Mawlawi Karim-ud-Din of Panipat, a brilliant student of the Delhi College who was subsequently appointed in Agra College, was also one of the close associates of Sprenger. He never published his writings without Sprenger's consent and approval. All the works that he authored during his stay at Delhi and Agra were undertaken on Sprenger's advice and encouragement and he has acknowledged his debt to Sprenger at the beginning or the end of each of his books.52

8

Sprenger remained Principal of the Delhi College for about three years (March 1845—December 1847) and

Indian history, literature and culture. Thus on the initiative and suggestions of Sprenger a number of significant books were written. It is not possible to enumerate all of them in this article, only a few of them can be mentioned in passing.

The most significant book among these was Sir Sayyid's Asar-us-Sanadid. In the introduction of his book Das Leben und die Lehre des Mohammad Sprenger emphatically claims that among other books, it was also written at his suggestion. 46 In the Catalogue of his personal collection known as Bibliotheca Orientalis Sprengeriana he repeats this claim. 47 When he reviewed the first edition of the book in 1851 in the Journal of the Asiatic Society of Bengal (Calcutta) he confidently declared that Sir Sayyid Ahmad Khan had undertaken this project at his behest.

Asar is one of the earliest works of Sir Sayyid Ahmad Khan. In a sense it is a "guidebook" of the main historical buildings and monuments of Delhi and even today it is considered a standard book on the subject. The convoluted and artificial, though sonorous, prose style of its first edition (1847) was beyond the ken of an average reader. However, in its considerably revised form in 1854 its verbosity was removed and a more natural plain style, which was to become the hallmark of Sir Sayyid's later writings, was adopted. This was, perhaps, done on the advice of Sprenger, who strongly believed in popularizing simple and easily understandable Urdu. <sup>18</sup> In 1846, Sir Sayyid Ahmad Khan also translated a Persian treatise on mathematics in Urdu. He himself acknowledges in the

company and most of the teachers of the College were its shareholders, who were thus enabled to increase their income because the profit earned from the annual sale of its publications was equally distributed among them. This printing press was installed at a time when there were very few presses in Delhi. However, when later on, many more printing machines were installed in the city, its business declined. Gradually the investment was withdrawn by the shareholders and eventually it almost stopped working. Besides, after Sprenger's transfer to Lucknow, connection with the Delhi College was severed and it became a totally independent press. In 1852, Sayyid Ashraf 'Ali, in one of his Urdu letters written to Sprenger, stated the deteriorating condition of the press, and pointed out that owing to the competition it was not possible for the press to make substantial profits. At the end, he requested Sprenger to save this enterprise which was unique in the printing history of the Indian Subcontinent. Sayyid Ashraf 'Ali was so much disgusted with the rapidly decaying situation that he decided to hand it over to one Karim Bakhsh. 45

7

Sprenger used to encourage the learned staff members of the Delhi College in their literary and scholarly pursuits and support them in every respect for the accomplishment of their mission. He had also close contacts with the *literati* of the city. This interaction inspired many persons to work on different aspects of

To this meager existing stock, we can add thirty-two issues of this Journal, which are lying in the "Nachlass Sprenger" of the Staatsbibliothek Preusischer Kulturbesitz (Berlin). Of these, the first one is of 11 May 1846. It was edited by Sayyid Qadir 'Ali. The remaining numbers, spreading over the years from 1846 to 1850, were printed under the editorship of Pandit Dharam Narain. When one compares the contents of this collection of "Qiran-us-Sa'dain" with weekly newspapers like "Fawaid-un-Nazirin", "Muhibb-i-Hind" and "Khair-Kha-e-Hind" of the same period,44 which were also brought out by the Delhi College, one can find a striking similarity of topics in all of them. All these periodicals gave prominence to the educational, social and literary activities of the local people and thus followed the policy and pattern set by Sprenger in 1845.

6

During his principalship, Sprenger also set up a printing press under the name of "Matba-'ul-'Ulum", in Delhi College. One of his close associates and one of the editors of 'Qiran-us-Sa'dain', Sayyid Ashraf 'Ali, was appointed its manager, who with only a skeleton staff at his disposal tried hard to make this first experiment of its kind successful. It was this printing press of the Delhi College where not only the magazines of the College but also the books of the Vernacular Translation Society were published. Though the press was nominally attached to the College, but, in reality, Sprenger had set it up as a limited

Shakespeare's note on Local Newspapers in the North-Western Provinces of the year 1848 considers "Qiran-us-Sa'dain" as "the highest in character and furnishes information of a more varied and valuable [nature] than any weekly in the native languages published in these provinces". 42

Sprenger's goal of life for introducing the knowledge and wisdom of the West to the East and vice versa is very explicitly reflected in this Journal in which he tried to imitate the tone and spirit of Penny Magazine. (This magazine was a popular weekly periodical of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge of London. It was begun in 1832 and was edited and published by Charles Knight. Though it gave preference to such articles which could help in disseminating "useful knowledge", it did not shun belles lettres altogether. It even published synopses of famous literary and artistic works. Side by side the written word, it also used woodcut illustrations which were especially popular. Monica C. Grobel in her aforementioned thesis on this Society discusses in detail the contents of this magazine (II, pp. 447-468) which are almost similar to "Qiran-as-Sa'dain").43

It would not be out of place to mention<sup>43</sup> here that the issues of the "Qiran-us-Sa'dain" are not easily available and only some scattered numbers, covering the period from 1848 to 1854, have been preserved in the National Archives of India (New Delhi), Idara Adabiyyat-i-Urdu (Hyderabad, Deccan), Library of Jami' Masjid (Bombay) and the private collection of Kasim Ali Sajan Lal (Hyderabad), Deccan).

degree be for the local public a substitute for the English periodicals".

But owing to some unknown reasons, this journal could not see the light of day. However, after two years Aloys Sprenger on his own initiative started publishing a weekly journal entitled, symbolically, "Qiran-us-Sa'dayn" ("The Conjunction of two (Fortunate) Planets"). Sprenger mentions it in the preface of his voluminous book on Sira entitled Das Leben und die Lehre des Mohammad in the following words:

"Im Jahre 1845 zum Beispiel gründete ich zu Delhi eine illustrirte Zeitschrift im Geiste des Penny Magazine. Sie hatte den Title 'Kiran alsa 'dayn, d.h. die Conjunction der beiden Glücksplaneten Jupiter und Venus, worunter der Occident und Orient zu verstehen war. Es war dies der erste Versuch dieser Art. Elf Jahre später, als ich Indien verliess, hatte ich das Vergnügen, über ein Dutzend Nachahmungen zu sehen". "

Contrary to the contemporary journalistic norms, "Qiran-us-Sa'dain" opened new vistas for Urdu journalism and gave an intellectual tinge to it. Though like its contemporaries it, too, published political and literary news. Its real purpose was the introduction of Western ideas, specially the scientific progress of the West, to the Indian people. Sprenger wished that the gap between East and West, at the intellectual level, should be reduced and they would benefit from each other's cultural heritage. A.

language for many years. However, the latest researches have almost conclusively proved that the first Urdu newspaper came out on 27 March 1822 as an appendix of a Persian newspaper named "Jām-i-Jahān Numa" from Calcutta. Touring the 1830s two independent Urdu weekly journals appeared from Delhi. One was "Delhi Urdu Akhbār". It was edited by Muhammad Bāqir, the father of Muhammad Husain Āzād. The other was "Sayyid-ul-Akhbār". Its editor was Sayyid Muhammad, the elder brother of Sir Sayyid Ahmed Khan. Urdu journalism of this early period mainly purported to be informative and most of the newspaper was devoted to the political events occurring in India and abroad. Polemical debates and writings were displayed prominently. Sometimes the literary activities of the Delhi citizens were also mentioned.

It was the Delhi College where not only pioneering but also innovative attempts were made to use journalism for educational purposes so that the mental outlook and intellectual horizon of the local people could be expanded. In 1843 the College authorities decided to start an Urdu weekly periodical entitled "Talib-ilmon kā Akhbār" which was to contain political news, translations of good editorials, articles or parts of articles from Anglo-Indian papers or from English periodicals. As explained in the General Report on Public Instruction in the North Western Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44, "this periodical would convey a great deal of useful information, would, in some measure, be a check on, and a model for common native newspapers and finally it would in some

abandoned. A few years later, in 1862 to be precise, Sir Sayyid Ahmed Khan (1817-1898) founded his Scientific Society in Ghazipur.<sup>36</sup> Its main object was to translate scientific and scholarly English books in Urdu so that Muslims as well as Hindus could be acquainted with Western literature and sciences. It also intended to create an atmosphere of friendship and amity among the rulers and the ruled. Some of Sir Sayyid's Urdu works indicate that his whole scheme was inspired by the Vernacular Translation Society of the Delhi College.

The tradition of translating scientific terms and works from English into Urdu, however, did not die with the Scientific Society of Sir Sayyid. It is still being followed by numerous organizations of both India and Pakistan. Dar-ul-Tarjama (Jamia Usmania, Hyderabad Deccan), Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (New Delhi and Karachi), Taraqq-i-Urdu Bureau (New Delhi). Idara Tasnif-o-Talif-o-Tarjama (Karachi), Idara Tansif-o-Tarjama (Lahore), Majlis Zaban-i-Daftari (Lahore) and National Language Authority (Islamabad) are a few examples of such organizations. The Scientific Society also made a pioneering effort for standardizing the scientific terms in Urdu. Though it did not completely succeed in its aim, it was still a trail blazer. Others are following it and trying to remove discrepancies in Urdu translations.

5

The origin of Urdu journalism remained a controversial topic among the literary historians of Urdu

books, mentioned mostly by their titles, without giving the names of their authors, progress regarding the translation work, and suggestions as to how the text could be made practicable for teaching purposes. The second report is undated. It contains general thoughts about book prices, punctuation, translators, printing office etc, and lists the books on natural history, medicine, grammars and dictionaries in preparation. It even mentions a large number of letters received from various quarters. It finally gives a financial statement for the second half of 1845, and inventory of text books.<sup>33</sup>

With the active support of local scholars and learned staff members of the College, Sprenger managed to have translated several books into Urdu within a short period of three years of his principalship. The speed, efficiency and devotion with which Sprenger did this work can be judged from the list of publications prepared by himself which appeared in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*<sup>34</sup> in 1845. The list includes all the books of the Society that had been published upto that year, were in press or had been approved for translation. He also introduced, in 1849 and 1850, these publications in the *Jeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* under the heading "Litteraturbercht aus Ostindien". <sup>35</sup>

Though like many other institutions devoted to intellectual and literary activities, this short-lived Society, too, fell victim to the upheaval of 1857 and ceased to exist along with the Delhi College, the valuable principle of diffusing Western learning among the local people was not

full use of it and with the help of local scholars and learned staff members of the College translated several books into Urdu.

It will be rather interesting to mention here that Sprenger tried to run the Vernacular Translation Society on the pattern of "The Society for the Diffusion of Useful Knowledge" (London) which was founded in 1826, largely at the initiative of Henry Brougham (1778-1868), and whose object was "the imparting of useful information to all classes of the community, particularly to such as are unable to avail themselves of experienced teachers, or may prefer learning by themselves". The voluminous doctoral dissertation of Monica C. Grobel on this London-based Society in 1932 (available in the University of London, Senate House and Library) reveals many similarities it had with the general policy and functions of the Delhi Vernacular Translation Society. Moreover, Sprenger's hitherto unknown twelve letters of the period of 1842 and 1843, (still preserved in the University College London Library) provide new information about his close connections with this Society as its member and regular contributor to its scholarly projects.<sup>32</sup>

As Secretary of the Vernacular Translation Society, Sprenger used to submit a detailed semi-annual report to the Directors about its progress within the specified period. At present, two such reports are extant and these were printed at the Delhi Gazette Press by Kanhayya Lal in 1846. The first report was presented on 23 July 1845. It incorporates an inventory of acquired as well as translated

most of the translations were made only in Urdu. Probably, the work of translation into other languages was abandoned for want of resources.<sup>30</sup>

This Society was established as an autonomous body but subsequently it became an adjunct of the Delhi College and its Principal was made the Secretary of the Society. The main reason of this affiliation was that the objectives which led to the formation of this Society were already being fulfilled by the College. English Department was also operating for giving "to the students of the Madrasa an idea of the value of the knowledge contained in the English language, induce some to turn their thoughts to it from the comparatively unprofitable study of Arabic, Persian or Sanskrit, and impress them with better feelings towards us than their exclusive Oriental education is calculated to do". Both the Oriental and English departments of the Delhi College adopted Urdu as the medium of instruction for all the scientific subjects.

In 1845, Sprenger was appointed principal of the College. He also held the charge of the Secretary of the Society. He was very much pleased to get this job, as he describes it in one of his five German letters written to Hammer-Purgstall on 20 July 1845, still available in his ancestral home at Schloss Hainfeld (near Graz). Soon he took numerous steps not only to improve the administration and teaching of College but also accelerated the translation work of the Society with great enthusiasm. For him it was a golden opportunity for implementing the ideas he had suggested in his above-mentioned article of 1844. He made

In 1839, Urdu replaced Persian officially in the judicial courts and at the end of the same year, James Thomason, the then Secretary of the Government of North-Western Provinces, was deputed by the Government to improve the functioning of the Delhi College. He made drastic changes in the administrative and academic fields of this College and took keen interest in launching a scheme for translating the scientific and historical English books into Urdu.<sup>28</sup> The newly-appointed Principal of the College, Félix Boutros, plunged himself into this enthusiastically and employed twenty competent scholars for translating important Arabic, Persian, Sanskrit and English books relating to physics, economics, history, philosophy and law, as he mentioned in his letter of 19 December 1841 published in Journal Asiatique (1842). He proposed that eighty or ninety books should be translated within three or four years by all the madrasas of North-Western Provinces. He promised that fifteen or twenty books would be published by the Delhi College.<sup>29</sup>

In 1843, a new society by the name of "Society for the Promotion of Knowledge of India through the medium of Vernacular Languages" commonly known as "Delhi Vernacular Translation Society" was formed for accelerating the speed of translation work. Its main objectives were similar to those of Educational Committee but in its programme priority was given to the translation of important books of English, Sanskrit, Arabic and Persian into Urdu, Hindi and Bengali; but thanks to the widespread popularity of Urdu among the masses of Northern India,

be adopted to enlarge the scope of local languages and to remove their shortcomings so that they could become true vehicles of their culture and civilization. Thirdly, a deep linguistic study of those languages, living or dead, should be undertaken from which the local languages in vogue have borrowed their vocabulary. To elucidate his views Sprenger quoted several examples from the history of progress which rested on these three principles.

These main principles reflect Sprenger's views on education. They also incorporate the suggestions he offered for the advancement of Urdu language and literature. Through them he has outlined the measures he thought necessary for changes in the educational sphere and which he actually enforced when he headed various madrasas. The British officers in India certainly wanted to introduce Western sciences, especially the amazing scientific inventions and the resultant achievements to the people of India but the lack of suitable literature in Urdu and other local languages was a major hinderance in this enterprise. The School Book Society (founded in 1817) published many useful books in the local languages including Urdu, but those were mostly of elementary nature and could not fulfil the textual requirements of the students of different levels. In 1835, the Government formed an Educational Committee whose job was to provide Urdu translations of such books which could get a wide circle of readership outside the academic institutions, but the Committee's efforts in this respect remained largely fruitless.

debate dragged on and the people for and against were divided into two distinct groups. Those who insisted on making English the medium of instruction were labelled "Anglicists" while those, in favour of local languages, were called "Orientalists". Ultimately the Educational Report of Lord Macaulay (1835) gave the verdict in favour of the Anglicists. Favoured by majority and backed by the Government, English was included as an independent subject in schools, while the medium of instruction for other subjects remained the same, that is, the local languages. However, it was decided that these languages should be remolded to suit the requirements of modern times and gradually Western sciences be translated into them. It was hoped that these measures would enable the people of India to gain access to the real source of manifold Western advancement. The inclusion of these clauses in the Educational Policy was in fact the result of the Orientalists' endeavours

Sprenger belonged to the group that favoured the use of local languages for the medium of instruction. Soon after his arrival in India he began to support the Orientalists openly. A year after his arrival in India he contributed a detailed article entitled "Three Opinions on the Education of the Natives of India" to an English weekly *The Friend of India.*<sup>27</sup> The first opinion was that the people of India should be imparted education in their own mother tongues. In this way learning would come naturally to them. Their latent capabilities would develop and they will be able to progress as a nation. Secondly, all possible means should

at the disposal of the Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces so that he might be appointed Principal of the Delhi College. He took charge of his new job on 6 March 1845. On 6 December, 1847, he was posted as temporary Extra-Assistant to the Resident at Lucknow for the purpose of preparing a catalogue of royal libraries of the Kings of Oudh. On 21 June, 1850, he was appointed Principal of the Calcutta Madrasa and ex-officio Visitor and Director of the Hugli Madrasa. On 20 September, 1850 he was made the Persian Translator under the Government of India, and Examiner of Candidates for the post of the Law Officer and ex-officio Examiner of the Fort William College. He travelled extensively in various Middle Eastern countries for two years and came back on 5 March 1856. Instead of joining a new job, he applied for three years leave and on 10 September 1856 left for Europe. He returned to Germany and settled in Weinheim near Heidelberg. After the expiry of his leave he accepted the honorary professorship of Arabic and 'Hindustani' (which means Urdu) languages in Bern University in 1859. He retired in 1881 and returned to Heidelberg where he died on 19 December 1893 and was cremated on 22 December.<sup>26</sup>

4

The debate as to what should be the medium of instruction in the educational institutions which were being set up under the supervision of the British Government in India was raging even before Sprenger arrived in India. The

University. He passed the examinations in Vienna mathematics, algebra, geometry, universal history, natural history, logic and moral philosophy. Encouraged by Hammer-Purgstall (1774-1856) and Vincenz von Rosenzweig-Schwannau (1791-1865) he devoted himself to oriental studies and acquired a critical knowledge of the oriental languages and literatures. He obtained a certificate of proficiency in Arabic. Persian and Turkish from the Oriental Academy (Vienna) in only six months. Then he went to Paris, studied Arabic under Silvestre de Sacy (1758-1838) and Étienne Quatremère (1782-1852). He was a restless soul and could not stay at one place. Hence he migrated. During his stay in England he helped the Earl of Munster (1794-1842), the eldest illegitimate son of King William IV and President of the Royal Astiatic Society,24 in his mammoth but incomplete project of a history of the Mongol invasions of India which was later transformed into a history of Muslim art of warfare. In pursuit of an independent job he returned to Germany and undertook the study of medicine. He was awarded the degree of M.D. from the Leiden University on his dissertation in Latin on the origin of medicine under the Caliphate. During his stay in Germany he married Catharina Müller in Frankfurt a.M. and then came back to England. He was selected for the post of assistant surgeon in the Military Service of the East India Company and arrived at Fort William (Calcutta) on 2 September 1843. He was made the medical incharge 25 of the 21st North Infantry on a temporary basis on 12 December 1844. After some time his services were placed

accomplish, as he has stated in the preface of his book Das Lehen und die Lehre des Mohammad.

"Ihm kam es vor, dass man auf die Kenntniss des klassischen Altherthums zu viel und auf die des Orients zu wenig Werth lege, und er hat sich daher schon in früher Jugend entschlossen, sich ganz asiatischen Studien zu widmen. Er machte es sich zum Lebensplan, das Morgenland zu besuchen, dort, so viel als es in seinen stünde, zur Einführung europäischer Kultur Kräften beizutragen und hinwieder eine richtigere Kenntniss des Orients und seiner Literatur nach Europa zurückzubringen."21

3

It would not be out of place to present here a brief sketch of Sprenger's life which is mainly based on the Proceedings of the Bengal Education Consultations<sup>22</sup> (1844) and the Bengal Military Records of the medical personnel, preserved in the British Library, London (India Office and Oriental).<sup>23</sup>

Aloys Sprenger was born on 3 September 1813 in Nassereith, a small village near Innsbruck in Tyrol. He was the ninth of ten children of Christopher Sprenger, an ex-Collector of Customs. He was initially taught by his two elder brothers, Joannes Petrus and Peter Paul who were Catholic priests in Brixon. Then he joined a gymnasium in Innsbruck and after graduating from there he attended four courses of lectures (each course of five month duration) in

theology in the relevant department.<sup>18</sup> After more than a century, the same pattern was adopted by the Pakistani Government in 1975 when the Curriculum Wing of the Federal Ministry of Education introduced separate text books for Sunni and Shi'a students of high schools.<sup>19</sup>

18th century onwards some From the late iv) educational institutions were established for the indigenous people in Calcutta, Hugli, Benaras and some other places. All these madrasas and Colleges played a significant role in educating the two major Indian communities, namely Muslims and Hindus, in their traditional set-up, but separately. In this context, the Delhi College was the first institution where all the local people were welcomed, irrespective of their religious persuasions and cultural and linguistic backgrounds. Thus, a secular environment was created, at least within its walls. As during the principalship of Aloys Sprenger (1845-1847) the Delhi College was shifted to the Residency Building,20 once Dārā Shikoh's private library, this atmosphere proved more conducive to foster the friendly intercommunity relationship.

2

Sprenger, when he was still a young student of oriental studies in Vienna, had firmly decided to have a "goal of life" and later on persistently endeavoured to

University in Lahore and was the first Principa! of the Government College in the same city. 15

In 1829, the Prime Minister of the King of Oudh. (iii I'temad-ud-Dawlah Nawwab Faz1 'Ali Khan (d.1831), donated a handsome amount of one lakh and seventy thousand Rupees as an endowment to the Delhi College. After his death, his son-in-law, Nawwāb Hāmid 'Ali Khan, protested strongly against the use of the interest yielded by this amount on such things which the donor had not approved. As he claimed Nawwab I'temad-ud-Dawlah had been of Shi'ite persuasion and had wanted the money to be used solely or largely for Shi'as in Delhi. The government disagreed with him because it was of the opinion that the dispensation of money in this way might create sectarian controversies in the College that would retard its growth.16 In spite of the official and public opposition, in 1841, when the administrative reshuffling took place in the College, a new post of the First Shi'a Teacher was created and Qari Ja'far 'Ali,17 a Shi'a scholar of respectable attainments and a nominee of Hāmid 'Ali Khan, was appointed on 1st April 1841. In the same year, two separate classes were started for the Shi'a and Sunni students. This was the first example of its kind. Later on it was revived in the Mohammadan Anglo-Oriental College, Aligarh, Oāri 'Abbās Husain (d.1926), was appointed as the Professor of Shi'ite

north of Calcutta. II Later he got himself employed in the Opium Department of Bengal, His immediate boss was a very influential person who later on, as a member of the Court of Directors, assisted him in his case against Aloys Sprenger. In 1840, he was appointed as the Deputy Collector and then Officiating Assistant in the Thuggee Department in Bihar. II Then a strange thing took place and on 10 February 1841, he was appointed as the first Principal of the College "for his intimate knowledge of European Literature and Sciences, together with a competent knowledge of the Oriental Languages". His two books entitled "Principles of Legislation" 13 and "Principles of Public Revenue" 14 were published during his principalship.

The second Principal was Aloys Sprenger. He was an Austrian by birth and like his intimate friend and promoter, H. H. Wilson, had come to India as an Assistant-Surgeon in the Military Service of Bengal. His brief life sketch and the details of his period of principalship will be given later.

In connection with the Delhi College, another name that can be mentioned is that of the famous orientalist and ethnologist, Gottlieb Wilhelm Leitner. He became indirectly involved with this College in 1877. He was a German-speaking Hungarian Jew and died in Bonn in 1899. He had an eventful carrer in India. Among other things, he founded the Oriental College and the Punjab

Mawlawi Mamlūk-ul-'Ali Nānotawi (d.1851) had already joined the College in 1825 as the first Arabic Teacher. He, too, was closely associated with the religious movement of Shah Waliullah.<sup>9</sup>

It is worth mentioning that of all the three principals ii) of the Delhi College, from its inception to 1857, none was of British extraction and had no experience of educational matters. As contemporary records show, J.H. Taylor was born in India of a native woman. Therefore he called himself an "East Indian". He served as an officer in the Marhatta army but was pensioned off. He was then employed as the Assistant Collector of Land Revenue (Delhi Division) and on promotion as Deputy Collector of the Delhi District. He had long been engaged in the settlement of lands in the Delhi District and investigation of the rent free tenure. He had, therefore, extensive knowledge of the localities and communities of Delhi and was fully conversant with the revenue system. In 1842, he was an uncovenanted assistant in the Commissioner's office. Delhi. Strangely enough, he had held all these posts when he was the Superintendent of the College and then the Head Master of its English Department. 10 Félix Boutros (d.1864), the first Principal of the Delhi College, was a French man. He had come to India in 1824 when he was quite young. In official records his name first appears in 1830s as an indigo planter in Gurdwarrah factory in Purnea, 263 miles

still deserve a special attention. They are very briefly stated here:

i) From the very beginning, the Delhi College was dominated by its teachers, especially in the Oriental Department, who were staunch followers of Shah Waliullah's (1703-1762) school of religious thought. J.H. Taylor, in his afore-mentioned report (para 26) of January 1824, recommended the name of Shah 'Abdul 'Aziz (1746-1824), the eldest son of Shah Waliullah and a noted theologian, for the post of Head Teacher. Unfortunately the recommendation could not be carried out because of the sad demise of Shah 'Abdul 'Aziz in the same year. Consequently, his most distinguished pupil, Mawlawi Rashid-ud-Din Khan Dehlavi (d. 1833) was appointed in his place. His name, too, was proposed by Taylor with this comment that "The appearance of such a man would not only dissipate all that alarm, which the very name of an English School would undoubtedly create, but would conciliate all ranks of the inhabitants of the new institution."6 His son, Sadid-ud-Din Khan, was also appointed in the College,7 firstly as the third Arabic Teacher in 1830 and then promoted to the post of Arabic Professor in 1845. A close relative of Sadar-ud-Din Azurda Rashid-ud-Din, Mufti (d.1868), Şadr-us-Şudür of Delhi, though formally not on the teaching staff, had an assertive role in the educational affairs of the Oriental Department.8

cities of Northern India. Secretary to the Local Agency of Delhi, John Henry Taylor, in his reply, dated 17 January 1824, spoke briefly about a variety of topics and appended an informative list of private *madrasas* in the city. According to this report, the Madrasa Nawwāb Ghāzi-ud-Din Khan (founded in 1792), later named as Delhi College, had only nine students and one teacher Mawlawi 'Abdullah whose monthly salary of 33 Rupees was paid by Nawwāb Amir Khan. <sup>3</sup>

Next year, in 1825, the Madrasa restarted under its new name, the Delhi College, and J.H. Taylor, its Secretary and Superintendent, with a staff of three senior Muslim teachers, began teaching Islamic sciences to forty-nine stipendiary students.

The history of the Delhi College (1825-1857) shows that it played a vital role in the educational, social and cultural life of the people in pre-Mutiny India. It was the first institution where juxtaposition between Muslim and Western learning took place. The acrimonious debates between Orientalists and Anglicists culminated with the establishment of this College and the local people got an opportunity to be educated simultaneously in their traditional Islamic and modern Western learning. 5

Many renowned scholars, local as well as the British, of the Subcontinent and its history, especially of the later Mughal period, have carried out painstaking research on this College and its activities. They have already thrown new light on its services in the fields of education and allied matters. Nevertheless, a few aspects

#### M. Ikram Chaghatai



#### Dr. Aloys Sprenger and Delhi College

1

In the beginning of the nineteenth century the political and administrative supremacy of the British in Northern India was established, and almost all strings of power came in the hands of the Resident. Immediately, any steps were taken to improve the overall functioning of the government, but the process for the betterment of the existing educational system was rather slow, even if the British Parliament in 1813 permitted the East India Company to patronize Indian education. It seems that the government was somewhat reluctant to establish any educational institution under the name of "British School" or "British College". Therefore it was ultimately decided to revive some of the old centers of Islamic learning, situated in Delhi, Agra and other places. <sup>2</sup>

On 12 September 1823, Secretary of the General Committee of Public Instruction (Calcutta), Horace Hayman Wilson (1786-1860), issued a printed circular, calling for information on the state of education in the big

ارقاش افعول نے کوئی شرا تھا ہوئی الاندہ تعریف ہیں۔اُن کاعلی وجائیت کی آوائی: ان کامی ان ارد د کے عالمول سے ترابع تحسین یا آن ہیں۔ عالمول سے حجابت میں باقساتی ہے۔ چش نظر علمی ارمغان آم جواصلاً برنا پارٹی واقعات ہے اوراب بید دسری کتاب ڈاکٹر سیرعبداللہ کی علمی خدمات کے اعتراف کی صورت ہیں ہی ہی ہا ز برنظرار مغان کی اعتبار سے معتبر ہے۔اس میں اردوزیان وادب کے متعدد مشاہیر نے اللہ اللہ اللہ ے، جیسے ڈاکٹر کیان چندجین، ڈاکٹر انصاراللہ، ڈاکٹر مختارالدین احد، ڈاکٹر معین الدین حثیل اور ڈاکٹر عارف نوشای ۔ای طرح زبان واوب کے کی مسائل هزير بحث آئے جي، اوب سے بي اوجل الشق روشی میں لائے گئے ہیں اور کی علمی شخصات زیر بحث آ کی ہیں۔ای طرح اردو تقید کے گی جدید مماحث بھی قارئین کے لیےاستفادے کا باعث ہوں گے۔ اس ارمغان کا ایک امتیاز بہ بھی ہے کہ اسے ڈا کر محسین فراقی نے مرتب کیا ہے جوار دو تقید آور ا قبالیات میں او بامنوا یکے میں اور اب تہران تو نیورٹی ایران میں اردو قبیان واوب کی آبیاری کروسیے ہیں۔مرتبین میں ڈاکٹر ضیاء الحن بھی شال ہیں جو تحقیق وتقید کے میدان میں مسلسل پیش فقد می کر دیاہے ہیں۔ان کی مستعدی اور سرگرمی اس کتاب کوشر مندہ پھیل کرنے میں بہت معاون رہی ہے۔ اردو کے مشاہیر کوخراج عقیدت چی کرنے کا جارا بدسلسلہ الگے کی برسوں کو محیط رہے گا۔ چيئر مين شعبه اردو محرسليم ملك پنجاب یو نیورش اور نیثل کالج 17/1/51 007a لا ہور، یا کتان

الخظال

و اکر سرار حجر النار

مرین ڈاکٹر تحسین فراقی ڈاکٹر ضیاءالحسن



شعبهٔ اردو پنجاب یو نیورشی،اورینٹل کالج، لا ہور